











المستلام عليكم ورحمة التدويركاتة

جنورى١١٠٦ءكا تجاب حاضر مطالعه

جاب و پیندابنانے کے گیے ادارہ تمام قاری بہنوں کا تہددل سے شکر بیادا کرتا ہے آ راہماری رہنمائی کرتی ہیں۔
عیسوی سال نو مبارک ہو۔ اللہ تعالی اس سال کو بھی سال گزشتہ کی طرح اس وامان کا سال بنا دیے، آ مین ۔ گزشتہ سالوں
عیسوی سال نو مبارک ہو۔ اللہ تعالی کو بھی سال گزشتہ کی طرح اس وامان کا سال بنا کہ ہے۔ یہاں گزشتہ سالوں
میں خوان کی ندیاں بہدری تھیں ہرروز نکلنے والاسورج اپنے ساتھ ، و دیکا کی بی چینی سنارہا تھا۔ اب الحمد بلہ اللہ تعالی نے براکرم
مین خوان کی ندیاں بہدری تھیں ہرروز نکلنے والاسورج اپنے ساتھ ، و دیکا کی بی چینی سنارہا تھا۔ اب الحمد بلہ اللہ تعالی نے براکرم
وضل فرمایا کہ دوہشت گردی پھیلانے والے عناصر کا افواج پاکستان کے دینجرز کے ذریعے تقریباً خاتمہ کردیا اور حالات کو پر
اس بناویا ہے کیکن اب سندھ کے سیاست دانوں میں بے چینی اور بے کلی پیدا ہورہ ی ہم سیای جماعتوں کے عسکری شعبے
رینجرز کی کارروائیوں سے متاثر ہورہے ہیں۔ امید ہے کہ مرکز اپنی حکمت عملی سے سندھ میں سیای بے چینی کودورکرنے کا
مناسب حل ضرورکرے گی۔

تجاب کا تیسراشارہ آپ کی خدمت میں پیش کررہے ہیں امیدہے کہ یہ بھی آپ کی پسندومعیار پر پورااترے گا۔ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ اچھے ہے اچھا میٹر آپ کی خدمت میں پیش کریں اس میں کسی حد تک کامیاب ہورہے ہیں رہا آپ کے خطوط محبت ناہے ہی ہمیں بتاتے ہیں امیدہے بہنیں اپنی آ راسے بھر پور طریقے سے آگاہ کرتی رہیں کیں۔

◆◆といこのしのかか

ہجر وفراق کے رنگوں کو دکشی سے سموئے صائمہ قریشی کی خوب صورت کا وٹی۔ سجدہ شکر بجاندلانے والے اکثر شکوہ کنال رہتے ہیں،طلعت نظامی کا موثر افسان۔ محبت کے نے رنگول کے سنگ نز ہت جبین ضیاء منفر دانداز میں جلوہ گر ہیں۔ راہ راست سے بگڑے نوجوان کی کہانی آپہمی جانیے عابدہ ہیں کی زبانی۔ بیار کی برکھارت نے غلطہمی کے باول کیسے دور کیے، جانیے ادیشے فرل کے خوب صورت

اندازىيال يس\_

فصیحاً صف طویل عرصے بعدا پی تحریر کے سنگ جلوہ گرہیں۔ بنت حواکی آنر مائٹوں کی واستان پیش کرتی افتال علی کی منفر دیجر بریہ عمال کا دار دیدار نیت پرہے اس موضوع پر قلم بند کرتی افضال محفل میں ہیں۔ زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدلتی حمیر اشعیب پہلی بارشر یک محفل ہیں۔ ایک کہانی بڑی پرانی آ ہے بھی جلیے سائرہ کی زبانی۔ یم میرے خوب میری خواہش هم موسم کی مہلی بارش هم گلاب سارے هم بنت حوا هم نیت

المين كي جردرميان جانان م

المر محبت وسرس ميں ہے

﴿ وه أيك تجده

کہاٹی ا<u>گلے</u>ماہ تک کے لیےاللہ حافظ۔

وعام فيصرآ رأ

Reading

المرهم وسيت

حجاب .... 10 .... جنوري



اک نگاہ کرم ہوجائے تو کیا بات ہو زندگی باب ارم ہوجائے تو کیا بات ہو ہر طرف جامِ محبت چھلکنے لگے رخ سمع حرم ہوجائے تو کیا بات ہو یے کسوں کے ولی بے بسوں کے غنی پھر سے اپر کرم ہوجائے تو کیا بات ہو میرے در پر محبت کا پرچار ہو دل میرا زی حشم ہوجائے تو کیا بات ہو بخش جائیں محے سب کے گناہ اے طلعت ان کی چشم کرم ہوجائے تو کیا بات ہو

## JY TON

كس كا نظام راه نما ہے افق افق سمس کا دوام محویج رہا ہے افق افق شان جلال تمس کی عیاں ہے جبل جبل رنگ جال سم کا جماہے افق افق سن کے لیے نجوم بکف ہے روش روش باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق كس كے ليے سرود صبا ہے چين چين س کے لیے ممود ضیا ہے افق افق مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف مرقوم مس کا حرف وفا ہے افق افق سمس كى طلب مين ابل محبت بين واغ واغ كس كى ادا ہے حشر بيا ہے افق افق سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس فردت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق حفيظ تأتب .....لا مور

حجاب ۱۱ سسجنوری

طلعت نظامی .....کراچی

المال المال

حضوت حفصة بنت عمرٌ آپ كا نام حفصهٌ تما' والدحفرت عمر فاروقٌ مِيْعَ والده حفزت زينب بنت مظعونٌ تفيس جو بؤى جليلِ القدر صحابيرُفيس - فقيه اسلام حفزت عبد الله بن عمرآ پُ

کے حقیقی بھائی تھے۔ بعثت نبوی ہے پانچ سوال بل جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہورہی تھی حصرت حفصہ پیدا ہو میں جس گھر بلو ماحول میں سیدہ حفصہ نے آئی کھوئی تھی اس نے ان کی طبیعت و مزاج کی تشکیل میں بڑاا ہم کردارادا کیا لہٰذا بے لوتی و بے خوفی ان کی طبیعت کا جزوتھی۔ جرات و بے با کی ایک ایک انداز ہے نمایاں تھی میں ہوگئے تھی دراشت میں تی تھی۔ صاف کوئی

و یک رنگی طبیعت کا خاصاتھی اور مداہست و چاپلوی ہے دور کا بھی واسطہ نہتھا ٔ علا وہ ازیں مزاج میں قدر سے تیزی تھی۔ سیدہ حفصہ ؓ کے والد حصے سال نبوت میں نور اسلام ہے مبرہ ورہوئے اورای دن ان کے تمام اہل خانداس وولت ہے سرفراز ہوئے اس وقت سیدہ حفصہ ؓ بنت عمر کی عمر دس برس تھی۔ حضرت حمیس بن خذافہ ؓ بنوسہم میں ہے تھے اسلام کی طرف سیقیت کرنے والوں میں یہ سے تھے۔ دوسے

طرف سبقت کرنے والوں میں ہے تھے۔ دومرے مسلمانوں کی طرح یہ میں کا اور تکالیف مسلمانوں کی طرح یہ میں کفار وشرکین کی اویتوں اور تکالیف ہے تھو اور تمام مصائب کوخوش دنی وخندہ بیشائی ہے کہ وہ ہر مقام مربورے اترتے ہیں جب دومری مرتبہ آنحضرت ہر مقام مربورے اترتے ہیں جب دومری مرتبہ آنحضرت فرمت کے ملک فیش کی طرف ہجرت کرجانے کی اجازت مرحمت فربائی یہ بھی ان مہاجرین میں شامل تھے۔ اس دفعہ کفار و مشرکین نے مسلمانوں کے ہجرت کرجانے کے راہتے میں مشرکین نے مسلمانوں کے ہجرت کرجانے کے راہتے میں مشرکین نے مسلمانوں کے ہجرت کرجانے کے راہتے میں

طرح طرح سے روڑے اٹکائے مگر کئی نہ کسی طرح مسلمان حبشہ چلے سکتے جہاں اپنے مذہب پر کار بندرہنے کی مکمل آزادی تھی اورزیدگی کے دن بڑے امن وچین کے ساتھ گزر رہے تھے اور چھر پچھ عرصہ وہاں قیام یذیررہنے کے بعد داہی

رے تھے اور پھر پچھ عرصہ وہاں قیام پذیر رہنے کے بعد واپس مکہ مرسا گئے۔ ان ونوں حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر ابن الخطاب اس

ان ونوں حضرت سیدہ هصه بنت عمر ابن الخطاب اس منزل بیں قدم رکھ چگی تھیں چنانچہ بیٹی کے رہتے کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت حبیس بن خذاف پر پر کی جو بنو ہم ہے تھے چنانچے دونوں کی شادی کردگ گئی وہ ہمی خوشی زندگی کے دن گزناد نہ لگہ

سيده وفق كوالذكراى فيسب عديد الله كالم

سات بارطواف کیا بھرمقام ابراہیم پر دورکعت نماز ادا کی بعد ازاں حلقہ مجکس میں کھڑے ہوکر کفار ومشرکین کو نخاطب کرکے فرمایا۔

" تمہارے چرے شخصول تمہاری ٹاک خاک آلود ہو چوشخص جا ہتا ہے کہ اپنی مال کو اپنے چیچے روتا ہوا چھوڑے۔ اپنی بیوی کو بیوہ بنائے اور اپنے بچول کو بیٹم ہونے دے دہ حرم کے ماہر بھوسے جنگ کر لے۔ میں ہجرت کرکے مدینہ جارہا

ہوں اکرنسی میں دم تم ہوتوروک کر دکھائے۔'' ادر پھر آ ہے گئے اسنے کر دو چیش میں نگاہ دوڑائی جہاں مختلف ٹولیوں میں لوگ بیٹھے ہے مگراہل قرلیش میں ہے کئی کو

مختلف ٹولیوں میں لوگ بیٹھے تھے گر اہل قرایش میں ہے گئی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ زبان ہے کوئی جملہ نکا بے یاآ گے بڑھے کر انہیں روکنے کی جرات کرے ایسا لگتا تھا جیسے انہیں سانے سونگھ

اس کے بعد وہ حرم ہے باہر نکلے ای اثناء میں اوگوں کو بنا چل گیاتھا کہ آج حضرت غمر بن الخطاب ندید کی طرف بھی جرت کر دیے ہوں کو بھی جرت کی مرف ہوں کا خوات کر دیے ہوں کی المرف کر دیے ہوں کی المرفیاں کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بھی ہجرت کی غرض ہے ساتھ ہو لیے۔ ان کی کل تعداد ہیں ہوگئ ان کو گوں میں حضرت سیدہ حفصہ ان کی کل تعداد ہیں ہوگئ ان فرکوں میں حضرت رید ہن الخطاب اور پھویا حضرت میں بن معید بن زید ہمی شائل ہے اور پھر ریہ چھوٹا سا قافلہ سوئے سے سے میں رید چھوٹا سا قافلہ سوئے سے ایس جاتا ہوا و کھے رہے ہے کہ سے خون و دبد بدا تنا تھا کہ سب خون کے سے کھی حضرت عمر فاروق کا خوف و دبد بدا تنا تھا کہ سب خون

قافلہ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے مختلف مقامات پر قیام کرنے کے بعدشب دروزرداں دواں تھا۔ چند دنوں کے بعد بہلوگ مدینہ کی قریبی بستی قبامیں ہنچے تو دہیں

ر ہائش افقیار کرتی۔ حضرت حفصہ کے شوہر حضرت حبیس جمرت کے بعد جنگ بدر میں شریک ہوئے اور یامردی ہے لڑے گڑائی میں شدید زخمی ہوئے چنانچے انہیں افغا کر مدینہ لے گئے۔علاج کے باد جود جال برنہ ہو سکے اور حضرت حفصہ بیوہ ہو کئیں۔ اغ کنے مرحک میں مکر کرفتہ عند ان فیلی اور کئیں۔

ے باد بود جال برند ہو سے ادر مقرت مقصد ہوہ ہو ہیں۔
ابنی گخت جگر کو ہیوہ دیکی کر حفرت عمر فاروق کوان کے زکاح
ان کی فکر ہوئی۔ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے تخلیہ
میں حفرت ابو بکر صدیق ہے حفرت حفصہ کا ذکر کیا۔حفرت
عمر کواس کا علم نہ تھا چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو حضرت
حفسہ ہے وکاح کر لینے کے لیے کہا وہ خاموش رہے۔
حضرت عمر کونا کوارگز را بھروہ حضرت عثمان کے ان
میں دنوں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا انتقال
ہوا تھا۔

حفزت عمر ف انبیس این لخت جگرے نکاح کر لینے کے

سے کھونٹ کی کررہ مختے۔

کیے کہا' حضرت عثمان نے فرمایا ''میں ابھی نکاح نہیں کرتا متورع شب بیدار کثرت ہے روزے رکھنے والی اور اِجکام وین کی بجا آ ورقی میں بوری اہتمام کرنے والی خاتون تھیں علاوہ ازیں آپ پڑھی کھیں۔ ایک مرتبہ حفرت بوسٹ کے قصوں پرشتمال کوئی کتاب کہیں سے کل کئی تو سیدہ حفصہ اس کوا تحضرت صلی اللہ علیہ حابهمًا ـ'' اب حَفنرت عمر فاروقٌ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كِي فدمت مين حاضر موت اورتمام حالات بيان كي رسول كريم صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا۔ ''مقصہ ''کا نکام الیے تحص سے کیوں نہ ہوجائے جوابو بکر'' وسلم کے سامنے پڑھنے لکیس اس پرارشادفر مایا۔ وسلم موقعہ ہے اس وات کی جس کے قیضے میں میری جان ہے اورعثان وبول ہے بہتر ہے۔'' پیر کویا اپنی زات گرامی کی طرف اشارہ تھا' حصرت عمر پیر کویا اپنی زات گرامی کی طرف اشارہ تھا' حصرت عمر فارد ی آگ ہے بڑھ کر کیا خوش مسمتی ہوسکتی تھی' فوراً قبول کے کرلیا اور ساھ میں حصرت حصہ ارسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے موجود ہوتے ہوئے بھی تم میں حضرت بوسات آ جا نمن اوتم مجھے بھور کران کے میچھے لگ جا وُ کے اور کمراہ کی کا راستہ اختیار کرلو مے حالا نکہ تمام میوں میں ہے تہمارا ہی میں کے تکارچیں آئیں۔ ام المونين سيده هف حدارة من تديي تيزي هي ہوں اور تمام امتوں میں ہے تم میری امت ہو۔'' جب دیکھا کہ مخضرت ملکی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو لندابعض اوقات تمريلو ماحول مين معمولي ي بخي پيدا موجاني نالسند فرمأما ييتو كتاب فورأ حجفوز دى اورعرض كيا تھی کیکن اس مبارک کھرییں جلد ہی میصورت حال محیت و " أرسول التدصلي التدعليه وسلم! مين آب كو ناراض مبين شفقت اور ملائمت ونري كي شيرين مين تبديل موجال تهي سیدناحفترت تیم قاروق فرماتے ہیں۔ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في حضرت هصه كي تعليم كا "الله كي تسم جم عبيد جا وليت ميس عورتون كو خاطر ميس نه خاص اہتمام فرمایا آ مصلی الله علیه وسلم کے ارشاد کے مطابق لاتے سے اور وہا کرر کھتے تھے جب ہم مدینا کے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ بھی ملے جن بران کی بیویاں حادی تھیں اور حصرت شفاءً بنت عبد الله بن عبد تمس بن خلف في آب كو لكهنا برد هنا سكهايا - رسول كريم صلى الله عليه وسلم في قرآن من سبق جاري عورش إن سے شکھے لکیں۔" ایک وفعہ کی کام علیم عتے تمام کتابت شدہ اجزا کو لیکیا کر کے تفتر سے ہفتہ کے پاس رکھوادیا جورسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی وفات کے بعد تازیدگی ان کے پاس رہا۔ یہ بڑا تحقیم الثنان شرف تھا جو حضرت هفتہ گوجاهل ہوا حضرت هفتہ کیے ساٹھ حدیثیں تعلق کی ہے مشورہ کررہاتھا میری بیوی کہنے گی۔ "اليباادراليا كرلوك میں نے کہا<sup>، دہم</sup>ہیں ایں بات ہے کیا واسطہ؟'' بردی نے جواب دیا ' دلیجب ہے کہ آپ کے کام میں کی کی مداخلت گوار آئیں کرتے حالانکہ آپ کی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحرار کرتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجید کی کا باعث بنتی ہے۔' منقول ہیں۔ وجال کے شرے بہت ڈر تی تھیں مدینہ میں ایک فیص ابن صياً وتقااس مين وجال كي بعض علامات يا لِي جالي تحقيل ایک دن حضرت عبدالله بن عرضوراسته میں کی انہوں رین کریس نے اٹی عادر سنجال اور سیدھا بٹی حفصہ کے مر گیا وہ مجھے کے کرخوش ہوئی میں نے بوجھا۔ '' دمین ! کیاتم آ تحضرت مسکی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی ادر جواب و تی ہوجوانہیں گرال گزرتی ہے؟'' نے اس کی بعض حرکتوں پر اظہار نفرت کیا۔ ابن صباد حضرت عبد الله بن عمر کا راستہ روگ کر کھڑ ا ہو گیا انہوں نے اے ویٹینا شروع کردیا۔حضرت حفصہ گوجیر ہوگی بھائی ہے کہنے لگیں۔'' تم اس سے کیوں الجھتے ہو ممہیں معلوم ہیں حصور صلی اللہ علیہ مسلم نے قرمایا کہ دجال کے خروج کا محرک اس " ہاں " بیتی نے جواب ویا۔ عمياتم الننداوراس كيرسول صلى الندعليه وسلم كي غضه ہے ہیں ڈرٹی ہوجوالیا کرتی ہو؟ اور پھر میں نے اس سے کہا۔ حضرت حصر في دم جحري من مدينه متوره من وفات ''اللّٰہ کے رسول صلّی اللّٰہ علیہ وسلم ہے تھی کوئی ایسی ہات نه کرنا جوان کی طبیعت برگران گزرے اور ندان ہے کسی چیز کا مطالبه كرنا ادرنه بي تم خفرت عائشه صديقة كي ريس كرنا جُو رسول أكرم صلى التُدعليه وسلم كَي محبت برناز ال بين \_

یائی۔حضرت ابو ہررہ جنازہ کوتبر تک لے گئے ان کے بھائی غبدالله بن عمر اور هيجول في قبر بين اتارا وفات ہے پیشتر حصرت عبداللہ کو وصیت کی کہان کی عاب

ک جائداد کوصد قد کر کے وقف کردی اولا وا پ نے کولی ہیں

جھوڑی۔



ام الموسين سيده حفرت حفصه بنت عمر فاروق بيكر

اخلاص ایمان وابقان میں پختهٔ زمدور یاضت میں ہمین سرکرم

التجاريون على الله عليه وسلم مين غريق وفا شعار اطاعت كرّ الرائد





میرا نام طبیبہ ہے 28 مارچ کو دنیا میں تشریف آ وری ہوئی میرانعلق اٹک رے ہے۔اسٹارار زے جو کہ جھے بہت بیندہے جے وسلس کرنے میں جھے بے حد مزاآتا ہے خاص طور پر نازیہ باجی کے ساتھ خزاں اور شاعری سے عشق ہے لیکن کوشش کے باوجود میں آج تک ایک مصرعه نبین لکھ یاتی۔شاعروں میں محسن نقوی بیٹند ہیں اور اس کے بعدایک نے ابھرنے دالے شاعر جن سے ایک فيستيول ميس ملاقات موتى تفي موسف فيورث بين ادران کی پوئٹری مجھے بہت اپیل کرتی ہے۔ سوچنا عوروفکر کرنا اہم ترین مشغلہ ہے فطر تأتنہائی بیند ہوں اورنسی حد تک خود غرض اور بے مروت بھی کیکن بھائی کی وفایت کے بعد تو کافی سینیج ہوگئ ہول۔اب سب کے ساتھ کھل ال جاتی ہوں سوال رہا نیچر کا تو اردگر وموجودلوگوں کے اس جملے ہے اندازہ کرلیں "طیب پارتہ ہیں سجھنا بہت مشکل ہے کوئی رائے قائم کرنا مشکل ہے بل میں تولد بل میں ماشد تم سے بندہ کسی بھی وفت کچھ بھی ایکسپکٹ کرسکتا ہے۔'بات کرتے ڈرلگتا ہے کہ نجانے کیا کہدوؤساتھ، ی ایک عادت جو پہائیں خوبی کے زمرے میں آئی ہے یا خای کہ سی کوا نکارنہیں کر سکتی جاہے میرے بس کا کا م نہ مورای سےاس بات پرڈانٹ بھی پڑتی ہے مربات منہ پر کهدویتی هول کیونکه <u>مجھے</u> منافقت پسندنہیں کیکن اس عاوت پراکثر منه بجهث کاخطاب ملتاییدین مونا سندس روبی باجواور حرا فریندز ہیں جن سے بھی تعلقات بحال البین رہے (مانا) ایک تو سارے ہی خزال رسیدہ پتول

کی طرح ادھراُدھر بھر چکے ہیں لیکن محبت قائم رہتی ہے نا۔سائیکالوجی میں آھے جانا میراخواب ہے دلی جذبات شونہیں کرتی جس کی وجہ ہے بقول فرینڈ زجیتنی محبت اور کیئروه جھےویتی ہیں میں انہیں نہیں ویت ۔ ہرکسی پراعتبار تنهيس كرعتى اوراب توتسي برنهيس كم بعض اوقات انسان بہت غلط حکہ اعتبار کر کے پھر اسے کھودیتا ہے تو بہتر ہے کہانسان کسی پر بھروسہ کر ہے ہی نہیں بس ضرورت کی حد تک ویسے بھی آج کے زمانے میں تو لوگ زندگی جسیے کے بچائے گزاررہے ہیں کررشتوں کی احساس ہی اعتماد ہے اور اعتماد ہی کی عدم موجودگی ہوتو.....لگتا ہے کچھ زیادہ ہی بونگیاں مارویں اینڈ میں ول وکھانے اور بھرم تو ڑنے والون سے بوچھناچا ہوں کی کمانیا کرکے آخرماتا کیا ہے ا كرخوتى تو كيادائى .... اگرنيس تو پھر كيوں كرتا ہے ہردوسرا انسان ایسا؟ آیک انسان دوسرے کے ہونوں پرمسکان کیوں زیادہ در پھنہرنے نہیں وے یا تا؟ دعاوٰں میں یاد ريميكا الندحافظ



ہم وہ ہیں جن کے آنے سے محفلیں نیج جاتی ہیں ہم مہم یہاں پرآئے ہیں جاب کوسجانے کے لیے تاریخ پیدائش 11 اگست 1994ء 'اسٹار لیو' ہم ۔۔۔۔ ہم آئیل کوسجانے آئے ہیں خیر تعارف آئے برطاتے ہوئے بتاتے چلیں کہ ہم آئیل کوملی طور پرسجانے میں اپنا کروار اور کسی حد کامیاب اوا کررہے ہیں ہے آپ بھی اچھی طرح جانے ہوں کررہے ہیں ہے آپ بھی اچھی طرح جانے ہوں میرا شوق ہے اور آئیل نے میرے اس خواب کو میرا شوق ہے اور آئیل نے میرے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرتے ہوئے ووسروں کے سامنے شرمندہ تعبیر کرتے ہوئے ووسروں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچالیا ہے تھینک یو آئیل ۔ کچھے شرمندہ ہونے سے بچالیا ہے تھینک یو آئیل ۔ کچھے شرمندہ ہونے ہارے میں آپ کو آگاہ کروں کے ونکہ یہ

گی' دنیا کومحبت کی ضرورت ہے اینے اروگر در ہے والول کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں' ہمیشہ خوش ر بينُ الشّرِ حافظ \_



''اوشٹ اے بھی ابھی خراب ہونا تھا' ہاتھ کے اشارے ہے گاڑی روکی

"كيا مئله ب بجھ يول مرك ك في كمرا كروادياب

"وەمىرى كازى خراب ہے۔ " تو میں کیا کروں "

''آپ <u>جھے</u>آ کے تک چھوڑ دیں پلیز بڑی مہریانی

" بينھيے' ميں ذرا جلد'ئ ميں ہوں۔'

''آپ کیانام ہے؟'' ''شمع مسکان۔''

"كياكرني بيهاآب؟"

'' زیاہ فری ہونے کی کوشش نہ کر دیہ بٹاؤ جانا کہاں

" أن فيل ولا "

''او کے' کس سلسلے میں؟''

د 'اپناانٹروبور<u>ے</u>۔'

''او تو میں اب جھی انٹرویو جاب کے لیے دینا

''اورکیار شتے کے لیے دیناہے؟''

د د ښيل جي- '

''اجھاتوشر ما کیوں رہی ہو؟''

"" آپ نے بات ہی ایس کمی (باہا) سوری۔"

''لوا عميا آچل ولا<u>'</u>'

بھی تو ضرور پی ہے تاں قیلی ہے تو میں ہوں ہے تاں۔میری فیملی کے سربراہوں میں موڈی ہے ابو اورشوخ وخوش مزاج ای جو دقناً فو قنا سخت مزاجی کا مظاہرہ بھی کر لیتی ہیں شامل ہیں۔ ماشاء اللہ یا کج بھائی اور دو جبنیں ہیں وو بھائی بڑے ہیں وقاص بھائی اور زبی جسے بھی بھائی کہنے کی تو نیق نہیں ہوئی۔ <u>جھے</u> ان رونو ل سے خاص طور پر محبت ہے البتہ وقاص بھایا سے کلوز والی دوئتی ہے باقی چھوٹوں کا کیا ذکر کرنا کہ نی الحال ان کے شور سے لکھنا تھی محال ہورہا ہے۔ بہنوں میں مترنم اور عائشہ ہے مترنم سے کانی دوستی ہے اور عایشہ تو فی الحال جارسال کی ہے اور ای جان مجھے واقعی آپ ہے بہت بیار ہے کا تہیں آپ کو یقین کیوں نہیں آتا۔ دوستوں کے معالمے میں بہت کی ہوں بہت مخلص دوستیں ملیں ۔سب سے پہلے فقیہ کا نام لوں گی' مجھے فخر ہے تمہاری دوئتی پر۔ پھرسمیدا عظم سمیۃ ماور تہاری دوئتی میرے لیے بہت قیمتی ہے' مجھے تم سے محبت ہے' تمہاری شِرارتیں بہت یا وآلی ہیں' آئی لو بوسو مجے۔ اس کے بعد مہوش ہصفہ اصغر صالقہ عديسهٔ نا كلهٔ فرح ' نيكم' فريحهٔ ارم' زينب' ماريهٔ اقراء وغيره وغيره كزنز مين كنزه مريم ادراتهم اظهر دوستي اور محبت كالحسين امتزاج ہیں مجھے سب دوستوں سے بہت محبت ہے۔میری پندنا پند کھ خاص نہیں خوامخواہ ہرکسی کے ساتھ فری ہونے والے لوگ پسند نہیں' باوقار اور مخلص لوگ پیند ہیں۔ باشعور اور محیت کرنے والے لوگ بیند ہیں محبت بیند ہے آ کیل سے دابست سب پر بول سے محبت ہے۔ ارے ہاں میں بی اے کی اسٹوڈ نٹ ہوں اور یقیینا تعارف كي اشاعت تك ممل موجيكا موكا آخر مين كبول كى كەخوشيول كے مواقع ضائع مت جانے وو زندگی بار بارنہیں ملتی جہاں سے خوشی ملے لے الورسب کو تحبت دو یقیناً آپ کو بھی بہت محبت ملے

حجاب ۱۵ سسجنوری

## 

= I Supplied to the second of the second of

عیرای نک کاڈائر میکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنب کی مکمل رینج الگسیش انگ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي ، نار مل كوالثي ، كميريسدٌ كوالثي ان سیریزاز مظهر کلیم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اوُ نلودٌ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱ ستروہ سرمن احیاب کو و سب سائٹ کالناک دیمیر متعمارت کرائیپر

Online Library For Pakistan



Like us on

fb.com/paksociety



شوق ہے۔ جب ہم سب بہن بھائی استھے ہوجا میں تو بہت ہلاگلہ کرتے ہیں' بہنوں میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ ہے چھوٹے بہن بھائیوں پراچھا خاصہ رعب ....نبیس ہے۔آج کا تو زمانہ ہی الث ہے جھوٹے بہن بھائی بروں پر رعب جماتے ہیں۔ سروبوں کی شامیں بہت پہند ہیں کی جنوری کی تقلم تی رات کوایے آئٹن میں روشنی کی کرن بن کرایزی۔ موڈی بہت ہوں اسے موڈ کے مطابق کام کرتی ہوں ویے مجھے ہرکام کرتا آتا ہے تھوڑی شرارتی اورضدی مجھی ہوں اور حساس بہت زیادہ ہون \_جھوٹی سی بات یرردنا آ جاتا ہے۔سب سے بڑی خای پیہ ہے لوگوں پر جلداعتبار كركيتي مول كاني لوگوں نے دل تور ااب تو ڈ اکٹر بھی جوڑ جوڑ کرتھک گیا ہے اور لاعلاج ہوگئ ہول ہاہاہا۔ کھانے میں ہر طرح کے جاول آلومیتھی محول مے (آ گیا نہ منہ میں بانی) اور سموے بیند ہیں۔ ڈ رنگ میں اسٹرابری اورسپرائٹ پسند ہیں کھل تقریباً سب ہی کھالیتی ہوں' کیڑوں میں لانگ شربٹ ٹراؤزر اور سازیقی بیند ہے۔ جیواری میں سب سے انجھی چوڑیا ل کتی ہیں ووستوں میں سرفہر ست تام یہ ہیں حفصهٔ ثانیهٔ ناویهٔ سعدیهٔ شاه رخ ادرسونیا میں \_یادآیا ایک اور بھی ہے نیلی پیلی سوری بارٹیلم نام ہے اس کا کھاتی اتنا ہے یار کیا بتاؤں لیکن کھایا پیا لکتا ہیں وہی کمزورگی کمزوراورکام ایک نه کرواؤ کام کی نه کاج کی وسمن آناج کی۔ رائٹر میں نازیہ کنول نازی سمیرا شریف طور عشنا کوژ اورسیاس کل پیند ہیں ۔موڈ کے مطابق میوزک سنتی ہوں' یا نجوں وقت کی نماز ادا كرنے كى كوشش كرتى موں اور كاميابى بھى حاصل ہے زیب جی اتنا کانی ہے یا اور بتاؤں۔' "كيا مطلب ہے يورے ڈائجسٹ ميں ہم نے صرف تیراانٹرویو چھاپناہے۔ ''نہیں '' "او کے جاتی ہوں اپنا خیال رکھنا دعاؤں میں یا در کھنا ''

ٹھک ٹھک ٹھک 'کون ہے جی؟'' "زينب احمر سے ملناہے۔ "پې نې تو سور بې ين؟" " الهيس كهوتميراشريف طورة كي بين " ''اچھا..... بی بی بی بی بی بی بی بی ث "كيا مواشكو؟" "وه بابرائيلاكي أني بي اينانام ميرا بتارہی ہے۔ ''انہیں بٹھاؤ میں آتی ہوں۔'' '' وعليكم السلام \_ آب رائترسميرا شريف طور بين \_'' '''مبیں وہ تو آ پ کا انتظار کرکے جا چکی ہیں' میں كرن ملك بهول' اپناآنثرو يودييز آئي بهول \_' " بي بي منه تصندا كرم لا وَل؟" '' بی بی ہے کیا بوجھ رہی ہوئے آ وُاورمہمان میں ہوں آپ کو مجھ سے نو خصنا جا ہے تھا۔'' ''اچھاجی لاتی ہوں۔'' ''اور ہاں سنوہو <u>سکے ت</u>و ٹھنڈا گرم دونو ں لے آتا۔'' "جی زین! میرا نام کرن ہے اور میں پاکتان ے چھوٹے سے شہر جنوئی کے چھوٹے سے محلے چھوٹی سی کلی میں رہتی ہوں جوآ بالوگوں سے بہت دور ہے کیکن دلوں سے دور مہیں محمیوں زینب جی میں نے مُعیک کہانا' کیا آپ س رہی ہیں۔' '' ہاں میں من رہی ہوں کیکن آ پ کی آ تکھیں تو '' میری آئیسی بند ہیں کا ن تو بندنہیں ۔'' ''احچھااحچھا' ویسے آپ پریکلر بہت احچھا لگ رہا ہے جمھے تو میرون اورینک کلرا چھے لگتے ہیں۔ ہماری كركث فيم بهي ہے مطلب سيركه بم كيارہ مبن بھائى میں چھ بھائی یا کے جہنیں .... بہنوں میں سب سے بڑی ہوں اور تنین بھائیوں ہے جھوٹی تنین ہے بڑی انون کران من او آیا مجھے کرکٹ دیکھنے کا بہت

**مجاب** ..... 16 .....جنوری

کوئی بات ہوتو بہت ہی غصباً تا ہے پھرتو جومنہ میں آئے بول دیتی مون نگری عادت دوسرون براعتبار بهت جلدی كرليتي مول بهت باراس كانقصان بهي المايا پير بهي عقل نهیں آئی۔ پیندیدہ مشغلہ موویز دیکھناادرآ فچل پڑھنا۔ يسنديده رشته مال بابكا مسب عن ياده محروسه الله تعالى کی باک ذات کے بعداہے والدین پر کیونکہ والدین ایک الیی ہستی ہیں جو بھی بھی اپنی اولا د کا برانہیں جا ہتی اس لیے جتنا ہو سکے اسے والدین کی عزت کریں۔ مجھے این امی جان اور پایا جاتی ہے بہت بیارہے ان کے لیے منظر کھی کرسکتی ہوں۔ ہمارے یا پاہارے کیے بہت محنت كرتے ہيں۔ گاؤل ميں رہنے كے بادجود جميں تعليم جيسے انمول ربورے آراستہ کیا اللہ پاک میرے یا پاکو صحت و تندري والى كمبى زندگى عطاكرے آمين - ہم سنب اسيخ یایا کے ساتھ بالکل دوستوں جیسے ہیں دوسرے دہلے کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ کھر کو سجانے اور کھر میں کھل پھول اور سبریاں نگائے کا بے صد شوق ہے کسی صد تک میہ شوق پورا بھی کر لیتی ہوں۔ میں ایک سابھی ہوئی پیاری س لڑکی ہول (ہاہام جھوٹ تا)۔خوابول کی دنیا سے بہت دور حقیقت میں رہنے والی دوسروں سے خوشی کی توقع رکھنے کے بجائے اینے اُردگر دخوشیاں ِ لاش کرتی ہوں۔میرے ليے جيموني ي خوشي بھي بہت معني ركھتي ہے جيسے دو كھنے بعد لائن آنے کی خوش المارویسے میں کھاتی بھی بہت ہوں راز کی بات بتاوک میری ای جھے کہتی ہیں تم دنیا میں صرف دوكام كے ليے آئى ہوايك كھانے ددمراسونے نوڈلزتو ب حدید ہیں کھانے کو ملے نہ ملے بس نو ڈاز ہی ال جائے تو میری تو مجھوعید ہے۔اپ ساتھ سب بہوں کو تجمی نو ولز کا شوتین بناویا۔ چیب پئ چیزیں بھی بہت کھاتی مول تعارف بچھزیادہ ہی المبانہیں ہوگیا مراح کر بتائے گا ضرور میں آ ہے کوکسی لکی اس کے ساتھ اللہ مگہان۔



سب سے پہلے بیارے بیارے آلیل ک سویث سويث بہنوں کو پیٹھا بیٹھا سلام۔ آرے وعلیکم السلام تو کہد دیں مدہوئی نہ بات اپنے بارے میں کھے کہنا جا ہوں گی اجازت ہے با؟ جی تو میرااور آلچل کاساتھ تقریباً جھسال یرانا ہے اور آئی کی اور مجھے جی جان سے پیارا ہے بہت شوق سے براھتی ہون اور دہ بھی ای سے چوری و سے چوری چھے پڑھنے کا بنائی مزامے (ہے تا) ۔ چلئے جی اب اپن سویٹ بہنوں کو مزید انتظار کروائے بغیر بتاتی جلوں کہ مابدولت كوسحرش خان كہتے ہيں بيار مصر سحرى ايندُ يارو \_ يارونام يبندنهين پھرجھي سب کہتے ہيں خير کوئی بات مبیں۔26 ستمبرگ ایک سہائی شام کوہوا کے دوش پراڑتی ارْتی ای کی گود میں آئر گری میں تھرڈ ائیر کی اسٹوڈنٹ مول ہم سات بہن بھائی ہیں<sup>،</sup> چیر بہنیں اور ایک بھائی۔ بری بہن انیلہ خان یونیورٹی آف ہری پورے بی ایڈ کرری ہیں باقی سمیرا نایاب بشری ارج مصباح ارتبح اینڈ مبین صدافت خان صاتی۔ مبین سب سے چھوئی ہے جمے ہم سب پیار سے مانو کہتے ہیں مانو بہت شرارتی اور پایا کی بے صدالاؤلی ہے۔ پایا یاک آرمی این سی او ريٹائر وُلَّ فيسراوراي بي ني سائل کي چيئر پرين دوست کوئي خاص مہیں۔ بایا ہی ہم سب کے بہترین ادرانمول دوست میں مر بات پایا جانی سے شیئر کرتی ہوں۔ پسندیدہ تخصيت حفرت محرصلي الله عليه وتلم اور قائد اعظم كهان میں بھنڈی کڑھی پکوڑے کے جاول اور ای کے باتھ کے کریلے گوشت نہایت پسند ہیں رنگ بھی اچھے مکتے ہیں' مہندی اور چوڑیاں بے صدیبند ہیں' مہندی خود بھی لگالیتی ہوں۔انسانی خوب صورتی میں کہے بال بہت اٹریک کرتے ہیں فیرمیرےاسے بال بھی خوب صورت اور کمیے ہیں (ایخ مندمیاں مطعق) طبیعت کے خلاف اللیات قام میں (ایک مندمیاں مطعق) طبیعت کے خلاف

نادیه احمد (لکھاری)

1: آپ کانام؟ شهر پیداش؟ تعلیم؟ میرانام نادمیاحد ہے۔ زندہ دلول کاشہرلا ہورمیری جائے پیدائش



ہادرہ متبرمیری تاریخ پیداش اس صاب سے منطبہ وں میں نے انگریزی لٹریچر بیش ماسٹرز کیا ہے اس کے علاوہ آج کُل ایم لی اے کر روی مول پر

2. لکھتے کا آغاز کے کیا؟ پہلا نادل اورانسانیون سالکھا آپ نے؟

کیھنے کا شوق تو اسکول کے زیائے ہے تفااور ہمیشہ مضامین اور
کہانیوں میں میراطرز تحریر منفر دادراسا تذہ کی توجہ کا باعث ہوتا تھا لیکن
لکھنے کا باقاعد وآغاز حال ہی میں کیا یعنی دوسال پہلے۔ شروعات نادل
ہے کی اور مہلا تم لی نادل تیر نے ول وقی الکھ تی ہیں؟
3: یا حساس کیسے ہوا کے آپ واقعی الکھ تی ہیں؟

ہرانیان کوائی ملاحیتوں کا انداز دکسی نہ کسی حد تک ہوتا ہے۔ میں بھی اپنے اس فن سے باخبرتھی۔ کائی کے زمانے میں مخلف موضوعات یہ چندا رشکل بھی تکھے لیکن دہ فقط میری ذاتی ڈائری تک محد دور ہے تو اس حساب سے میں یہ بات بہت طویل عرصہ سے جائی مقدی کہ میں اگر جا ہول توطیع آز مالی کرسکتی ہوں۔ اس دوران اکثر رائٹرز کی کہانیاں بڑھ کر بھی محصوں ہوتا تھا کہ ایسا تو میں بھی لکھ ہی لول گی۔ کی کہانیاں بڑھ کر بھی محصوں ہوتا تھا کہ ایسا تو میں بھی لکھ ہی لول گی۔ کی کہانیاں بڑھ کر بھی محصوں ہوتا تھا کہ ایسا تو میں بھی لکھ ہی لول گی۔

4: پېپلانادل شوادا جست يس تان جو شعاع دانجسٹ پيس۔

معان وہ جست ہیں۔ 5: پہلی کہانی شائع ہونے پرآپ کے کیااحساسات متھاور کھر دالوں کے کیا تاثر ات متھا

وہوں سے بیابر ان سے ا نادل کی اشاعت کی خبراجا تک لئ تھی، نادل تھیج کر میں نے ایک باربھی معلوم نہیں کہا کہ دہ قابل اشاعت ہے یا نہیں اور جب چند ماہ تک اس کی اشاعت بہیں ہوئی تو میں اسے بھول آگ کی تھی۔ طاہر ہے جت کے خبر جھ تک میچی آئے خوتی اور تشکر کے ساتھ کے حصاصل کر لینے کا

7: کہتے ہیں کہ لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے کیا ہے بات
درست ہے؟
مونیصد درست ہے پڑھنے سے ناسرف آپ کی معلومات اور
ذخیرہ والفاظ دسمیع ہوتا ہے بلکہ آپ کی تحریبی کھاریکی آتا ہے۔ بہت
سے دائٹرز کو پڑھنے کے بعد ہیں نے خواہش کی کاش میں ان جیسا ایک
افتہاں ہی لکھ پاؤں اور پچھ کو پڑھ کر فیصلہ کیا ہیں میغلطیاں ہر کر نہیں
دہراؤں گی۔
دہراؤں گی۔
مہت ہے ہیں۔ بانو قد سے جراق ہمین حدر عبداللہ حسین عمیرہ
احمد در بھی بہت ہے ہیں۔ بیان قد سے جراق ہمین ہراچھا لکھنے دالے کا انداز تحریرہ
تقریر پسند ہے۔

احساس بھی تھا۔ فیملی میں جس کوچا جلاس کی طرف سے بہت سراما گیا

نہیں مم ہے کم میرے سامنے تو کسی نے نہیں کی بلکہ دوستوں

ادر تمام رہنے داروں نے بہت حوصلدافز الی کی۔اب بھی کرتے ہیں۔

ماته ى ماته يرس بريارات عن جهك يايع

6 كس في تقديمي كا؟

کچھادھورا کام عمل کررہی ہوں۔ 10: جھی تقید ہوئی ہے تو کسامح وں کرتی ہیں؟ تنقید ہرائے اصلاح ہوتو اپنی خامی کوسنوارنے کی کوشش کرتی ہوں ہنتید ہرائے تذکیل پرظاہر ہےدل براہوتا ہے مگراسے نظرانداز کر دیتی ہوں۔۔

ریں اول ۔ 11 أنّب كے نالزك ميروز ميرون ميشدات منفرد ديشك اسادت منفرد ديشك اسارت اور مسين ديميل كول موتے ہيں؟

نادل کہیں نہ کہیں حقیقت پر بنی ہوتے ہیں ادر ہمارے اردگرد عمرے حالات و واقعات کی عماری کرتے ہیں تو ان کے کردار بھی



المی ہے مما مکت رکھتے ہیں۔ حقیقت میں ہرانسان اپنی جگہ منفرد ہے۔ اس میں کھے فامیاں ہیں آو کھے خوبیاں بھی ہیں جواسے دہرے ہے متاز بناتی ہیں۔ چھر جب اس ایک کردارکو موضوع بتا کر لکھا جاتا ہے تو قاری کو بہت پر مشش لگتا ہے اس کی شخصیت کا سحر ، اس کی خوب صورتی پڑھنے دانوں کو مافوق الفطرت لگتی ہے اس کی خامیوں بہ توجہ

حجاب ۱۶ ..... ۲۶ مجنوری

جوئے شیر وبتیشہ دستگ گراں ہے زندگی **21: آپ** کی تحاربر ہیں معاشرے کی اصلاح کا پہلو کس حد تک دوہوتا ہے ؟

میں فی اب تک جو بھی لکھا ہے اس میں کمی نہ کمی حد تک اصلاح کو بیش نظر رکھ کر ہی لکھا ہے اس میں کرکا اپنا الگ انداز تحریر ہوتا ہے میرے ناول معاشرے کی عکامی کرتے ہیں ان میں بھلے روانویت کا عضر زیادہ ہوتا ہے کین اس کے ساتھ ایک اصلاح کا پیغام منرور ہوتا ہے۔ بہت زیادہ بھاری بحرکم اصلاحی تحاریر سب کے لیے مفرور ہوتا ہے۔ بہت زیادہ بھاری بحرکم اصلاحی تحاریر سب کے لیے لکھتا ممکن نہیں اور یوں بھی وہ قاری کو تھ گا دیتی ہیں جبکہ ملکے محیلے بھیا ہے اس کی بیارے میں کی گیا ہے۔ بھیا ہے اس کی تاثر میر بن دریک ویریا ہوتا ہے۔ بھی سے کا تاثر میر بن دریک ویریا ہوتا ہے۔ بھی سے کا تاثر میر بنا وادو تحسین کئی ضروری ہے؟

بہت منروری ہے۔ یوں مجھ لیس قارعین کی طرف سے لئی وال محبت ادر پذریائی کسی صورت کلوکوز سے منہیں جسے بی کرآپ جات و چوہند ہوجائے ہیں۔

23: آپ کوشاعری پیند ہے؟ کون سے شعراء کا کلام بار بار

ير من كوول جابتا ي

شاعری ہے بہت لگاؤے بلکہ بین کہیں میں شاعری کی دیوانی مثاعری ہے۔ بہت لگاؤے بلکہ بین کہیں میں شاعری کی دیوانی مول میں ہوں۔ بھی ہوں۔ بھی سے لے کرنوشی کیلائی، وسی شاہ تک سب کوئی پڑھی ہوں۔ جن شعراء کا کلام باربار پڑھ کرتھی وانہیں مجمرتان میں مرفیرست غالب ناصر کا طمی پر دین شاکر اوراح فراز ہیں۔ مجمرتان میں مرفیرست غالب ناصر کا طمی پر دین شاکر اوراح فراز ہیں۔ مجموع دورہ کی حالات کوئی تجم نرکا حصر بنا تاجا ہیں گی؟

معدد میں اپ موجودہ می حالات والی طریق مصدی کا چاہیں ہیں۔ ان حالات کے میچھے جوعوال کارفر ہا ہیں ان میں سے چندایک محرکات پہتو میں نے بھی ایک ناول ہی طبع آز مائی کی وہ ابھی اشاعت کے مرحلے میں ہے لیکن بالخصوص اس کے متعلق اب تک نہیں لکھا شاید ستعبل میں ایسا ہے لیکھوں بیا بھی کہ نہیں سکتی۔

25: صاحب كتاب، أو ئے بنا آپ كوشاعر يا ناول كارنبيل مانا جاتا اس بات من كتى معدافت ہے اوركيا ايسار ويہ يا انداز كر بنج ہے؟
آپ كى قابليت په مهر صاحب كتاب مونا تو بهر حال نہيں ہے كيكن مال بحثيت وائٹر سه ميرك شديد خواہش ہے كہ ميري تخارير فقط جرا كوتك بى محدودند ہيں بلكه ان كى كتابي شكل ميں اشاعت بھى ہو۔ جرا كوتك بى محدودند ہيں بلكه ان كى كتابي شكل ميں اشاعت بھى ہو۔ حواہش كومكى جامد پہنا رہى ہيں۔ ان شاماللہ مہت جلد۔ ان شاماللہ مہت جلد۔

27: قدادارناول لکھنے کانیس موجااب تک؟ بی آج کل سجیدگی ہے ہی متعلق سوج رہی ہوں۔ قار کمین کی فر ماکش جی ہاں بھی ہوں جھےخودکو یہاں بھی آ ز ماناچا ہیئے چاتو حلے کتنے یانی میں ہوں۔

ہے ہے ہیں۔ نہوں۔ 28: آپ کی تحاریر میں بنجیدگی کاعضر غالب ہے بھی مزاح کھنے کہ ان رہیں معددا؟

کے بارے میں موجا؟ مزاح لکمناسب کے بس کی بات نہیں۔ مدایک خداد صلاحیت ہے۔ میں ملکے بھیکتے ہیرائے میں بات تو کر عمق ہوں کیکن کل خیز احر سامزاح نہیں لکھ عتی ۔

جاتی ہی ہیں ورندوہ بہت عام ہے لوگ ہوتے ہیں آئیس حاص اور منفر درائشریس قاری کی سوج بنائی ہے۔

12: ناول کی ہیروئن کا خاکر آشتے ہوئے آپ کیا کرتی ہیں؟
میری تحاریر کے حوالے سے یہ ایک نہایت ولچسپ بات ہے
میری تحاریر کا آغاز ہیروئن سے کرتی ہوں۔ کہائی کی تحکیل میں
ہیروئن کی تخصیت ،اس کا کردار میر نے وہ بن میں سب سے مسلم آتا
ہیروئن کی تخصیت ،اس کا کردار میر نے وہ من میں سب سے مسلم آتا
ہیروئن فقط حسن کی دیوی ہویا مجموعہ اس کے لیے ضرور کی ہیں ہیں ہیں کے ساتھ جس کی دیوی ہویا مجموعہ اس کی میں ہیں کے ساتھ بھی اس کردار میں فٹ

13 : کیا آپ کوئی وی کے لیے ڈرامہ لکھنے کی آفر اتی جیں؟ کچھے کلھنے کا ارادہ ہے؟

جی اس کی میں بات چیت گل رہی ہے۔ آغاز ہو چکا ہے ان شاء اللہ جلد ہی کام منظر عام رِآئے گا۔

14: آپ کی تظریمی اُنٹر نگاری کیا ہے؟ خداداو صلاحیت ہے، عطا بے سُر سے بایٹوق ہے؟

میرے خیال میں سایک خداداد صلاحیت ہے جوآب کے شوق کے باعث پر دان چڑھتا ہے اور چھراس میں کھارا آب کا ہنرانا تاہے۔ کے باعث پر دان چڑھتا ہے اور چھراس میں کھارا آب کا ہنرانا تاہے۔ 15: تاول کی کہانیوں کا تفیق زندگی ہے کتنالحلق ہوتا ہے؟

بہت مجرالعلق ہے، بیسب کہانیاں ہمارے اردگر و بمحری میں۔ ہیں۔ہمارے بی معاشرے کی عکاس ہیں۔

میں ناول کھنے کوتر جی دیتی ہوں۔افسان نو کسی آیک مشکل صنف ہے۔ مختصر الفاظ میں کسی آیک واقعہ کو اس پیرائے میں چیش کرنا کہ وہ قاری کے ذہن میں وحدت تاثر چھوڈ جائے آسان کا مہیں ۔یدریا کو کوزے میں بندگر نے کے متر ادف ہوتا ہے جبکہ ناول کی طوائمت آپ کو مارجن دیتی ہے کہ آپ اپنے مؤقف کی وضاحت کریا کس میں افسانہ نولی میں منٹو ،عصمت ، بیدی اور بریم چند کو استاد مانتی ہوں ، قاری کے ذہن ہو وہ قش چھوڈ نامکن نہیں معذرت کے ساتھ جوآج قاری کی احداد ہا ہے وہ آج

17: محبت پریفین ہے؟ جی بالکل ہے۔

18: محبت كانسوج كريم لاخيال دل يس كس كا آتا ہے؟ بال كا\_

19: اچھامیہ تا ہے موسم کون سا پہندہ؟ معتدل ۔ نہ بہت زیادہ سردی پہندہ اور نہ ہی بہت زیادہ گرمی کیکن طویل عرصہ ہے دئی میں رہنے کے سبب طویل اور شدید گرمی کا سامنازیادہ رہتا ہے لیے میں سردی بہت فیسیدیث کرنے گئی ہے۔ باتی موڈا جما ہوتو ہر موسم اچھاہے۔

20 زندگی کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ

حجاب ۱۹ سست و ۲

## 29: اپنی پیند کا کوئی شعرستا کیں؟ جور کے تو کوہ گرال تقیام ، جو چلے تو جاں ہے گزر گئے



راہ بارہم نے قدمقدم، مجھے بارگار بنادیا 30: کوئی خوشبوجیسی بات جوآپ قار کمیں ہے کہنا جا ہیں؟ زندگی بھی ایک جسی نہیں رہتی یہاں آسانیوں کے ساتھ دخوار باں بھی ہسے جھی حالات ہوجا کمیں لینے اندر کے اجھے انسان کوزندہ رکھنے گا۔ پریشا بیاں حل ہوجا با کرتی ہیں، دخوار رستے آسان ہوجاتے ہیں کین آپ کے اندر کی اچھائی مرجائے توسب بیاں توجاتا ہے۔ ہیں کین آپ کے اندر کی اچھائی مرجائے توسب بیاں توجاتا ہے۔

سے میرا ملک ہے میری پہان ہے اور مجھے اس سے عشق ہے عقد مت ہے کیونکہ میں دنیا میں تہیں ہوں میری پہان اس سے مقتد ہے کہ ویک میرے کیون اس سے بین وہ لکا ومیرے بچوں کو پاکستان سے بیس ہیں ہوں میرے اس بات پدل اواس بھی ہوتا ہے کہ جو جذب حنب الوظنی میرے اندر ہے وہ میرے بچوں میں معلیٰ بیس ہور ہااس کی سب سے بڑی وجہ ان کا پاکستان میں در ہنا ہے کہ بین آج کل اس سے بھی بڑی ایک وجہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں۔ کہیں کہی تھی تو جو بہیں ہور ہائے سے میں جس کو کی بری خر میں انداز ہوگی میں جس کو کی بری نفسیات یہ سی طرح اثر انداز ہوگی میں انداز ہوگی میں جائے تھی ہیں۔ پھر بھی ہر کھے دل سے بھی وعائقی ہے اللہ میرے وظن کوشا دوآ بادر کھے آ مین۔

ر منتسب موسط میں میں میں ہیں۔ 33. شیرت کیس کی ہے؟ بہت الکی۔

، 34: کیاموسم کا آپ کے مزاج پراٹر ہوتا ہے؟ پاکل ہوتا سر پر جسائ طبیعت انسان سموسم!

بالکل ہوتا ہے۔ ہر جہاس طبیعت انسان پیموسم اثر انداز ہوتا ہے ایسے موسم کے ساتھ آئے اس کے دل کا موسم بھی اہم ہے۔ موڈا چھا ہوتو ہر

موسم اجعالک ہے۔

فریده جاوید فری (شاعره)

السلام علیم قار تمن! رخ حن کے ساتھ ایک سادہ مزاج عام قہم کیج میں خوب مسورت اشعار کہنے والی شاعرہ تحرّ مدفریدہ جاوید فری کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ فریدہ جادید فری شاعرہ تو بہت اچھی ہیں کیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت رُخلوس بیار کرنے والی اور قابل اعتبارا نسان بھی ہیں۔فریدہ آئی ! آج کی علیل ہیں جاری دعا ہے کہ اللّٰہ پاک فریدہ آئی کو کمسل شفاعطا فرمائے آئین ۔

آئياً بكي ملاقات الريفلوس انسان اورخوب صورت شاعره

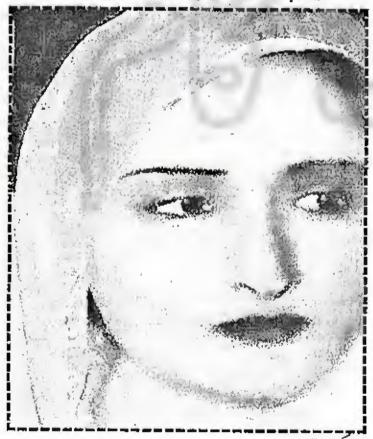

ے کراتے ہیں۔ السلام علیم! جنوالمحداللہ اسپاس کیسی ہیں؟'' المحداللہ اہم بالکل تھیک ہیں آپ بتائیے آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟' میسی ہے؟' جنز ما ہنامہ'' تجاب' کے اجراریا آپ کھے کہنا جا ہیں گی؟

حجاب ۔۔۔۔۔۔۔ 20 ۔۔۔۔۔جنوری

ے بی بالکل امحتر مشاق احد قریش قیمرآ راصا حیاطا ہراحد قریش قیمرآ راصا حیاطا ہراحد قریش قیمرآ راصا حیاطا ہراحد قریش عمران تریش معارک معارک ہوئے ہیں آنچل جیسے معیاری وانجسٹ کے بے حدمعترف ہیں عرصد در سال سے میں اس کی پرائی قاری اوراس میں ریکولکھ جی رہی ہول آنچل میراپندیدہ ڈانجسٹ ہے اور میری دعا ہے کہ تجاب بھی آنچل جیسا معیاری اور مقبول انتخب و بالدہ ہو

بری آپ سشریس پیدا ہوئیں؟ ج سرگودها میں۔ ش آپ کا پورانام اور تلعس؟ رج نام فریدہ جادید ادر تحقی فری ہے۔

الم شاعرى كب شروع ك؟

ج بارہ سال مہلے شاعری کا اتنا شوق تو مہیں تھا گرمیرے دہائے ہیں۔ شاعری کا اتنا شوق تو مہیں تھا گرمیرے دہائے ہیں۔ شاعری کا اتنا شوق تو مہیں تھا کی کردھ گئی گئی کے سرائع کردانے کا مجھی موجانہیں تھا چھر ہوئی مجھے تو اپنی آ تھوں پر لیے ایک تقم ہیں تو تبییرے ہفتے وہ تقم شائع ہوئی مجھے تو اپنی آ تھوں پر یقیس ہوئی تھم شائع ہوئی ہے۔ بیتیں ہی شاعری ہرکوئی کرسکتا ہے ؟

ہم میں ما مرن ہر دول بر سائے۔ ج آج کل تو ہر کوئی کررہا ہے (ہاہا)۔ ویسے شاعری خدادا صلاحیت ہے اللہ جسے جانے نواز دیے۔

المراب تك كن رسائل يس المديني بين؟

ے: کی باشاہ اللہ ہے ہوائے جھی ڈانجسٹوں شراکھانے آئ کل پاکیز احتا آنجل ریشم دوشرز آنجی کہانیاں میں میری شاعری شاکع ہوتی رہتی ہے اور مزے کی بات رہے کہ سب تعریف ہی کرتے ہیں۔ رہتی تعریف کیسی گئی ہے ۔

ج: تعریف برایک کواچی آتی ہادر جھے بھی ہے صدخوش ہوتی ہوتی ہے۔ بے جب کوئی میری شاعری کو مراہتا ہے۔

الم كياآب كمركا ماحول شعرو ادب يسآب كى دليس كا

به مساوی می اولی ماحول والد صاحب کی طرف سے تھا ہیں تو شروع میں سے اولی مول مطالعہ کی سے تھا ہیں تو شروع میں سے اولی ہول مطالعہ کی ہے حد شوقین ہوں۔

حدیث کے لقم میں میں اولی ہوں مطالعہ کی ہے حد شوقین ہوں۔

المرا الله المراقع ال

الموسل مردن بيساري الموسية المستريخ ج: غالب فيض التدفيض آفتاب خان راشدترين افضال عاجز پيندجين اوروسي شاؤا يتيارسا جدار شدمحمود

المَا الله المالية الم

ج: جی الحمد للہ! میرے جموعہ کام "محبت یادر کھوں گیا" کی الحمرا لا ہور میں تقریب رونمائی ہوئی تھی جس کی صدارت اعتبار ساجد صاحب مہمان خصوصی تنصہ میا حب نے کی اورائیم اے داخت صاحب مہمان خصوصی تنصہ میرائی جموعے شائع ہو چکے ہیں؟

میں آپ کے کینے شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟

" پانچوال موسم محبت یادر کھول گیا" بانچوال موسم کو بے حد پذیرائی کی اور اب تک بیل کے میں ایک عبد الحکیم شرد اب تک بیل کی اور اب تھی ہول جس میں ایک عبد الحکیم شرد اب تک بیل کے فضل وکرم مہر بالی سے ہوا در نہ میں اس اللہ تعبد الحکیم شرد التی کہاں کے فضل وکرم مہر بالی سے ہوا در نہ میں اس اللہ کے فضل وکرم مہر بالی سے ہوا در نہ میں اس

مروں ہوں ۔ پہنے پہلاشعری مجموعہ کمب شائع ہوا؟ بن 2012ء میں پہلاشعری مجموعہ" پانجواں موسم" غرالہ جلیل نے ادکاڑہ سے شاکع کیا۔ 2014ء میں 'محبت یا درکھوں کی 'طفیل زادہ نے درکہ س

مَنْهُ ٱپ کی زندگی کاخوفیگوارلحه؟ رجهٔ آل پاکستان شاعری کامقابله تفا راحت فتح علی آیشوریم میس تق

آ زادهیمی صناحب ہے پہلا ہیسٹ ابوارڈ ملاتھا۔ جب آبیج برمیرا نام پکارا گیا تو خوش ہے میری آئی محمول میں نسوآ گئے۔ پکارا گیا تو خوش ہے میری آئی مزید تفصیل بتا میں گی؟

جرد می مورسد ایدورس رئید میں بال میں اسلام آباد سے ایک کراچی اور کھاریاں سے عبد اللہم شرر الورڈ طابیسب ادبی تنظیمیں اورڈ انجسٹ میں جنہوں نے جمعے اس قائل سمجھار الندکی مہریائی کے بعد بیمیرے درست احباب کی محبول اوردعاؤں سے ممکن ہوا۔



بہلا چکئے اب بچوردائی سے سوال بھی ہوجا میں آپ کو کھانے

میں کیا پہند ہے؟ مع: ترکسی کوفتے اور پاؤیسند ہیں اورا کس کریم بھی۔ میٹر موسم؟

ج مویم میں سردیاں بہند ہیں اور ای موسم میں جھ برشاعری کی آبدزیادہ مولی ہے۔

تلاموم كامزان آپ كمزان يكس صد تك اثر انداز موتا بيك ى مزان يركس صد تك اثر انداز موتا بيك ى ميرى در موسم يس مجه شعر

حجاب ..... 21 .... جنوری

تھک چکی ہوں سنر کرتے کرتے زندگی کو بسر کرتے کرتے كبخكامزاآ تاب الماسديده يرفعوم؟ رندی ہو ہر رہے رہے

زندگائی

رندگائی مختفر کرتے کرتے

معبت کے تم کو ملیس مے

دل میں شام سح کرتے کرتے

میں مجھ کو بھلا کیا ملا ہے

مطرف یہ نظر کرتے کرتے

قستوں میں تو تاریکیاں ہیں

کیا ملا دربدر کرتے کرتے

کیا ملا دربدر کرتے کرتے ج: بروث بوک ادرلو مانی پسند ہیں۔ الم ينديده رتك؟ بهرت ج: پنگ ادر پر بل۔ المرويش بنن كياكرتي بي ج: ژریشن میں دُمیروں شاینگ کرتی ہوں اوراللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہوں اس ہے روحانی سکون ملتا ہے۔ جنز یا کہتان کے بارے میں کیا سوچی ہیں؟ ج مجھے یا کتان ہے بہت بیارے ای کا سزہ ہریانی بماز آ بشاری فقر ملی حسن ہے مالا مال ہے میرا ملک محرافسوں کے ہم اس لک کی فقد رنبین کررے مکی حالات ادر دہشت گردی سے اداس راہی تتخفه سمميحول ایا ک مول الثدنتوالي يا كستان كواسية حفظ وامان ميس ريكي آهن -آ تکھ کا بہتا دریا سمیجوں کی آ تکھ عشق سمندر بہتا ہے المروق ريفين رهتي بن ج جي بال الرخاوس ول سے بنايا جائے تو ہررشتہ اي بےمثال یاس رہو کے پھر بھی پیاراتھیجوں پائل رہو ہے ہو دامن میں خیرات سنجالے راحنا ک بیں تم کو اس بار بھی کاسہ مجیجوں کی تم پردلیں سے دالیں بھی آسکتے ہو تم کو بیار مجرا سندیسہ سجیجوں کی تم کو بیار مجرا سندیسہ سجیجوں کی اوتا عالمدالله اميري بهت ي دوسي إلى-السيكى بهترين ودست؟ ج: میری بهترین پوست نصیحاً صف ساس کل نزست جبین مبياءا بيذيكمت غفار فكلفته شفيق غزاله عليل راؤكا كأجل شاؤيروين أفضل شاہین نسیم نیازی رضوان کوٹر زمرتعیم ۔ المكاليا تجوال موسم عيفن اوراشعار؟ ج: جاند تاروں سے زیادہ حسین رات میرے نام کرو ای زلفوں کی ساہ رات میرے نام کرو تم سے ممکن ہو آگر جان وفا جیون میں اگ رمبر کی کوئی رات میرے نام کرو دموب کا جنگل درد کا صحرا سمیجوں کی خط میں آنسو مجمد تصوریں میری ہیں جملی آئیسیں بیگا چہرہ سمیجوں کی فری کیے بیار ہوا اگ لائے عاہت ہے تجربور خلامہ تجیجوں کی ایک فریر بحار کریں ملا ائی آتھوں ہیں مجلتے ہوئے دریا سارے اپنی آتھوں کی سے برسات میرے نام کرو اپنی آتھوں کی سے برسات میرے نام کرو شایاں کیمول محبت کے مکانی لیم المرا خريس عاب كارس مراح كركما عامل ك ج كما يمى يك كي يس بي بيارميت بريس كى كالجروسياد اپن یادوں کی سے بارات میرے نام کرو میری غزلیں میری تقمیس تو ترے نام ہوئیں ایے ہوئوں کے سے نظمیس تو ترے نام کرو آم کرو تم محبت میں کوئی کھیل آگر کھیلو تو میرے نام کرو میرے نام کرو ایے جیون کے سمی درد مجھے ویدو فری اعتادہمی نہوڑیں زندگی ایک بارلتی ہےا۔ پیدمویے یافریب میں مناتع نه كري ايك دور عكالي يراع كالحرام كرناسي ميس إين رشتول ہے بیارکریں دندگی ہے براراجمنیں اسے آپ ی حتم ہوجا میں گی۔ المربهة بهت مكريفريدة في اآب في اسازي الع كم بادجو مارے لے دفت نکالا؟ ج ار شکریتو آپ کاسباس اکوپ نے مجھے جایے کتار مین ایے جیون کے معجی درد مجھے ویدہ فری ایے جذبات کی ہر بات میرے نام کرد ے شرف لاقات بخشا بور میں آد خوصکوار جیرت میں متلا ہوگئ تھی قار نمین جب سباس کل نے مجھے کہا کہ آئی میں قاب کے کیے آپ کا انٹرویوک حامتی موں؟ سیاس و میری بنی بنین دوست بھی ہیں اور پسندیدہ رائٹر بھی جومیر بعدل میں سی ہیں اوردعا دک میں شیال دہتی ہیں۔ بجھے سیاس کل نہ ہمی ہماری محبت کی آزمائش کرسکو سے جاں سے زیادہ کیا فرہاش کرسکو مے كوانزويو عكربهت مزاآيا شكريسا كاشكر يحاب جا جے ہیں تم کو اتنا جتنا سندر میں پائی گنا سمندر کے پائی کی بیائش کرسکو کے



كہنے كو تو ايك لفظ ہے" ال" كين بيرايك جہان ہے، ہاری کل کا ئنات ہے اور کیوں نہ ہو کہ پیدائش کے وقت ہے جس ہتی کالمس جس کی قربت ہی بیجے کو پرسکون کر ویتی ہے وہ اس کی کل كائنات اس كى زندگى كا مركز كيول نه مو \_ كبخ ہیں باپ کے دل میں اولا دکی محبت کا آغاز اس دِن ہوتا ہے جب وہ پہلی باراس کی انگلی پکڑتا ہے کئین مال ..... ماں کے ول میں اپنی اولا و سے محبت کا آغاز اس ون ہوتا ہے جب وہ اس کی مہلی كروث كومحسوس كرتى ہے۔اس ايك بل كے بعد آنے والے ہردن ، ہر گھنٹے ، ہر سال مدمحبت بڑھتی جاتی ہے بس اس کا انداز بدلتا رہتا ہے اور بیرمحبت یک طرفہ ہرگز نہیں ہوتی ای لیے جب ایک بچہ میلی بار بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی زبان ہے مال ہی لکا ہے۔ بیروہ واحد رشتہ ہے جو اللہ کا انعام ہےا بے بندوں ہہ۔ وعاکے لیےا مجھے وہ دو باتھ ایک طرف اور پوری دنیا کی نیک خواہشات کا ا نارایک طرف\_

پہلی اولاً و ہونے کی حیثیت سے میرے جھے
میں فقط میرے والدین کی ہی نہیں بلکہ پورے
خاندان کی محبیق آئیں۔ چونکہ میرے والدین
اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑے تھے لہذا میں
نفیال اور دوھیال میں بھی سالوں بعد آنے والا
پہلا بچھی اس لیے خاصی اہم تھی۔ یہ اور ہات ہے
کہ میں مماکی گود سے نکل کرمشکل ہی ہے کسی کے
اس کی جاتی تھی ایسا مجھے بعد میں پتا چلا۔ جسے جسے

شعور کی منزلیں طے کیں میں مما کے اور بھی قریب ہوتی چلی گئی۔ میری والدہ میری ماں ہیے زیادہ میری بہترین دوست ہیں اور ان کی موجودگی میں مجھے بھی ووست کی کی محسوس نہیں ہوئی۔ ویسے تو ہم جاروں بہن بھائی ہی اپنی والدہ سے بہت ایج ہیں لیکن ان سے میری محبت الگ نوعیت کی ہے۔ ہم میں وو بہنوں کی طرح تکرار بھی ہوتی ہے، وو دوستوں کی طرح راز و نیاز بھی رہتے ہیں اور وقت برٹنے پر میں ایک ہوتوف بچہ بن جاتی ہول کیونکہ میری پریشانی ما انجھن کوان ہے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔میرے ہرمسکے کاعل ان کے یاس ہوتا ہے۔ میرے والد خاہے کم گوانسان ہیں اور ان کا محبت جنائے کا الگ انداز ہے۔ جب ہم چھوٹے تے تو ان کی اس خاموثی کی وجہ سے ہم ان سے بہت ڈرتے تھے حالانکہ مجھے کوئی ایک واقعہ بھی یا و نہیں جب انہوں نے ہم بھائی بہنوں برغصہ کیا ہو کیکن ان کا خاموشی ہے و یکھنا ہی خاصہ جان لیوا ہوتا تھا۔مما کے ساتھ البتہ ووتی تھی ای لیے ان کواپنی غلطیاں بھی بتا دیا کرتے تھے۔ان سے بھی جھوٹ بو لنے کی نوبت نہیں آئی اور بی<sup>بھی</sup> ان کی تربیت کا ایک انداز تھا کہ انہوں نے ہمیں ایخ ساتھ اتنا تحمفر ٹیبل رکھا کہ ہم نے بھی سوچا ہی نہیں کہ مما کو بیہ بات ندبتا حطيج حالا نكها بيانهين تفاكه وه غلطيا ب نظر ا نداز کر و پی تھیں لیکن ہم ان کے سامنے اپنی علطی مجھی چھیانہیں یائے اور وہ غلطیوں کی نوعیت کے مطابق نفیحت یا پھرسزا وی تھیں۔ میں نے بچین میں اپنی والدہ کو بے حدمصروف ویکھا۔ وہ اسپے ميے اورمسرال ميں بري تھيں اس حساب سے ان پر ذمہ داریاں بھی بہت تھیں۔اس سب کے باوجود وه جمیں بہت وقت وی تھیں ہاری کوئی بات ان

اس طور کی کہ ہم زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کرچل رہے ہیں اوراس کے ساتھ ساتھ اپنی اقد ار کی حفاظت بھی کررہے ہیں۔

شادی کے بعد نے میں وبی میں مقیم ہوں اور مما سے ملنا بہت جلدتو ممکن نہیں ہوتا حالا نکدا یک وقت تھاجب میں سوچتی تھی میں مما کے بغیر چند تھے نہیں مہا کے بغیر چند تھے نہیں سلے ہوئے لیکن اس میں بھی زیادہ کمال مما کا ہی ہے جنہوں نے ہر طرح کے حالات میں صبر کرنے کی مناقین کی ہے اور اپنا دھیان اپنے گھریار کی طرف تلقین کی ہے اور اپنا دھیان اپنے گھریار کی طرف کسی اور کوشر کی کرتی ہوں تو وہ میری مما ہیں ۔ سنا کی اور کوشر کی کرتی ہوں تو وہ میری مما ہیں ۔ سنا محاسل کی آواز ہوں ایسے میں ماں کی آواز ہوں ایسے میں ماں کی آواز مما ہے ہوں ایسے میں ماں کی آواز مما ہے ہوں ایسے میں تو سو فیصد ورست ہے ۔ میں اگر بھی معا میں ہوں تو میری موں نے میں اگر بھی معا میں ہوں ہوں ۔ وہ میری وسر پریشانی حل نہ ہوں آو مماسے بات کر لیتی ہوں ۔ وہ میری وسر پریشانی حل نہ بھی کریا میں پھر بھی ان سے اپنا حال ول کہ کرمیں بہت ریکیس ہوجاتی ہوں ۔

ویسے تو بچپن کی ہر بات ہر لمحہ نا قابل فراموش ہوتا ہے اور ان سنہری یا دوں کوآ پ تمام عمر سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ لیکن بچپن کی بات ہی پچھاور ہوتی ہے۔ وہاں غلطیاں گناہ نہیں بنتی۔ معصومیت میں کی گئی شرار تیں فراخ ولی سے معاف کروی جاتی ہیں اس حساب سے بچپن کی شرار توں اور شوخیوں کی شرار تی نہیں تھی لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے شرار تی نہیں تھی لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھول کر شراتیں ہو بھی جاتی تھیں لیکن یہاں میں ساتھول کر شرارت نہیں جلکہ اپنی بیوتو فی اور پھر ممائی اس پہ پڑنے والی ٹھیک ٹھاک ڈانٹ کا ذکر رہی ہوں جو سالہا سال گزرنے کے بعد بھی

سے پوشیدہ نہیں تھی ۔ ہمارے سب کام اینے ہاتھ ہے کرتی تھیں اس کے علاوہ ہمیں پڑھاتی بھی خوو ہی تھیں۔ ان کے تعلقات میکے اور سسرال میں ہمیشہ مثانی رہے کہی وجہ ہے آج بھی حارمے ودهیال والے ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے ۔ جس انداز میں انہوں نے ہاری پرورش کی اس کی مثال آج مجنی سب دیتے میں۔مما اور میری انڈراسٹینڈ نگ کا بیاعالم ہے کہ دور بیٹھے بھی ہاری پیند تا پیندا درسوچ میں حیران کن حد تک مطابقت ہے۔اس کا پیمطلب ہرگزنہیں کے میرے ادر مماکے مابین بھی اختلاف رائے نہیں ہوا۔ سب بہن بھائیوں میں سب سے زیاوہ ڈانٹ مما سے مجھے یر می ہے اور مار بھی لیکن وہ سب سے زیادہ محبت بھی مجھ سے ہی کرتی ہیں اور میری چھوٹی ی ہریشائی یہ کھانا پیتا حچوڑ کر ہیٹھ جاتی ہیں۔ بیان کی بہترین تربیت ہے کہ ہم سب بہن بھائی نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ اپنی اپنی فیلڈ میں بھی کا میاب ہیں ۔ میں آج اگر ایک کا میاب بہو، کا میاب بیوی اور کا میاب ماں ہوں تو اس کے پیچھے صرف اور صرف میری والدہ کی بہترین تربیت ہے۔ آج اینے بچوں کو پڑھاتے ہوئے انہیں اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہوئے ،ان کی تربیت کرتے ہوئے مجھے ہرقدم پر بداحیاں ہوتا ہے کہ میری ممانے ہم پر تتنی محنت کی ہے۔ میں بھی بھی خوفز دہ ہوجاتی ہوں کہشا کدا پی اولا د کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا یا وَل کی یا نہیں جومیرے والدین نے مجھے سکھایا خاص طور پر میری والدہ نے جس طرح ہاری رہنمائی کی ۔اور پھر میں حیران رہ جاتی ہوں میسوچ کر کہ نہتو اس وقت انٹرنیٹ کی مدور حاصل تھی ، نہ ہی وہ بہت اعلیٰ العلیم یا فتر سیس تو پھر کیسے انہوں نے ہاری تربیت

تازہ ہے اور ایک طرح سے میرے لیے سبق بھی ہے۔ مما بھی کسی کے سامنے ہمیں ڈائٹی نہیں تھیں بس زیادہ سے زیادہ گھور کہ ویکھا اور ہم وہیں چپ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک بار پچھ فیملی والے جع تھے اور سب بڑے پچھ بحث و مباحثہ کر رہے تھے اس دور ان ایک نیا لفظ میرے کا نول میں پڑا جو یوں تو انا برانہیں تھا لیکن چار یا نچ سال کے بیچے کی زبان سے اوا ہونا خاصہ مصحکہ خیز تھا۔ اس دن پہلی بار مما نے بیچے کی زبان نے بیچے سب کے سامنے ڈائٹا اور وہ دن ہیں آج سے نو لفظ تک بھول نہیں سکی یہاں تک کہاب بھی بھی وہ لفظ تک بھول نہیں سکی یہاں تک کہاب بھی بھی وہ لفظ تو لئے لگوں تو دس بارسوچتی ہوں۔

میں فطرۃ حماس ہوں اور ممایہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہیں ۔ بھی اگر چھوٹے بہن بھائیوں سے کسی بات پہاختلاف ہوتا تھا تو میں جھڑا اگرنے کے بجائے خاموش ہوجاتی تھی اس پر مما انہیں سمجھا تیں کہ دیکھووہ تم لوگوں کی باتوں کوسر اہتی ہے اور تم اسے تنگ کرتے ہو پھر وہ سب جھے مناتے۔ ماشاء اللہ ہم چاروں بھائی بہن ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور یہ کمال بھی ہماری والدہ کا بہت قریب ہیں اور یہ کمال بھی ہماری والدہ کا بہت قریب ہیں اور یہ کمال بھی ہماری والدہ کا بہت قریب ہیں اور یہ کمال بھی ہماری والدہ کا بہت موں ، جھڑے ہے تو ہے ہو ہیں۔ کے برابر ہاں البتہ کم ہوں ، جھڑے ہے تو چلتے ہیں ہے۔ اب

بچوں کے رسائل ہمارے گھر با قاعد گی سے
آتے سے اور کہانیاں پڑھنے کی میری ابتدائی
دلچیں انہی کی بدولت ہوئی۔ میری اور میرے
ہمائی کی ایک با قاعدہ لائبرری تھی جس میں
سینکڑوں کتا ہیں جمع تھیں پھراس کا شوق تو بدل گیا
لیکن میں اس سے پیچھا نہ چھڑا سکی۔ میری والدہ کو
فائجسٹ پڑھنا بالکل بہند نہیں تھا اور اس لیے
فرائیوں نے ایکھے بھی ڈائجسٹ پڑھے نہیں دیا اور

میں نے بھی بھی ان سے چھپ کر نہیں بڑھا۔ جو ر ما کتابی صورت میں بڑھا۔ یہاں ایک مزے کی بات بتاتی چلول کہ ممانے صرف اور صرف میری خاطر زندگی میں پہلی بار ڈانجسٹ اس وقت یژها جب اس میں میرایہلا ناول شائع ہوااوراس سے بھی ولچیپ بات رہے کہ وہ میرا بھی پہلا و انجست تھا جو میں نے خریدا ۔ اسوقت میری کہانی یر صنے کے بعد انہوں نے خاص طور یہ مجھے کال کرے بتایا کہتم نے تو مجھے حیران کر دیا اس بات سے قطع نظر کہ بیتح ریمیری بیٹی کی ہے اس تحریہ نے مجھے بے حدمتا ترکیا ہے۔ آج مجھے سینکٹر وں لوگوں کی طرف سے تعریفی سیتے ملتے ہیں ان میں چندایک کی لفاظی انتہائی متاثر کن ہوتی ہے کئین وہ تمام تعريقيس اس ايك جيلے كامقابله نہيں كرسكتى ہيں جومما نے مجھے سے کہا۔اور تو اور ابو نے بھی وہ ناول مکمل یڑھا اور اس پر تنصرہ بھی کمیا ۔ اللّٰہ پاک میرے والدین کولمبی عمراورصحت تندرستی عطافر مائے ان کا سابیتا قیامت ہمارے سروں پیسلامت رکھے جن کے وم سے آج ہم اس قابل ہیں۔ آ مین ۔وہ میری ہمت کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔



وتمبر 2013 "رزق حلال "سيرجث فروري 2014' "تعبير" جولا كى 2014" ماضى، حال" ايريل 2014" دهندلائي موئي شامُ نومبر 2014" اب اعتباراً ما" وُ الْمُجْسِبُ خُواتَيْنِ اگست 2013''عيدي''افسانه نومبر 2013''ول كآس ماس''ناولث مئ 2014''زندگی ہوتم''افسانہ اكتوبر2014"احياس"افساند والتجسث شعاع جون 2013''من کے سیے'' مارچ 2013''ارادول کی کلست'' اپریل 2012''ودکی کہانی'' فروری 2014 روپ کی روئے ، ناولٹ اكتوبر 2013، پياس بھائے''ہٹ جولا كى 2014" زهل كيا بجركادن

مارچ 2014" بھائھي کوتي" سحرش فاطمه السلام عليكم صدف كيسي بين آب اسب سلے تو ہم آپ کوخوش آمدید کہتے ہیں کہ صارے لیے دفت نكالا \_ ماشاء الله آب كا كام اس بات كاشوت هي كلآب كولوك پر هناجا ہے ہیں اور جیسا کہ آپ کی تحریریں بلکی پھلٹی اور سبق اموز مولی میں تو کیسا لگتا ہے اور کھے اسے بارے میں بتائيس، كهال سے بين اور تعليمي قابليت كيا ہے؟

صدف آصف وعليكم السلام سحرش، من تهيك تفاك الحدد للداور بہت شكريد بسنديدگي كا اليها لكتاب اور جو بھى ہے آپسب کے سامنے ہی ہے کراچی کی رہائش ہے، ماسرز کیا ہان بین الاقوای تعلقات میں بہت سارے محتلف کورسز کر رعکھے ہیں ہیئر اینڈ ، بیوتی کے معلاوہ کمپیوٹراورحال ہی میں الشرا ساؤنٹروغیرہ۔

سحرش فاطمہ: بیہ بتا تمیں کہ کیسا لگ رہا ہے قسط وار نادل لکھنا؟ مہلی قسط کے بعد کسے تاثرات ملے؟ كوئى ايها كروار جسے لكھنے وقت محسوس كيا مو؟ يا بے اختيار اس كرداركادردمسوس موامو؟ صدف آصف: حجاب کے مہلے شارے میں پہلی بارسلسلے



آج ہم جن منصف کا انٹروبوكردے ہيں ان كانام اور كام سى بھى تعارف كامختاج نبيں۔

أنبيس مصنفه كهيس يا كالمسث ددنول شعبول مين اىشهرت

انہوں نے جیونیٹ ورک، لی تی وی کے ساتھ جھی کام کیا ہے.... آرٹیکز، کالمر ،افسانے ، ناوز کے بعد ماہ نامہ جاب سے ان كاسلسله وارناول شروع موچكا ب .... أميس ددشيزه ادر يچي

کہانیاں کی جانب ہے جیسٹ نادل کے ایوارڈ بھی ملے ہیں....شاعری ہے بھی ویچی واقعتی ہیں....

جی ہم بات کرے ہیں"صدف ا صف" کی ....عاے وه اليكسيرلس ميك مورد الله كادسترخوان مويا بمدرد صحت صدف آصف نے ہر جگہ اپنا آپ منوایا ہے اور یہی جیس ملک کے

تقریباً ہرجریدے کے کیے کھاہے۔ ڈائجسٹ سرگزشت

نومبر 2013" مال جيئ" دىمبر2013"كياب

جون 2014"اندهی سوچ"

فروري2014''جا ندكا داغ'

اكوبر 2014" خطاكار"

وُالْجُسِبُ آکيل

أمست 2014 إفسانهُ 'دل بےنقاب''

أكبَّةِ بر2014 تَمكَل ناول''زمين يرجا نداترا''

آ چل جنوری افسانه ' دوسراعهد'

والجسك تحلي كمانيان

مى 2012"نىخەتىما"

جون 2013"نورېدايت

اكتوبر 2013 "عشق جنول"

مار چ 2014" كالا اغرا" ايواروليافت

ۋائجسٹ دوشیزه

ستمبر 2012 نادلِ" روشني ميس وما"

اكوبر 2013 " كي مجي نهيل

..... 26 ..... حجاب صدف آصف: پیر کال، جنت کے پتے اور دیگر ضائیف۔

ہمارامعاشرہ مختلف مسائل کی آ ماجگاہ بنا ہوا ہے کوئی ایک مسئلہ بردانہیں، غربت، مہنگائی، بے راہ روی، بے روزگاری، کرپشن مسائل کی بہتات ہے جس کی وجہ سے پہال بگاڑ پیدا مول سے

ہواہے۔ خنین ملک: آپ کی مصنفا دُل میں سب ہے اچھی دوشیں کون ہیں؟

صدف آصف:حنایا کمین، صائمه اکرم چوبدری، نادبیه احمد، سحرش فاطمیه، نداحسین، سباس کل، تنزیلندریاض، سوریا فلک، تمثیله زامد، قرة العین خرم ہاشی، فاخره کل دغیرہ بہت ساری ہیں۔

حنین ملک: آپ نے کالمربھی لکھے ہیں، آرٹیکار بھی انسانے ادرناد کربھی تو کیا لکھنے میں زیادہ مزہ آیا؟

صدف آصف جسی متعین موضوع پر آپ خیالات ادر جدبات کانحریری اظہار مضمون نگاری ہے۔

مضمون کے لیے موضوع کی کوئی فیدنہیں۔ مراس کو لکھتے وقت مسل محقیق ضروری ہے

مختفر پیرائے میں ای جامع بات سامنے والے تک پہنچانا کچھشکل امر ہوتاہے۔

میرب عبای بمنی تقید موئی ہے القالی کا کہا گاہے؟ صدف صف ویسے بہت کم تقید کا سامنا کرنا ہزا آگر تنقید برائے تنقید برافسوں اور شبت انداز میں کسی نے کوئی تلطی بتائی تواس سے سبق لیااور لکھنے میں کھارلانے کی کوشش کی۔ میرب عبای: آپ کی کوئی کھی ہوئی کتاب؟ صدف آصف: ابھی تو نہیں ہے بردعا کریں۔ حمیرانوشین: ڈراموں میں عوریت کو بہت مظلوم دکھایا جاتا

ہے تواگراک ڈرام کی کھیں گیاتو کس پر کھیں گی؟ سے تواگراک مون : مظلوم عورت پر ، ہاہا .....

یاکتانی پردؤکش با وسرزا ج کل ناولوں پرڈراے بنارے ہیں جو کہ بہت کامیاب بھی فابت ہورہاہے،اس کی آیک وجاتو ہیں جو کہ بہت کامیاب بھی فابت ہورہاہے،اس کی آیک وجاتو رہے۔ایک ناول جو پہلے ہی عوام میں مقبول ہوتو اس کی مقبولیت کو اپنے لیے استعال کرتا بہت آسان ہوتا ہے، جیسے میری فرات ذرہ بے نشاں، ہمسفر اور دیگر،ورحقیقت متعدد نادلوں پر فرات ذرہ بے نشاں، ہمسفر اور دیگر،ورحقیقت متعدد نادلوں پر بہت اے بھی ہیں جس

دارناول لکھنا،آیک اچھا تجربردہا،امید نہیں تھی کہ پہلی قسط سے
ہی اچھارسپانس ملے گا، بہت سارے کردار ہیں،جیسے نومبر میں
خواتین میں چھینے والے انسانے آرزوئے محبت کی ہیروئن
مجھاس کا شوہراس حد تک اگنور کرتا ہے کہ وہ بچوں کی طرح
دومروں کی توجہ کی امیدر کھتی ہے۔
دومروں کی توجہ کی امیدر کھتی ہے۔
سحرش فاطمہ: رجیلی کا سامنا کرنا پڑا؟

مدف آصف فی بان ہماری کہانیاں بھی ریجک ک کئیں اور شاید ہر لکھنے والے کواس عمل سے گزرتا پڑتا ہے مگر ہم نے اسے مثبت انداز میں ہی لیا اور اپنا مسودہ اٹھا کرایک قاری کی نگاہ ہے دیکھا ہمیں جہاں جہاں جھول نظر آیا اسے تھیک کیا اور پھر وہ ہی کہانی سلیکٹ ہوگی بھی ہمت نہ ہاریں چیزوں کو پوزیٹو انداز میں ویکھیں آپ کی تحریر میں کھار پیدا ہوگا۔

سیحرش فاطمہ آج کے دور کے ادب اورخوا تین کے ادب کو کس نظر سے دیکھتی ہیں ....خواتین او بیوں میں کس سے متاثر ہیں؟

صدف آصف: اظهار کے بہت سارے پہلو ہمیشہ سے
رہے ہیں، اُس کی ایک برجی مثال ادب کی صورت میں مؤجود
ہے جوسا جی رہ ہوں اور انسانی سوچوں پر اثر انداز ہوکر معاشرے
کی صورت کری کرنا ہے۔ اس میں خوا تین ادبیوں کا ایک خاص
حصہ ہے۔ ساری رائٹرز ہی اچھا لکھ رہی ہیں۔ عمیر ہا حمد ، صائمہ
اکرام چوہدی ، تنزیلہ ریاض وغیرہ۔

فوزیاحسان رانا:آپ کومیش مصنف میں کون پہند ہے؟ صدف صف باشم عربیم

نوزیداحسان راتا: آئج کا لکھاری آئی مہولت ہونے کے باوجودا زاز ہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟

صدف آصف: بی ماشاء الله جدید میکنولوجی اور سہولیات موجود ہیں جن کا فائدہ اب ہر لکھاری اٹھارہا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آج کا قاری بھی بہت زیادہ باشعور ہوگیا ہے اس کحاظ سے اب کے لکھاری کے لیے بیر طریقہ آسان کردیا محمیا ہے۔ کی بات کواس کے لفظول کے جال کوفوراً پکڑ لیتا ہے جس دجہ کی بات کواس کے لفظول کے جال کوفوراً پکڑ لیتا ہے جس دجہ سے نے لکھاریوں کومشکلات در پیش آئی ہیں۔

حنین ملک آپ کی پسندیدہ تحریر کوئی ہےاور کیوں؟ آپ کے خیال جل ہمارے معاشر تی بگاڑ کی وجہ کیاہے؟

کی ڈراہائی تفکیل نے اس کے بڑھنے والوں کوبری طرح ہاہوں کیا ہے اگر جمیں موقع ہاؤتو کیے تکھیں ہے، یہ ہات کہنا ابھی جس از وقت ہوگا۔۔

بشری ماہا: آپ کواٹی بہترین تحریر کون کالگتی ہے؟ محبت آپ کی نظر میں کیاہے؟

مدف آصف: ہم نے پڑھا ہے کہ مجب بھاگ دو رہیں ہوتی سکون ہوتی ہے، دریانہیں ہوتی جھیل ہوتی ہے دد پہر نیس ہوتی بھور سے ہوتی ہے، آگ نہیں ہوتی اجالا ہوتی ہے، چ بٹائس کہ کیا ہوتی ہے بچھے تو یہ ہے کہ یہ بتانے کی چیز ہوتی ای نہیں بیتے کی چیز ہوتی ہے، بچھنے کی چیز ہیں ہوتی جانے کی چیز ہوتی ہے۔''

> ستارہ امین کول آپ سے پسندیدہ اویب؟ موجودہ دور کے اوب سے آپ مظمن ہیں؟ زندگی آپ کے نزدیک؟

قار مین کرام کا کیماردیده تا ہے؟

صدف آصف: بشرگی رحمٰن ،اشفاق احمد، بانو قدسیه منشی پریم چند عمیر واحمد انمر و اور بهت سے بیں ایک طویل اسد میں سر

ایک مسلمیہ ہے کہ کی سل کا کتابوں سے رشتہ تقریبا ختم ہوتا جارہا ہے، مدمقابل فاسٹ میڈیا آس کیا ہے شایدای وجہ سے اس دور کا ادب بھی کھے کمرشل ہوتا جارہا ہے، ان مشکل حالات کے باوجود آج کل کے ادیب لکھ رہے ہیں ادرخوب لکھ رہے ہیں۔

> زندگی کیاہے؟ اے بھلاکوئی کب مجھا ہے۔

زندگ کے بارے میں اگر سوچیں تو میکا تنات کی سب ہے بری نعمت ہے۔

سب بہت المجھے ہیں، محبت سے بات کرتے ہوئے ہیں، اتنے سارے المجھے لوگوں کے درمیان سے ہوئے دل خوش ہوجا تا ہے۔

متارہ امین کول جس اوارے کے ساتھ کام کرتا بہت اچھا تا ہے؟

آ پ کی کوئی ایس تحریر دیسے لکھ کرآ پ کو بہت دلی سکون ملا؟ ناول افسان کالم کیا لکھناآ سان ہے؟

صدف آصف:سارے ہی ادارے بہت اجھے ہیں، تاہم

ہمیں آلچل ،خواتین اور کرن کے ایڈیٹرزے ہمیشہ بہت اچھا رسانس ملااس کے لیے شکر کڑار ہیں۔

تومبر کے خواتین میں چھپنے دالا افسانہ آرزوئے محبت ادر حجاب کے لیے ''دل کے در پچے '' لکھ کر بہت اچھا م

لگرہاہ۔

افسانه نگاری مضمون نگاری اور ناول نگاری مینوں کی اپنی اپنی جگه ایمیت ہے، بس بیجینی کی بات یہ ہے کہ جب بھی قلم الحفانے لگیس تو یہ ضرد رسوج لیس کد آ ب کی کھی گئی تحریر در رسول پر بہت مجرا اثر والے گئی۔ ہمیں تو نادل نگاری میں مرزة تا ہے، ہمارے حساب ہے افسانہ لکھنا زیادہ مشکل ہے اور مضمون نگاری قدرے آسان، جس موضوع پر لکھنے کا ارادہ بنا تعمی اس ہے متعلقہ مواد کا ضردرا یک بارمطالعہ کریں تا کہ تحریک جا تعمی ادر ہمیشہ تصویر کے ددنوں رخ و کھنے ہوئے تعمیں۔

ستارہ امین کول سوشل میڈیانے جہاں لکھاری اور قاری کو قریب کیا وہیں کچھ لوگ کھاریوں کو بے جہاں تکھاری کو انتقاد کرتا تقید کرتا تقید کرتا ہوں کے بارے میں آپ کی رایئے؟

امر ن معے ہیں، م ہے بارے یں پ اربیے : صدف آصف: اگر آپ نے بہترین ڈرامے دیکھنے ہوں : انگریس ساف سے سامال

تولی دی بندکر کے قیس بک کھول لیں۔ باشاء اللہ ایبا ایبا ڈرامہ مطے کا کہ دل عش عش کر اسطے

انتاء اللدانيا اليا ذرامه فيلغ كالدول من من م گافيس بك كارنگ بازيان .....ازگل نوخيزاختر .....

ہاہا ہونی فرایک نداق کی بات ہے کریدایک حقیقت ہے کدریا یک الی سورس ہے جواتی ملامتوں کے باد جودا چھا کردار ادا کررہی ہے

ہم فیس کے سے بہت خوف زدہ سے مگرسب کے کہے پر ابنا اکا دُنٹ بنایا اس کے بعد ہے بس چند برے تجربات کے علادہ اجھے لوگوں ہے ، ہی داسطہ پڑا۔ یہ چجز اگر دپ،ادب کے حوالے ہے ابنا کردار اداکر رہے ہیں۔ دیسے بھی کوئی چیز بری نہیں ہوتی اس کا استعمال اسے اچھا یا براہنا تا ہے، تعریف ہے جا نہ ہوادر تنقید میں تعصب نہ ہوتو ہوئی برائی نہیں بلکہ اس سے سکھنے کا موقع ہی ماتا ہے۔

ستارہ این کول: آئج کل کے خودسا خدت تقید نگار جو تحریر کے ساتھ لکھاری کی مٹی پلیدکن اثواب بچھتے ہیں ان کے متعلق آپ کا فریان؟

صدف آصف: قاری کی حیثیت ہے کی ہمی لکھاری کے

حجاب 28 محبوري

زى چىلى فيم اسپرث خود أنحصاري بادوسرول يراخصار طرز فكرادر كمتب فكر خودغرضي فطرى رجان قائدانه ملاحيتين تخييقي صلاحيتين بیسوچ کرمن کا برانه کریں کہ بیدو مروں پرنہیں خود پرظلم ہے، کیوں کہ ہم جود دسروں کوریں گے، وہ ہی لوٹ کر ہارہے سنبل بث: لكهن كاشوق كيس بيدا موا؟ صدف آصف: لكهن كاشوت يراصف كي بعد بهوا\_ سنبل بٹ: آپ کی کوئی کمزوری؟ صدف آصف کسی کی آئی ہے بہتا ہوا آنسو۔ ميال حداقت حسين ساحدال شعير مس أكر بيسه كمانامواة أيك اديب كوكياكنا جايي صدف آصف ڈرامہ نگاری میں اگر کانی میدے اس کے ليے كوشش كرنا جاہے۔ میال صداقت حسین ساجد:آب این لکھے ہوئے سے صدف آصف: ابھی میچ سے لکھا ہی کہاں ہے ابھی تو كوشش جارى ہے۔ سيصديقي: أن فيليدُ مِن كيساً كَي الفَاقيه ما شوق ها شروع محبت کیا ہے آپ کی نظر میں ۔۔ آپ نے عشق حقیق کے بارئيس كولكهاس؟ اب تك جولكها بال يطلن بي يا يجهفام لكهناك خواہش ہے؟ صدف آصف لكهن كاشوق وتعامكراس بات كالقين نبيس تھا کہ بھی اس واڑ ہے گریہ چھنے لکیس گی۔ محبت باغ میں اک حسیس بھول ہے محبت زم تبنم كاقطره بهي ب

کام پریٹبت بیرائے بی تقید کرنا جن ہے کر جہاں ہے کسی کی ذالی زندگی کوتماشہ نایاجائے وہ دل زاری ہوتی ہے۔ ستارہ امین کول آپ کے شوہرآپ کی تحریر پڑھتے ہیں؟ وه توہنتے ہیں کہ اتنا سارا کیسے لکھ لیتی ہؤوہ پڑھتے نہیں مگر بہر حال ان کا تعاون ہی ہے جوہم لکھ یاتے ہیں۔ راؤر ذا فتعلی صدف اصف بنی آب کوسب سے زیادہ كاميالي كس افسانے سے في؟ زندگی میں آب کے لیےسب اہم کون ہے؟ آپ کاسب سے بہلاانسانہ کون ساتھا؟ صدف آصف: بهاری ای ادر بین مانیه صف جمیس دنیا مى سباسىزيادة عزيز بيل-مہاتح ریا گیزہ میں آیک انسانہ چھیاتھا" دل کے قریب' بهلاآ رئيگ*ل ايلسپرليس مين چھيا*''باادب ،بانھيب۔ عائشہ پرویر صدیقی کیا آب کا کوئی ایسا کردارے جے للهية وقت آپ كى خوابش مونى موكد كاش سەخقىقت مىن Stratury. ڈرام کھنے کا کیااراددے؟ زندكي كوسرف أيك لفظ بيس بيان كرنا جايين و آب كي نظر مين وه لفظ كيام وكا؟ صدف مف: 'محبت'ایک لفظاتویہ بی ہوسکتا ہے۔ ہمارے افسانوں کے زیادہ کردار ہمارے معاشرے کی عكاى كرتے بين اگرآب اسياآس پاس مى نگاه دوڑا نين كى توكوكى ندكوكى ل جائے كا\_ موسكما سيذرام بمى تكهيس جياملك: اپنالكھامواايساناول جوآپ كولگا ہے كما كريس نه لهمتی قواتی نامورنه بولی؟ صدف آصف: ابھی توالی تحریر کا انتظارے، جو لکھنے کے بعد لكے كه نبيس لكھاتو كي نبيس لكھا۔ جیا ملک:آپ کے نزدیک آئیڈیل بنے کے لیے کس بات کا ہوناجسم میں روح کی طرح اہم ہے؟ میرے کیے کوئی خاص بات جو میں اپنی ڈائری میں نوٹ كراول اور بميشمل كرول النهيا مدنية صف: ذبإنت

حجاب ..... 29 ..... جنوری

ہیں۔مقای مسائل اور حالات کا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ روحانیت کاموضوع بھی اُن کے نادلوں کا خاص عضر ہے۔ اميرندير بلوج أب كواسيخ ستخليق كرده كردار عشق ے؟ آ \_ كولكمنا كيول بيندے؟ صدف اصف الميس لكهنا ايسے أى يسند سے جيسے بادل خوشبوبزى مواءيه بارى زبدى كاجزي " مجھے رنگ رے" آ چل میں حضنے دالے ایک ناولٹ کی ہیروئن''رمان بیک'' کے کردار میں ہت از جی تھی اور شعاع میں جھنے والے ناولٹ شہر تمناکی جیروئن ،جو بہت معصوم اور مشرتی کھی۔ اریشهٔ فاردق وای ایک موال ،آپ کی عمر کمیاسے؟ صدف آصف ومات میں نی کیٹورت سے اس کی عمراور مردے اس کی کمائی ہیں یو چھتے۔ ریحانی قاب: اگر کوئی آپ کے قلم کورو کنا جاہتو آپ کا صدف آصف ویسے تو ایسا ہونا مشکل ہے مگر بیضرور ہے کہ ہم اے اپنی بات سمجھانا جاہیں گے، کھنے کی اتن عادت یر گئ ہے کہ کانی دن تک رکھ نہ لکھا جائے تو ادھورا بن محسوس عائشه صدیقی: کیابھی کالی کرنے کی کوشش کی بالنا ای منفرد طري كريب مدف أصف: آب كوكيا لكناب؟ ويساكالي توجعي عائشهمديق:آپ كولكھتے ميں كى جانب سے حوصله افزائي لمي؟ صدف العف بهت سارے مشہور رائٹر زنے ، جیسے جب ہم نے ڈی نذریاحد کا ناول بردھا تو بہت اچھا لگا، انہوں نے كنخ مزے ہے لڑكيوں كوا يھے اچھے سبق ديے بس اس وقت اى سوچاكدافساند موياكهانى ، يراصف والي تك ايك بهى الچى بات بہجاناضروری ہے۔ صائمة قريتى: أكراب ايك قارى كى نظرے اپن كهانيول كو ريكس وكياب كمدف مف كتريي بندآني بي؟ مدف من مفكون عيد (آپ كي نظريس) صدف صف ایک قاری کی حیثیت سے قو میں کہ سکتے تمرایب تنقیدنگار کے ردپ میں دیکھیں توابھی بہتری کی بہت

محبت درد کے سمندر میں خوتی کاساحل ہے محبت السال كاجمكتاستاره ممى ب محبت روح كاسكون ب محبت بےلوٹ ہوتو عبادت بھی ہے محبت خوبصورت زندگی ہے محبت ِتاریکی میں امید کا جراغ بھی ہے محبت زينت بدنيا يعشق محبت جا ہتوں کامیلہ بھی ہے محبت را تنی ہے سر دل کی محبت ولول كاساز بھى ہے محبت اک یا کیزوی چیز ہے محبت خواسش زندگی جی محبت مد او وزندگی خاموش ی ہے لیعن محبت ہرطلب سے ماوراہے۔ الجين سي سي كمان كمال المالي تو كوشش جارى س عشق حقیقی ریکھنا ہے ابھی آلم کواتن جرات نہیں ہوئی کہ .... عمران قريشي صدف آب كوكهاني لكهي كاخيال كسية يا؟ سب ہے کہانی کہانی سے اسی مدف آصف ایک عیب ی بات بیرے کدا کثر کہائی يرصة موع خيالة تأكرات يول بهي لكها جاسكنا تها يساس طرح كماني لكهيكاكام كيا-سیدعبادت کاظی: آب نے جیت کہانی تکھی مجھے وہ بہت بسندا كى كياده فقيق هي ادرايا كهما كون ساناول بسندي؟ جیت جو کران میں چھینے والا ناولٹ ہے،وہ تھیقی کہانی تو نہیں گراس کے کردار مارے آس یاس تی بستے ہیں۔ عامت دعوب حیصاوک ی م مجل میں حبیب چکا ہے اور وهل كيا بجركادن شعاع من جھياہ۔ ياسين محمه الآب كاسنديده ناول نكارادر پسنديده ناول كون ساف وجھی تا میں کہ کیوں پسندے؟ صدف آصف ناول كاعنوان "بيركال المانية" معيرا احمد نے حضور باک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کائل قرار دیا ہے جو بالكل درست ہے۔ كہانى كا موضوع حضور ياك صلى الله عليه عمیره کی تحاریرادرکہانیاںعموماً حقیقی ساجی مسائل کے گرد م كوئتي بين اور موجورة زبانے كى تهذيب و ثقافت كى عكاس

حجاب ..... 30 .....جنوری

خاموتی، جائے کا ایک کپ اس پرخوشگوارمود کا ترکہ بھی ہوتو کیا عدم برواشت کا رویہ بروان جڑھرہا ہے اس برقابو پانا بہت ضروری ہے۔ الله جم سب كوايمان اور شبت سوج دے تاكم جم معاشرے کواچھائی ویں اور بدلے میں خیرحاصل کریں۔ نہ ج کی *لڑ کیوں کوسی* کی اندھی تفلید میں اینے معیار کو کھونے کی حکماین ذات کی سجائی کو پہچانے کی صرورت ہے۔ محصر بيس ريخ والى خواتين جايين تواسيخ اي جيسي ووسرى عورتول کی طرف دار بن عتی ہیں، شروع سے اپنے بیثوں اور بھائیوں کے دماغ میں عورت کی عزت کے حوالے سے مثبت با میں سکھا کر معاشرے میں بہتری لائی جاسکتی ہے تا کہ ''عورت ہی عورت کی دشمن'' والے فلسفے کا حاتمہ کیا جائے۔ صاایشل میں نے دیکھاہے کہ آپ کا ہر لین آپ کے ا پھے اخلاق کی تعریف کرتا ہے اور ظاہر ہے لوگوں سے میسیجز بھی بہت آتے ہوں گے تو آپ استے فیمز کو کیسٹ بل کرتی ہیں؟ فیں بک ہے بلے گئے دوست ایسے ہیں جن برآ پ آ کھے بند کرے بقین کر عتی ہوں؟ آپ کیا مجھتی ہیں قیس بک يرفيمر لوگ بين؟ بھی اییا ہوا کہ ہے نے سی مراندھا اعتماد کیا اور اس محص في سكواندهاي مجهليامو؟ ایے ہسبنڈ کے بارے میں ہمیں بتا میں؟ کیے ہیں کیا كرت بي اورة كوكتناسيورث كرت بين؟ كيريكا آغاز مسي كيااور كيا فيلى في سپورث كيا تها؟ اور اب میلی کیسار سپولس دی ہے؟ آب ك قيلي مين كون كون آپ كي تحريرون كوير هتاب؟ اورآ خریس تبهارے لیے دعا کدانٹد کرے ذوقکم اورزیادہ۔ صدف آصف: ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہرایک کو پوری توجدادرتری سے جواب دیں۔ فیس بک کی مرد سے ہم دنیا کے کونے کونے میں موجود اسيخ قريبى عزيز واقارب اور ووستول سے رابطے ميں رہتے میں مرکب کھددوستان مراسم ایسے بھی ہیں، جوائی بلیٹ فارم کی وجہ سے ملے ان میں سب سے اچھی بات بیہوئی کہ یا کستان کے

ہر علاقے میں رہنے والے لوگوں سے دوستیانہ روالط قائم

ہوئے۔ جی سیجھ آپ جیسے دوست ہیں جن پر مکمل اعتماد کیا

النجائش کاتی ہے میں کیا ہول معلوم ہیں میں قاسم مقسوم ہیں میں سائم کوم ہیں میں سائم کوم ہیں میں سے کروم ہیں میں نے کیا کیاو کیھا ہے میں بوئمی عنموم ہیں میں باوس ہیں کا مائوں ہوا میں باوس ہیں لیکن میں مالوس ہیں لیکن میں موہوم ہیں

(داصف علی داصف)
سدرہ گل مہک: آپ کے بہت ارفین ہونگے .....کوئی ایسا
فین جوآب کے دل کے بہت قریب ہوجس بیآپ کواع آوہو
آب اس کے دکھ کھ بناء کے جان جاتی ہوں
کہائی کارخوا تین بھی کھارالٹا سیدھار مینس لکھ دیتی ہیں
جومیرے خیال سے مناسب حد تک ہوتو بہتر ورز نہیں آپ کیا
کہتی ہیں؟

آ زاوی اظہار کی آٹیس دل آ زاری ندہی دقوی وقار کو گیس کیوں پہنچائی جارہ ہے؟ کہائی لکھنے کا بہترین دفت؟ اپنے قار میں کے لیے کیابیغام دیں گی؟ آج کے آزاد دور میں ہم از کیوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کہائی کارنہ وقیل تو کیا ہوتمں؟ فیس بک فیک بک کہلاتی ہے آپ کیاسوچ رکھتی ہیں؟ سوشل میڈیا کا نوجوان نسل میں بردھتا ہوا زہرادراس کا تریاق؟

مدفآصف:

ول کے قریب تو سارے ہی ہیں سب بہت الیصے ہیں۔ اگر نفرت پھیلانا، دوسروں کی دل آزاری اور جذبات کو قسیں پہنچانے کا نام ہی آزادی اظہار رائے رہ گیا ہے تو اس سے باز رہناہی بہتر ہے، ہاں بچائی کابر ملاا ظہار ہوتو کوئی مضا کھنیوں۔ کہنائی کلھنے کا بہترین وقت ہمارے لحاظ سے رات کی

حجاب ..... 31 .....جنوري

لکھنا چھوڑ کراپے فرض کی اوائیگی کی جانب قدم بڑھ سے۔

جا یں ہے۔ شبینہ کل: جناب کھتی تو آپ بہت اچھاہیں ، بہت ہی ہلکا بھلکا انداز ہے آپ کا، بڑاخوب صورت باولوں جبیبا انداز جوچھو سے سے سے ما

جائے عمریتانہ چلے۔ محانہ میکن بیز، میں ہیں

مختلف میگرینز میں آپ کے انسانے اور مضابین نظر سے
گزر اب تک جو بھی رسالہ ہاتھ میں یاس میں پکانام فرور
نظر یاتو کسے کرلیتی ہیں اتناسب کھی جب کنڈپ کی بیٹی بھی ہے
ماشاللندورناتی جگر ب کود کھے کر جھے لگاتھا شابیا پ بن میرڈ ہیں۔
آپ الی تعلیم یافتہ ہیں تو کہیں جاب کرنے کی بجائے
آپ نے لکھنے کورجے دی تو اس کی کوئی خاص وجہ؟

مدف صف: ہم ای تیزی میں شایداس لیے لکھ پاتے ہیں کہ ہماری بہلی اکیڈی جیوٹی وی کاریسری سیل تھا، جہاں بے اختیا پریشر میں بہت فاسٹ کام ہوتا تھا، اس لیے اب بہت تیزی ہے لکھنے کی عادت پڑگئی۔الحمداللہ ہم شادی شدہ ہیں اس وجہ سے اب جاب جھوڑ دی ہے بس لکھنے کا کام جاری ہے، پہلے جاب میں خبریں بنائی جاتی تھیں، اب کھر میں افسانے لکھنے ہیں۔

نادیداحد: میرا آب سے بیربوال ہے کہ کوئی ایسا ناول یا افسانہ کھاجس میں اپنی ذات یا اس سے ملتا جلتا کردار ہو؟

انسان ہر لمحہ آیک ہے موڈ میں نہیں رہنا طالات اور واقعات کا اثر اس کی شخصیت اور موڈ ہوتا ہوتا ہے میں اپنے خراب موڈ کو کس طرح قابو میں کرتی ہیں اور اگر غصہ اتار نا ہوتو کس کی سب سے زیاوہ شامت آتی ہے؟

مستمھی ڈپریش یا فرسٹریشن کاشکار ہو کی ہیں اگر ہاں تو اس فیزے کیسے باہرتکلتی ہیں؟

یرسے بیدہ ہر ایں ہے۔ صدف آصف بہت شکر بیناد ہیے جی جیت کی تاب وار ہمجھ مرکھ ہمارے جیسے ہی ہے۔

ایک چیز ہمارے اندر اچھی ہے ،وو ہے حد سے زیادہ
ایڈ جسٹمنٹ ادر چیز ول کو برواشت کر جانا ،گر بھی جب حد سے
زیادہ غصر تا ہے تو خاموش ہوکر کسی جگہ بیٹھ کرائے آ پ کوٹھنڈا
کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ،البتہ کوئی اگر منہ پر جھوٹ ہولے
تو بات برداشت سے باہر ہوجاتی ہے ، پھر بحث مباحثہ بھی

جن المرايسا بهي موتاب كصف ول اجاث موجاتاب

جاسکتا ہے۔ فئیر لوگ بھی ہیں اور فیک آئی ڈیز بھی ہیں، مکران کے بارے میں جلد ہی چاچل جاتا ہے۔

زندگی میں کئی بارایسا ہوائے،اصل میں ایک بری یا اچھی عادت کہدلیں،لوگوں پرفورااعتبار کرلینا،مگر سیاللہ جی کی وات ہےجو ہمیشہ مشکلوں کو سانیوں میں بدل دیتاہے

مارے ہسدنڈ بہت کا پریٹوانسان ہیں، برم مزاج اور خیال ر کھندالے ہیں۔

سب ہی پڑھتے ہیں اور بہت اچھارسیانس دیتے ہیں آصف ایک فرم ٹریڈانک، میں مینجر کی پوسٹ پر فائز ہیں قراۃ العین

آ پ کے تاول کا کوئی ایسا کردار جوآ پ کے دل کے بہت بو؟

> '' کون سے کردار سے آب رئیل میں کی ہیں؟ کون بی اسٹوری پڑھ کرآ پ دو کی ہیں؟

ہماری کہانیوں کے تو بہت سارے کردار ارد کرد گھومتے پھرتے دکھالی دیتے ہیں کیوں کہ دہ عام سے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔

" بجھے رنگ دے "آ جیل کی 'رمان بیک' کرن، جیت کی '' '' پھمہ''خواتین کے رزویے محبت کی 'زنیرا'

عمیرہ کے کردار عمر جہاتگیرادر علیز مے سکندر، امریل پڑھ کر آئیسی نم ہوکیں

عوزى الف جان: السلام عليم

سب ہے پہلے آپ کی اچھی صحت و تندر تن کے لیے اللہ یاک سے دعا کو ہوں۔

ماشاالله سوال وجواب كمعفل بهت خوب راى-

سوال: اگر آپ کے سامنے وہ راستے ہوں ایک راستہ عورت ہونے کے تاطع آپ کے فرم فرائض کے لیے پکارے اور عین وقت ای شدت سے وہ مراراستہ للم ادر لفظوں کے فوری "خوگ" کا خواہاں ہوں اور صورت حال بیہ وکہ دونوں راستوں کی بیک وقت پکار آپ کو سٹائش میں ڈال وے کہ پہلے قدم کس طرف اُفیس؟ کیا آپ کی زندگی میں بیموقع آیا گرئیس آیا تو اس صورت میں کیا فیصلہ ہوتا؟

إحدث حف والميم سلام ابهت شكرييد

حجاب عنوری

کھے کرنے کا دل نہیں کرتا تحریہ وقتی کیفیت ہوتی ہے کھروہ ہی

كہكشاں صابر: اسلام وعليكم آئي ميس آپ سے بوچھنا جائی ہوں کہ جب آپ کی بہان تحریر شائع ہوئی تھی تو آپ کے کیا احماسات تصاوراً ب کواس کے شائع ہونے کا کس بے جینی سے انتظار تھا اور کوان ی آب کی ایک ایس تحریر ہے جس ني كول كونيموليا هي كريدا

صدف آصف با این بیس تھا کہ تر رہے ہے اس وفت ريميا ثي نهيس موتى تقى كهمر بين مارے دُائِست ملت مول جب بعال بحول كالميكرين لايا ادراس ميس مارانام ويكها تورسالہ لے کر بورے کھریں کھو ماادر ہم پیچھے بھا گے کہ بھائی وکھاتو دو، بہت انو کھے ہے تاثر ات تھے ،اس دفت۔

یتو قار مین بی بتا سکتے ہیں کہ س تحریر نے دل کوچھوا ویے عزم و صت سے معمور سبتی آموز کہانیاں ، زندگی کے

ویسے طرم و، مت کے مصابح تقی ہیں۔ مخصن مرحلوں میں ہمیشہ نیا جوصلہ بخشتی ہیں۔ سِباس کُلِ : لکھنے کا مقصداوزاب تک زندگی سے آپ نے سِباس کُلِ : لکھنے کا مقصداوزاب تک زندگی سے آپ نے كياسيكها؟كوئى لدى بات جوآب كے ليم شعل راه بى مو؟ صدف آصف بهلي توبس شوق بين لكهنا شروع كيابكر اب جب سی کہانی برقار مین کابدرسیوس آتا ہے کہ بہت اجھا سبق دیا،اس تحریر کے ذریعے تو ،بس کوشش ہوتی ہے، کھھا ہے موضوعات برنکھا جائے بحس میں معاشرے کی تھلائی کے لے کھ موادر میں نے زندگی سے سیکھا کہ ظلوم نے آیک تا ایک دن جیتناہے بھلیدریگ جائے۔

قرة العين خرم باشي: آب خواب لكهنا يبند كرتي بين يا حقیقت کوای افظول کا ہنروینا اچھا لگتاہے؟

صدف أصف جواب تماجو كمحدكد يكما، جوسناانسان تما-خواب ورخواب سفر موتا رباءالفاظ كوبرت كاسليقه كي سيمة كهاني للمح في مجه مقيقت مي خونسانه عربناايك انسان جوریہ ثنا: لکھنے کے لیے ای مفرد فیت سے دقت کیے تكال يتي بس؟

صدف أصف: جي جم رات كو لكهية بين، ده وقت بهت سكون كا مونا ب جب جائے كا أيك كب مواور خيالات كى يلغار الثكليان خود بخودكي بورد پردورتي ميں۔

حميرانوسين آب كى استوريز براحة موع مجمع كم 

جاتی ہے شروع ہے لے کرانفتام تک قاری ولچپی ہے کہانی بڑھتا ہے۔میرا آپ سے سوال ہے کہ کس موضوع يه لكصنا احما لكتاب؟

بہت شکریہ ڈیٹر ابہت سارے ٹا یک ہیں ،ابھی ہم اس کی تک منج بی الیس که خود کورائر کا رتبه و اعلی و سے ماری خواہش ہے کدمعاشرتی مسائل کوائی خلیقات میں زیادہ سے زیادہ جگہ دیں۔خاص طور پرعورتیں اور بیجے اپنی تھوڑی بہت سوجه بوجهاور فكروشعور بياج سدهاركا كام لس-

ای کے ساتھ ای صدف ہے ہم نے اُجازت کی اور آخر میں قار مین کے لیے پیغام؟

ہماری کہانیوں پر تبصرہ کرنے والے خطوط کے زریعے رہنمائی مجھینے والے قارعین حارے کیے آپ سب بہت بیار ہاورخوب صورت ہواس کی دجہ بیے کہ ہم کس کی شکل آق نہیں ویکھتے مراکک دوسرے کا اخلاق ای اوتا ہے جوہمیں مِتَارُ كُرَتَا بِ فِيسِ بِك بِرِمُوجُود وه سارے دوست جو اچھے منٹس اور لُأسِّك ويتے ہيں جارے اندر بہترين احساس جگاتے ہیں تو پھر صرف ظاہری خوب صورتی کوتو بہت سارے الوگ خراج محسین پیش کرتے ہیں۔ ہم آپ کے اخلاق اور سرت کی خوب صور تی کوسراہتے ہیں۔

ایک دائٹر کے لیے کسی کا کہا ہوا ایک اچھا لفظ بھی باعث حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ ہم ان تمام ساتھیوں کی شکر گزار ہی جو بغیر سی غرض اور مطلب کے یہاں حاری بوسٹ یر،افسانوں،ناول اور مضامین پر تبصرہ کرتی ہیں۔ہمیں مبارک باد پیش کرتی میں یا ان ہائس میں آ کرانچھی تجادیز وی بیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی جارے اندر لکھنے کی حس بررار کرتی ہیں۔

فکری آپگصدف صف!

(0)



(ا) 2015ء مي آپ ك ذات مي رونما مونے والى تبديلى جس نے آپ ك زند كى كوبدل كرد كاديا؟

(٢) اس سال پین آنے والا ایساخوشکوار دانعہ جے یا دکریے اکثر مسکراتی ہیں؟

(m) 2015(ميس منائ جانے والے تبواروں ميس سي حف كى كى كوشدت سے حسوس كيا؟

(٣) آليك كرائيرز في 2015 وين إنى تحريرون سات كوكس مدتك مطمئن كيااومآب في التحريرون سي كياسبق عاصل كيا؟

(٥) 2015مش كى دائشۇزى تخريس تىپ دانى جھلك نظراكى -

(٢) كزشهرال كون كاكما بي آب كذر مطالعدين؟

(۷) گھر والوں کی جانب ہے کن باتوں برعمو ما تقید کا سامنا کرتا ہوتا ہے اور کن باتوں برتعر لفی کلمات سننے کو سلتے ہیں؟ (۸) شے سال کتا عاز اور کزشتہ سال کے اختیام پر کمیاخو واحتسانی سے عمل سے خودگوکز ارتی جی اورا بی وات کوکہال دیمتی ہیں؟

(٩) كزشته سال بين آنے والاكوئي ايسالمحه جس في آئے كواسے رب سے قريب كرديا ہو۔

یمی کہ دوسروں کے کام آتا ہے سب کا خیال رکھنا ہے اور بھی بہت گچے.... بس اینے لیے میرے ماس کھی خاص استہیں۔

ہے ہہت گراسوال ہو چولیا .... الحدکول کیا بتاؤی میر سعدب نے بجاہ جات کی کیا بتاؤی میر سعدب نے بخاہ جات کی بہار کی سے بناہ جات کی جو دی ۔ تو کی انگا بھے دیا جس نے بناہ جات کی ہر دی آبول کرتا ہے اس کی ہر بات مانوں؟ ہس اسے رب سے محبت اور اسے رب سے قریب ہونا سب اس کی مجبت کا میجہ اور اس کی دجہ سے ہے۔

سميه كنول .... بهير كند مانسهره

جئے 2015ء میں آئی ذات میں ردنما ہونے والی تبدیلی جو میں نے اور دومروں نے بھی بہت محسوں کی کہ میں بہت بنجیدہ ہوگئ ہوں۔ جھوٹی چھوٹی ہاتیں سویتے بیٹھ جاتی ہول بہت زیادہ حساس ہوں۔ نداق میں کی کی باتوں کا بھی برامان جاتی ہوں اگر بیٹھے کوئی بُرا کہ تواسیت آب سے دوٹھ جاتی ہوں۔

حائی دلوں کو توڑنے کے لیے منرورت نہیں پھروں کی

یہ دل تو بھر جاتے ہیں لفظوں کی چوٹ سے

ہی بہت سے لیسے واقع ہیں جنہیں یادکر کے سکرنتی ہول کین

جوسب سے ذیافہ بیٹ ہے وہ میراکان پکڑکرکائج کے گیٹ تک آنے

کا ہے۔ والی کی بر یک ٹائم میں اپنی کائی فرینڈ ایمن فروسک ساتھ باہر کماؤٹر میں آگئ ہم لوگوں نے کپ شپ کی بر یک کے بعد

میں جیسے ہی کائی میں انٹر ہوئی خدیجہ نے جھے اتنا برا بھلا کہا کہ جھے

میں جیسے ہی کائی میں انٹر ہوئی خدیجہ نے جھے اتنا برا بھلا کہا کہ جھے

میں جیسے ہی کائی میں انٹر ہوئی خدیجہ نے جھے اتنا برا بھلا کہا کہ جھے

میں جیسے ہی کائی میں انٹر ہوئی خدیجہ نے جھے اتنا برا بھلا کہا کہ جھے

میں جیسے ہی کائی میں انٹر ہوئی خدیجہ نے جھے اتنا برا بھلا کہا کہ بجھے

میں جیسے ہی کائی میں انٹر ہوئی خدیجہ نے بھے اتنا برا بھلا کہا کہ بجھے

میں جیسے ہی کائی میں انٹر ہوئی بہت منایا پر نہ بی بھی کے ٹائم

میر جیسے ہی کائی کی اس کے گئے گئے گئے۔ تک کائی بیکٹ سے جا کر دہ مائی

مائرے کائی نے تماشہ دیکھا اور ہم پاگلوں کی طرح ایک دوسرے سے

مائرے تھے۔

ہنے تہوار جا ہے جو بھی ہو دور جانے دالے شدت سے بات تے ہیں۔ بھے مرتبوار مردفت جوسب سے زیادہ یادا تے ہیں دہ میرے بابا

آمنه حبيب اختر جهلم

2015ء میں بھی اک ایسی تبدیلی ہے بھی نے میری وات کو بدل کرر کھ دیالیکن 2013ء میں میرے بابا جان کی وفات نے میری وات کو آسان سے زمین پر پنجا است کین خیر اللہ تبارک و تعالی جو کرتا ہے انسان کیا چھے کے لیے کرتا ہے۔

ہے ہی سال و کچرف سنبیں اور ندی اوث کیا ایسا کوئی واقعہ ہاں جب پایا متصرب کی ویوچھوئی نہ جن واقعات کا ج بھی یادکرے سکر الی جب پایا ہے۔ ہواں بہت اچھا ، جبین گزارا بایا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی میرے بابا

عان كوجنت الفردول من جكدمة أين-

ہے جی .....اے بابا جان کی کی کوشدت سے محسول کیا جواب ہر داردن ارمحسور ابوگی۔

جہزآ چل کی اُٹرز نے ماشاءاللہ بہت طلمئن کیا کیونکہ ہرتجریش کوئی نیکوئی سبق ضرور تھااور میں نے ان تربیوں سے کافی سبق می حاصل کیا جس المرح فرعین نظفر کی ہرتجریش کوئی نیکوئی سبق ضرور ہوتا ہے۔ سرکا دار سائی جھا کہ سب تی مال ایست

جن الما الله جملک ..... جی بال بهت! جند گزشته سال اوسب سے سلط سکول کی تمایی المال سے بعر اور بهت بهت ساری کمایی اسلام کی میٹی بیشی بیاری بیاری کمایی جنہیں پڑھ کر دل کو بہت سکون ملاساتھ ہی آج کے مسلمانوں انسانوں کے لیے دعا کی کے اللہ تبارک و تعالی سب کھراط متقیم پر جلائے آئیں۔ ان کے بعد بہت سے دائرز کے بہت سے نالز پڑھے عمیرہ احمد نمرہ

احد سارهٔ فرحت اشتیاق کو حد سیزیاده-محمد اسال جراب استان می است است محمد دی

ہے کیا سوال تو چھا ..... واوا جب تعوری نفنول خرجی کریں تو ا ویسے جہاں تک میراخیال ہے آئ نفنول خرجی تو وولی جا ہے کیکن مجھ نہیں آئی کے میری ان ضروریات میں گھروالوں کونفنول خرجی کیول گئی

حجاب معنوري

جی (واوا) ہیں عبد پرسب سے مہلے ان سے عبدی لیتے ان سے ملتے اب رواس دنیا میں ہیں ہیں ان کی بہت ذیادہ محسوں موتی ہے۔ اب دواس دنیا میں ہیں ہیں ان کی تی بہت ذیادہ محسوں موتی ہے۔ آئی میں لوآل ٹائم۔

جہ آ چک کی رائٹرز نے کائی حد تک مطبئن کیا ہر کہائی زبردست مقی۔ آ چک کی ہر تحریر ہی سبق آ موز ہوتی ہے اگر اس سے کوئی سبق حاصل کرتا جائے ہوئی سبق حاصل کرتا جائے ہوئی ہیں نے تو بیسبق حاصل کیا کہ جائے ہوئی ہوں پر ہزاروں مصببتیں آ کمیں آئیں ثابت قدم رہنا ہے۔ ہر حال میں اپنی عزیت ووقار کا خیال رکھنا ہے ہر کسی پراستمبار کرتا اور سب سے بڑی بات کے تعلیم ضرور حاصل کرتی ہے تا کہ آگر کوئی مشکل آ سے تو وہ اسے اپنی تعلیم قابلیت کی بنا مرحل کریں۔

ہ کی برانے دائجسٹ دوسروں کودے دیتی ہوں پڑھنے کے لیے جع نہیں کرتی اور جھے کہانیاں بھی یاؤنیس رئیس سوائے چندائک کے۔ جع نہیں کرتی اور جھے کہانیاں بھی یاؤنیس رئیس سوائے چندائک کے۔ اپنی جھکٹ ان کہانیوں میں نظر آئی ہے جن کی ہیروک انجھلتی کودتی ' شرارتیں کرتی دوسروں کا منہ چراتی اور کھیائی رئتی ہیں۔ میں تھی ویسی ای سی آب کچھ بنجیدہ ہوگی ہول۔

سب پہر میں ہے ہاں بہت کی کتابیں تونہیں ہوتیں کین بڑھتی میں سب پہر ہول کی بڑھتی میں سب پہر ہول کی بر اخبار کا کلوا ہو یا سلیس کی کتاب یا کہانیوں کی کتاب اجھوڑتی کی جو اثنین کتاب اخبار جہال آئیل کرن شعاع خواتین دائیسٹ نونہال تعلیم و تربیت بچوں کا اسلام خواتین کا اسلام ختاب ساری کتابیں میں پڑھتی رہی ہوں اور سب سے اچھی اور کی کتاب قرآن جمید۔

رہیں ہیں اور زیادہ انجیل کو جہ سے ڈوائن ہیں اور زیادہ انجیل کودکی وجہ سے ڈوائن ہیں اور زیادہ انجیل کودکی وجہ سے ڈوائن ہیں اور آگر کو گنگ انجی کرتی ہوں اور اگر کو گنا تھا کا منہ کرول تو بھر زیادہ تقید ہی ہوتی ہے۔
جھے آئی پروائبیں ہوتی کہ کب نیاسال شروع ہوگا نہ تو جھے سال کے خار کا تیا ہوتا ہے کہ کے نیاسال شروع ہوگا نہ تو جھے سال کے نار کا تیا ہوتا ہے نہ اختیام کا دوستوں کے نیجز سے با چلتا ہے کہ نیاسال شروع ہوااور حتم ہوا۔

سیاسال مروس ہوالدر م ہوا۔ جند ہراس کھے میں اپنے رب کے قریب ہوتی ہوں جب میں وگئی ہوتی ہوں جسے ایسا وکھی ہوتی ہوں اداس ہوتی ہوں اور جب میں دعا کرتی ہوں جسے ایسا محسوس ہوتا ہے میرارب مجھے و کھے رہا ہے من رہا ہے وہ میری التجا میں میری وعا کمیں..

شازیه اختر شازی..... نور پور

تک جو حالات سے لڑر ہی ہول تو بیاللہ کی طرف سے دیا ہوا حوصلہ اور میں میں جو میں رکامی ا

ہمت ہے جو مرسے کا م یا ہے۔

ہیں یا قائم کی تو انہاں کی جو ایسے واقعات ہوتے ہیں جو تہا کی مرسے

میں یا قائم کی تو اب اپ آ ہے ہی مسکرا الشخیے ہیں ہی کھا ایسان میرے

ماتھ ایک واقعہ ہیں آ یا جب یا وکرتی ہول او اکثر مسکرا دی ہول ہو اگری کہ ایک چوہیا

میرے بستر میں کھی آ یا جب یا وکرتی ہول او اکثر مسکرا دی ہوئی کی کہ ایک چوہیا

میرے بستر میں کھی آ کی میں مہری نیز میں تھی جب وہ میرے ہاتھ پر جوہیا

میرے بستر میں کھی آ کی اور جلدی ہے بستر ساتر کی ساسر میں تھی کہ میں کہ تھی ہیں

میرے بستر میں کو کسے باروں ماتھ میں ڈر بھی لگ رہا تھا جب اور بھی کی کہ تھی ہو ہیں اور جی کی ساسر میں کو رہے باروں ماتھ میں ڈر بھی بستر میں تھی وہ ہوائی اور بھی کی اور جی رہے ہو ہوائی اور بھی کی سیر میں تھی اور انہا کی چوہیا آ کے آگے اور بھی کی اور جوہیا آ کے آگے اور بھی کی دور کے میں میں آئی کیوں ناتھوڈی کی روئی ڈال وہ میں ہو گھی ہو ہوں کہ ہو ہو گھا ہ

الله می انسان ایے بھی ہوتے ہیں جو ہاری زندگی میں بہت او تعامقام رکھتے ہیں لیکن سب سے زیادہ میں نے اپنی ای کی کی کو بہت محسوس كباجب بآل لزكيول كوابن ماؤل كيسماتهد يتهتى مول آوول ميس ایک خواہش ضرور جا کئی کہ کاش میری ای بھی میرے بسماتھ بیستیں کھانا مار بساتھ کھانٹس لیکن ایساتب ہوتاجب میری ای کواس بیاری سے نحات لے میری ای کواور بہاری کوئی نہیں بس وہ سارا دل تھی میں کھوتی راتی ہیں اور کسے بات بیس کر تیں امیرے ساتھ بھی بھی جھ بات كرتى ہيں نيانے ان كاندكون كى كينشن ب جوان كو مارا بات كرناياان ہے بولناانہيں احيمانہيں لگتا۔ان كا ذہنی توازن بالكل تھے ك الفاك بيبس وهاسية خول ميس بنديس وه حامتي يس كدان عي كولي ہم کلام نہ ہواوران ہے کوئی بات نہ کر ہے کیکن میں جان بوجھ کران کو بولنے براکسانی موں تاکہ وہ جمارے ساتھ محل ل جائیں جے دوسال ملے میں بس سب بہنوں سے التجا ہے کہ وہ نمیری ای کے لیے دعا كريس كروه جلد صحت ياب موجا ميس اوراكيس اس أنجاني بيارى \_ عجات مل جائے اس اللہ سے وعاہے کدانشد مارے دالدین کا ساليہ تا قيامت بماريم ول يرقائم ري أين

رائٹرز کی شکر گزار موں کدوہ انتااح مالھتی ہیں۔

ہے بہت ک دائٹرزائی ہیں جن کی تخریر میں بھے محسوں ہواجیہا کہ پیکمانی انہوں نے میرے جالات پر انھی ہے۔اور بہت ہے ایسے جیتے جاگئے کردار میں نے اپنی آئٹھوں سے دیکھے ہیں اپنے اردکر دجیسے انہی پریہ کہانی انھی تی ہے۔

جن (نان جی نان) کھر والے کیونک بہت پارکرتے ہیں او تقید کا تو سوال ہی پیدائیں ہوتا اگر کوئی بھائی جان ہوجھ کر چھے کہ بھی در بوتو رہے ہوئی ہیں اگر بیان ہوجھ کر چھے کہ بھی در بوتو رہے ہوئی ہیں کیونکہ ماہ بدولت کافی حصولی عمر طیس تمام کام سنجال لیے تصلیق مرکام میں ماہر ہیں۔ کھاٹا کائے ہے لیے کہ کھاٹا کھانے تک اور جھاڑ و ہرکام میں ماہر ہیں۔ کھاٹا کائے ہے لیے ابوکی شیر اوکی اور بھائیوں ہو پچھا ہمی کافی ابھی طرح کر لیتی ہوئی۔ اسے ابوکی شیر اوکی اور بھائیوں کی لاڈئی ہوئی وی تھے ہوئی کہ ابھی معافی ما تھی لیکن ایک جملے جو بچھا ہی کہ کہیں بھول سکاجو کسی نے کہا تھا کہ مستقبل میں ہمیشہ کامیاب دہوگی کے ونکہ علی ماہ کے لیتی ہوں۔

ہے ہم تو یہ وی تے ہیں کہ ہم نے ال سال میں کیا کھویالور کیا پایالور گزرے ہوئے سال میں تنی کیاں کیں اور یہ سوچے ہیں کہ ہملی وجہ سے کی کادل تو ہیں دکھا کیونگہ کی کی بددعا ہے ہم تیڈرالگہ ہے۔ اپنی ذات کے ہدے میں کہیں تو کافی تعدیلیاں مفاہوہ تکی ہوتی ہیں ہم سوچے ہیں کہ ہملی ذارگی کا ایک سال اور تم ہوگیا اور ال سال میں نے اپنے رب کو کتنا راضی رکھا مجھی بھی تو یہ محسول ہوتا ہے کہ جہاں سے سالے تھے وہیں پر کھڑے ہیں گیٹہ ہم سے ونیک کا مکرنے کی قوالی وسے آئمین۔

المراح المحلام مسبوریک اسے کو اسے المحات کے میں بہت بہالا ہوتے ہوئے بھی ہمت ہار جاتی تھی بلکہ ول کھول کر روتی بھی تھی خصوصاً جہ ہی، بیار ہوئی آق کہ کہا پول کے رویوں نے بہت دھی کردیا تھا۔ بچھیں کچھیں تا تھا کہ کیا کروں ایک طرف می بیار ہوگی تھیں اور تھا۔ بچھیں ہاری اللہ نے بھرایک دن نماز پڑھتے پڑھتے میں اتناروئی کہ سجد ہے کی مجل آنسوؤں سے آب ہوگی۔ اس دن اور آج کا دن میں نے ہمت بیس ہاری اللہ نے ایکھا تناسکون اور برداشت سے نواز اک میں اللہ کاشکرادا کرتے ہیں تھی ہے تھے بہت وہی کیا تھا آخر میں آب سب کو نیا سال ایست بہت میازگ ہواللہ کے کو نے سال کی وہ خوشیاں نصیب کر ہے۔

جسى تمناآپ كول نيك وفي النالله حانظ -صوييه شاھين

ہل میری ایک بہت بیاری سیلی تازیہ جس کا میرے ساتھ ہر وقت کاساتھ تھا، وہ اپنے والدگی جاب کی وجہسے دی چلی گئی، جھےاس کے جانے کا اتناصد مدہ واکہ بھوک بیاس ہی اڈ گئی۔ میری منسی نمان لگتا ہے کہ بازیا ہے نے ساتھ لے گئی۔

من میری مخلف موئی ہات سال ....بس اس دن بہت بارش ہی موئی مخلیر علی رانا ایسے بھیکتے ہوئے آئے کے ساری سہیلیوں نے خوب ریکارڈ لگاا۔

🖈 میری تانی جن کا انتقال 2015 فروری میں ہوا ان کو

بقرعید پر بہت یا دکیا۔ ہے جی، جیجے گلہاہے آجی دن بدن کھر کرسائے آرہاہے ہمال کلھے والی بہت ساری رائٹرزلدس ہیں جن کی کہانیوں ہیں سبق ہوتاہے سچائی کا ایمانداری کا فرض شناس کا ہیں سباس کل سمیرا فاخرہ کل ادر صدف صف کی فریف کرنا جا موں گی۔

ہے کہے کئی ایک کہانی میں ہیں بہت ساری کہانیوں میں اپنی جھلک دکھائی دی ہی میں میں نازیہ کی کہانی کی ہیروئن بن جاتی ہوں ہمنی خودکوسہاس کے کرداردں میں دہمتی ہوں ایک بارتو صدف آصف کے افسانے زبان دماز کی ہیروئن تھی بن گئی تھی۔

ا من عمیره احمد کی میرکال گورنمره کی جنت کے بیتے 'ود باره برخی۔ ایک میس بہت منیہ پھیٹ ہول تو اکثر زبان دراز کا خطاب ل جا تا اس کرانا ہے ۔ احمد کمالی میں اور ایک انداز میں آن

ہے۔ کھانا بہت جھانکائی ہوں اس پر تحریف ہوئی ہے۔ ایک میں اللہ کی شکر گزار بندی بنتا جا ہتی ہوں ، اس سے معالی کی طلب گار ہوں۔

این از می کا کرنا مواہر راجاس کنزدیک کتا ہے۔ کوٹو ناز .... جیدر آباد

 ہنداں مارآ نی نیس آئی تھی عبدالشی رور شادی کے بعدوہ ہڑعید پر ہم ہمارے کھر ہوتی ہیں جبکہ بوی آئی تھی آئی تھیں بس آمیں مس کیا۔ ہند بہت حد تک مطمئن ہوں آئیل میں جیھنے والی تحریروں سے

جہ بہت صد تک معمن ہوں ا بی بی بی چینے والی حریوں ہے ۔
نیکن چے میں کچھ بور بور کہانیاں تھیں مگراب بھر سے دلچسب کہانیاں اسے آنے گئی ہیں ویسے ٹھی کھنی چاہئے نال اور استی آن مل جائے ہم وای لے لیتے ہیں ویسے ایک کریڈرٹ یہ تو ضرور دوں کی کہانچل والوں نے صبر کرنا سیکھا دیا ہے ( اہلہ) وہ کس سیس میں بنا کے افزار کیس سیس

میں یا کا اور افذ کرلیں۔ جند اچھالیا میر سے ساتھ بھی بیں ہوا کہ جھے کس میں اپی جھلک نظر آئی ہوشا بدائیا اس لیے ہے کہ میں واقعی میں مختلف ہول (خوش فہی

ى سيدين )-

المراق المراق المراق المراق المين التي الموالي المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المين المي

الکل سوچی مول کنرکیا ....کیاره کمیا کیا کرنا ہے آھے اگر زندگی نے مہلت دی تو اورا پی ذات کوالممدنڈ گذشتہ سال سے ایک اور اس بارغالبًا دوند ہم آ کے دعمقی موں (الممدنش)۔

مین ایسا کوئی خاص لحزمیس آیا ال بس خود کوخدا کے معربدز دیک پاتی موں اور عمل خل پیشیدہ نظر نہیں آتا ہے باقی خدا کی حکمت ممکی کواس سے بہتر ہم نہیں جان سکتے ۔

منے سال کی بہت بہت مبارک ہاؤخدا تعالی ہم سب کی جائز دعا ئیں قبول فرمائے اور وطن عزیز کو ہرنا گہائی آفت سے محروم رکھے ہمین فر ہمین۔

ماهم علی ..... اقات سب سے پہلے پسب کو شرال کی مبارک ہو۔ وعائے پ کواس مال بھی بے بناہ خوشیال لمیں آمین۔ جند پہلے میں کافی منہ بھٹ تھی اور کافی مے مبری بھی ۔ پیھلے سال انجمد للدید بہت بوی تبدیل مجھ میں آئی ہے کہ میں ضبط کرتا سیکھ کی ہوں

اور بلاد جہ ہر سی سے الجھنا چھوڑ دیا۔ ہیں دوستو کے ساتھ ہر وہ بل جو گزرا وہ یاد کر کے چہرے پر مسکر اہدئے آجاتی ہے۔ چھلے سال گزن کی شادی تھی جنوری پی آو بارش جھی زورشور سے ہریں دی تھی۔ پس نے وہال خوب مزے کئے۔ سردی ایک باد جود بارش میں جھی چھراس سے اسکے دن بنڈی خالہ کے گھر جاتا

ہوادہاں کئی بے صداح ماوقت گزرا۔ مہر جو بھی تہوار ہوجاہے شادی ہو یا عبد بجھے فرینڈز بہت یا لآتی ہیں جن سے کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔

کے ہلا مجھے تو ساری ہیروئن ای ابی طرح لگتی ہیں گئے کہدری ہوں۔ ویسے تمیراآلی کی انا بھھ سی ہے یا میں اس کی طرح ہوں۔ ہے دیسے میں زیادہ تر ڈائجسٹ ہی پڑھتی ہوں۔ الی جو کتاب مل

﴿ ویسے میں زیادہ تر ڈائٹسٹ ہی پڑھتی ہوں۔ اُل جو کماپ کل جائے اسے جمی رٹ لیتی ہوں۔ کرش چندر کے افسانوں پر جی ایک سماب پڑھی۔ پرانے رائٹرز کو پڑھ کے بچیب کی خوش کتی ہے۔

ہے ہالم اللہ اللہ کیا ہو چہ لیا تنقید تو ہرونت ہوئی ہے بھی غریب
پر نیادہ سن فون کے استعمال پر ہوتی ہے بلکہ سارادان و قفیو تف سے
جاری رائتی ہے اور تعریفی کلمات بہت کم سننے کو ملتے ہیں کیول کہ یہ
موبائل میری تعریف کھا جاتا ہے میری راز داری کی چی عادت ہے
اس وجہ سے گھریں سب سریائے ہیں کہ میں تھی کی جات دوسر سے
کؤیمیں بتائی۔

ہے ہرسال کے آخر اور نے سال کے شروع میں ول بہت ادائی ہوتا ہے کہ بیسال بھی ہوں ہی گزر گیا بنا کہے بہتر کیے بورے سال کا سوچی ہوں کیا اچھا کیا کیا ہیں اللہ سے افتحے کی امید دھنی جا ہے ان شااللہ میں خودکو بہت بلندی کی جانب کا مزن دیکھتی ہوئی ۔

المنده تاجز کی ہروقت کوشش ہوئی ہے اپ فدا کے قریب ہونے کی۔ اینوں کی دری کے خوف سے میں اللہ سے بہت قریب آ مالی ہوں مجمد شتوں کے کھونے سے بہت خوف آتا ہے۔ مالی ہوں مجمد شتوں کے کھونے سے بہت خوف آتا ہے۔

زينب ملك نديم ..... گوجرانواله

ہے تبدیلیاں 2015 میرے لیے بہت سے بھے سبق کھنے والا سال رہا ایک اور دو بھی نہیں بہت سے ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے مجھے تبدیل کر دیا سب سے بڑا دافعہ تو میرے کالم نگار بین بین میں تبدیلی میری ذات میں سدونما ہوئی کہ میں نے چیز وں کوذیا وہ باریک بنی سے دیکھنا شروع کردیا۔

المن خوشکورواقعہ ہاں اسلام آبارٹرپ کے دوران بے حدمزا آ اتھوڑی مسی شرارتوں نے دان کو میشہ یا درہ جانے والا بنادیا اوراس سال نے بچھے بہت اچھی رفعت، اہم، زینب، فزاہ شزاہ کشف، عالیہ ہادیہ عنادل، رخسان مصاح، زراش معلین ، فائزہ اور اہرات کی گروپ کے بے حداث مصارح، زراش علین ، فائزہ اور اہرات کی گروپ کے بے حداث محص دوست دیئے جن سے ل کے لگا کے ہاں احساس کے دشتے زیادہ خوب صورت ہیں اور بہت کی عرز رائٹرز کا ساتھ جن میں نادیباتھ کو اید میں اور اس کا میا تھ ہے۔

میں مان کو گران میں کا ساتھ یک می مدخوشکوارواقعد ای تو ہے۔

میں مان کو گران اور جلا جائے بھی دائیس ناتے ہے بہت اجھا تھی ہیں ہر اس میں ہر اس میں ہر اس میں ہر اس کے کرم سے بہت اجھا تھی ہیں ہر اس میں ہر اس میں ہر اس میں ہر اس کے کرم سے بہت اجھا تھی ہیں ہر اس میں ہر اس کے کرم سے بہت اجھا تھی ہیں ہر

حجاب ..... 37 .....دنوری

تحرير سبق جموز ہوتی ہے دلول کوچھو لينے والى الله تمام رائٹر كو بہت ى كاميابيال دے آمين\_

يئة بخصة بررائر كروارس ايي جفل نظراتي بحاات لركى بوجائ مضبوط جاسب بجيده جأب شوخ مركرداريس أبلى جفلك

المارية المنتسال نصاب كى كتابين بى زىر مطالعد بى بين (باللا) 🖈 مجھے زیادہ تر عصہ کرنے ہمیشہ خود کی مرضی کرنے اور ذیادہ چوٹیں کھانے پرڈانٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس سال جسٹی چوٹیں ہم نے

لها ميں عالمی ريکارڈنو قائم ہوگيا ہوگا تحريفي کلمات اچھی غزل لنظم " کالم آرکیل اورا کھی طالب علم ہونے پر ملے اللہ یاک کے کرم ہے۔ المرتبل بھی ستقبل کانبیل سوچتی بس ہر فیصلہ اللہ کی یا ک وات

يرجعوزوي مول يحتك اللدحوك الميسيدهد ببتركما ي المرابع المنت الشتول في بتايا كوني اينا مين موتا اور جب كوني اپنامیس ہوتا آبو انڈر ہوتا ہے اس سال روتما ہونے والے بوے فیصلوں نے مجھ چھولی کواللہ کے بے صدقریب کردیا جومیری حیات کے لیے مے صحصین زندگی ہے کیونکہ اللہ کی دی گئی زندگی بہت خوب صورت ہوتی سہماشاالندسے

نامعلوم....اي ميل

يِرْ 2015 يس مفرا مون واللهديل ميس ماس كى بين سے بيش ك مال بن من المن يتبديلي بهت خوشكوار اى اور مرى زندكى كوبدل تحد كاديا\_

جڑی بہت سے واقعات ایسے ہیں جنہیں یاد کر کے کبول ہے۔ اب وال اللہ میں مسكرامة جالى ي

الله بیجیلے اتفارا سال سے ہرتہواں ہرخوش غم میں میرے بابا کی کی شدت سے محسوں ہوئی ہے۔ اللہ پاک آئیس جنت میں اعلیٰ مقام عطا كريم أين

الماني ميت مدتك بين طمين مول آفجل كي مركباني مي سبق آموز

المرابهت سارے كردارول ميں كى ايك ميں تبيل \_ ئے"بیرکال اور جی بہت ماری۔

الما ين صحت كاخبال نار كھنے برائ تقيد كانشاند بناتي بين تعريفي کلمات تو بہت ک ماتوں یہ سننے کو سکتے ہیں۔اگر تکھول کی تو اینے منہ ميال متصوفود بن جاوس كي \_

الم مال كا عاروات المركايس بردات الماقسال كن من المناهان جي صبيراكي ولادت كالتفاوه لمحه ، دور يبلغ بهي التانهيس تقي رب سے اس اسم کے بعداور قریب ہوگئ۔

صباخان ..... ڈی جی خان ہے۔ ہان ہے ایسا کوئی خاص واقعہ تو نہیں مگر ملک کے حالات اور وہشت مروى نے دل كوبہت اواس كيا۔

المرابعة سے بال المانيان كوجن سال باربقرعيد يرملتيس حاسكى\_ المنظمة المنظمة الماتقريا تمام كهماريون كافسانون مين

كمجها جهائى معايي بين اقبل بانؤ تلهت عبدالندُ سياس كل فاخره كل اور صدف آصف منے لکھنے سے انعاز کی تحریف کرنا جاہوں کی ،ان کو يره كر وكون كواجها اصال الماسي

الم مجمع صدف آصف ك ناول عامت دحوب محمادك ك رحتی میں اپنی جھاک دکھائی دیتی ہے، بہت اچھا نادل تھا ادر سباس کا المعيت ول كالحدة ميس رابيل كاكروار

١٦٠ شهاب نامساور بالقيم نديم كوردها

المالي تودوس المتاسكة بي التعريف يين خودكراول ميرى شاعری کے ذوق پر دوستوں کی جانب ہے بہت پذیرانی ملتی ہے۔ المع مل بي إلى بيال ينكاه والول كى اورفاطيول الومدهادل كي المائي باركائي بار براى،ال كے بعداحماس مواصحت منى پروی اقست ہے۔

سحرش فاطمه

سال درسال کزرجائے ہیں ادرہم انسان پرانی یاور سیس اکثر کھو كربھى بے جامسكراجاتے ہيں آو بھى آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ المرسال ومحصن كزمازندكي كويدالاتومبين بربال ومحه فيصل كرت ونت اتناز ہنی تفاد کا شکار ای سیکن نجات اس پروردگار نے دی جس کی بدولت بين ال كاشكر كزير مول البنة ذات بركوني خاص بدا وتهيس آيا-من بہت ہے مواقع آئے اصل میں سمیں خودیا کیس ہوتا اور پھر مادی داوی میں جب جاتے ہیں قوبادا نے برسطرا استفتے ہیں درند کہاں؟ المعرف ميري ميلي من مول جي كانام اي يردكها حيا توشدت سے ان کی یادآئی اور یہی جب دوسری سیجی ہوئی تو مزید .....میں اسینے محمريين جيموني هول ادراب مير مصابعد سددولا وليال آني جي -الما المحل كابروائز المحصورين كيفكريس حقيقت حقريب ر للهن میں سبق ہوتا ہے معاشر سک اچھائی برائی کا پیا لگتا ہے۔ مرکعتی ہیں سبق ہوتا ہے معاشر سک اچھائی برائی کا پیا لگتا ہے۔ 🖈 فاخره كل كالال جوزاجو 2014ء ميں آيا تھاليكن اس كا ذكر میں اب بھی کروں کی کہ ہو بہر جھ پرے بس ۔

المعفت حرآني في الى كتاب ميني كلى وه يرهى بوراوكه وهاجاند اورصائما كرم كالمشده جنت ويسي من نيب براي برهي مول المن تقيد مولى ميكن وه اصلاح المرزى مونى بين او الرتعر مفي كلمات ك باب كى جائے توجيسا كه بس نے لكھنائروغ كيا ہے قوسب سينياده ابوکوخوش ہونی اکثر دہ میری پوسیٹ پڑھتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں باتی کھر والعظمي فتقيد بي جاميس مولى كميروا العاصلاح ي كرية ميس الماسين ميشة خودكوويسابي يالى مول جيسي مول البيته بهي كهمار بداؤة

آجاتا ہے جومرے خیال سے سب میں تا ہاں کی اہم دج خود ماری سوج مولی ہے۔ اتار چڑھاؤ زندگی کے نشیب و قراز بیسب ساتھ ساتھ ريح بن من زياد و تبين كهول كي سكن كان لوك بمير يستفلط مديرا فتيار ا كرجاتے بي جن ير بي محر عرصه ميس خاموش رائتي مول سيكن جب وہ يك كرداليس آتے ہي تو معاف كردي مول اور يكي ميں ديمرول سے اميد ر محتى مول كية آب وغلط كمول أولي كبول كدواني معلى هي ورتيس المارب كقريب توجيشه بم بوت بين بال جيما كديس في

اور ذکرکیا کہ بیس کے فیصلوں بیں ایسا گرفارتی جب کہ میرے اور اللہ کے درمیان بات چیت ہو چکی تھی کین شاید وہ میری آزماش تھی بیس فیصرے کام لیا اور ایسے اللہ فیصلی بیس فیصرے کام لیا اور ایسے اللہ فیصرے کام لیا در ایسے اللہ اللہ میں اس معاطمے سے اللہ اللہ بین در کام بھی ۔

صباء عيشل .... بها كووال فيصل آباد

منز الیا کوئی آیک واقعدتو تبیل کین جوسب نظیف دہبات میرے لئے این سال بھی وہ میرے جوال سال کزن ویم کی ریڑھ کی مر میرے لئے این سال بھی وہ میرے جوال سال کزن ویم کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتا تھی۔ جوال تحقیق کا ایک طویل عرصے کے لئے چل ناسکنا جھ سیت پورگ فیملی کے لئے بہت ذیادہ تعکیف وہ سے اس بات نے بھی اور بھی است نے بھی اور بھی است نے بھی اس بات ہوں کا بھی اس بال سے تعلق میں این میں اس واقعہ کے بعد میں نے خود میں شکر کے جمع کو بسلے سے ذیادہ ایا۔

الم الله الموافقة الوكوني بيس كيكن ميري جديدي إلى بهت المهى الدست آمنيم سے بات ہوئی ہاں ہے بات کرنے کے بعد ہميش اچھالگا ہے اکثر جد ميں کي وجہ سادان ہوتی ہوں او دماتوں باتوں ميں كوئى نہ كوئى اليمى بات لے آئی ہے جس سے ميں ہنے پر مجبور ہوجائی ہوں اور آمنے کے ساتھ وابستہ بہت لے اس مادا است کے حافے میں حفوظ ہیں جن کو موج ہمر کے ساتھ الم جرے بر مسکم اسٹ جاتی جاتی ہے۔

المن وقت جلارہ اس اور لوگ مجھڑتے جاتے ہیں۔ زندگی کی شاہراہ بہت بے رحم ہے بہت سے ایسے لوگ جن کو ہم ایناسب پھی تو سیس کی تو سیس کی کی تو بیس کی بہت ہے ایسے ہیں۔ ہم سے چھڑ جاتے ہیں یا اتنا دور ہو حاتے ہیں کہ پھر فاصلوں کو باشا تا ممکن ہوجا تا ہے۔ ایسے بہت سے دوست کو ہیں دوست کو ہیں سے ہرخوشی اور ہم ریاد کیادہ ٹائند باریک میں نے ٹانید بشر بن کرخود کو اتنا مصروف کرایا کے استوڈنٹ لائف اور اس کے لعد کے بچے ممال (بارہ مال کریائی دو تی کہیں دواب یادوں ہیں ہیں۔ سے مال کریائی دو تی کہیں دواب یادوں ہیں ہیں۔

المرانی وقت تھاجب خوا تین اکھار ہوں پر بہت تقیدی جاتی تھی کی جاتی تھی ہیں ہے۔ بھی جی بیار یہ بھی جی بیار کا کا اللہ جوڑا 'نازیہ کنول تازی جومیری فیورٹ رائٹرز میں مجھے فاخرہ کل کا' لاال جوڑا 'نازیہ کنول تا کھال' اور صدف فیورٹ رائٹر میں ان کی تحریر'' اے لی میں کنول آ کھال' اور صدف قورٹ رائٹر میں ان کی تحریر'' اے لی میں کنول آ کھال' اور صدف اسے تھے کہ رائٹرز کیا ہی تحدیر کے موضوعات اسے تھے کہ رائٹرز کے تا م کے ساتھ یا درہ کے بہتر حریر خواہ انتقام ہو اوالی بھراہمیشہ کوئی تا کوئی سبق دے کرجاتی ہے۔ بہتر کی کوشش ہوئی ہے کہ ہم کہانی سے انتہا کہ ایک کوشش ہوئی ہے کہ ہم کہانی سے انتہا کی کہانی سے انتہا کہ انتہا کہ کہانی سے انتہا کہانی سے انتہا کی کوشش ہوئی ہے کہ ہم کہانی سے انتہا کہ کہانی سے انتہا کہانی سے انتہا کہانی سے انتہا کہ کہانی سے انتہا کہ کوئی کی کھول سے کہانی سے انتہا کہانی سے انتہا کہانی سے انتہا کہانی سے کہانی سے کہانی سے کہانی سے کا کہانی سے کہانی سے کا کہانی سے کوئی کھول سے کہانی سے کا کہانی سے کہانی سے کہانی سے کہانی سے کوئی کھول سے کا کہانی سے کہانی سے کا کہانی سے کہانی سے کا کھول سے کہانی سے کا کہانی سے کہانی سے کا کہانی سے کہانی سے کوئی کھول سے کہانی سے کا کہانی سے کا کہانی سے کہانی سے کا کہانی سے کہ

ہے بہت ی ایسی کتابیں ہیں جوائ سال ذیر مطالعدر ہیں ان بیس زیادہ تر شاعری کی کتابیں ہیں جوائل سعدانند شاہ مردین شاکر ناصر کافنی اور علامہ اقبال کی با تک در اور ضرب کلیم شائل فہرست رہیں۔ معارف القرآن اور کشف البادی اس برس دوزانہ کے مطالعے بیس شائل سے۔ اس کے علادہ اس برس سید ابوالا کی مودودی کا اسلا کے لٹر پچر میں اسب بنیادہ اس کے علادہ اس برس سید ابوالا کی مودودی کا اسلا کے لٹر پچر کا سبب بنیادہ ا

والوں کے دیے سے طاہر ہوجاتا ہے کران کواچھالگا ہے۔

ہند خوداحتسانی کے للے کر رنے کے لئے بھی سال کے آغاز

ہااختیا م کا انظار نہیں کیا ہاں سال کے احتیا می انحات ہیں و اس ایک بار

گررے برس کا جموعی جائزہ لینے برضر ورمجور ہوجاتا ہے کہ اس برس کیا

مویا کیا بایا اور آغاز بر ہر برس کی طرح خود ہے عمد کرتی ہوں کہ گزشتہ

سال جو غلطیاں ہوئی ان کو دوبارہ نہ دہراؤں ۔ خود کو کہاں دیکھتی ہولیا اس سال چونکہ ہیں نے لکھنے کا آغاز کیا تو یہ برے گئے بہت خوش کن

اس سال چونکہ ہیں نے لکھنے کا آغاز کیا تو یہ برے گئے بہت خوش کن

ہورا کر بات ہو عادت و اطوار کے لحاظ ہے طاہر ہے ہم بشرکی طرح

ہورا کر بات ہو عادت و اطوار کے لحاظ ہے طاہر ہے ہم بشرکی طرح

ایموں کے لیے حد سے زیادہ ہوز ایسو ہوتا ہے تو کوش ہوگی کہ خامیوں بر

المراب ا

فزھت جیسے ضیاء ..... کواچی پہر ایول قرم مقام پر کہیں نہیں آمیں اپنے آس پاس کے ہونے والے چھوٹے چھوٹے اور بظاہر عام سے واقعات بھی بہت بزاسبق

حمای ..... 39 .....جنوری

وے جاتے ہیں جو ہاری زندگی کو بدلنے اور ہمیں سوچنے برضرور مجور كروية من الجمي بحيلة دول آنة والمسلسل زاز في محيكول نے جھے ہی تھوڑا سوچنے پر بجور کردیا اگر خدانواستہ ایسا ہوجائے اور ہمیں اللہ نہ کرے مرتبے وہ کلہ طعیہ بھی تصیب نہ مو خدانو است) بس جمرجمری لےراللہ یا کے طماور اوقریب ہونے کی کوشش کی ہے۔ مهر يون أو بهت ي تصولي جيولي بالمن بن جن ير المساخة بلسي آ جاتی ہے مر پھیلے سال کا دافعہ ہے میں اور ضیاء لیے سینے کے والیے کا كارون يخرضا و كايك دوست كم كركي ول مهاري ووت بحي هي جب دسترخوان الكايا كيا توماشا بالندكاني استمام تفائبرج المحيى ادر مزيدار ی کی باتوں باتوں میں ضاء کے دوست نے مجھے مخاطب کیا کہ بھانی آب توحيدة بادبريال يكاتى مون كايس في كما" جي الحديث كافي الحجني بنال مول التب الهول نه كهاكل مند معكرين (جنك) مين من المن الله من المن الله من المن الله الله الله الله الله ا میں نے بیٹم سے کہا کہ کی دان بیرانی کرنا بروی اچھی ریسیر جمیعتی ہی دہ خاتون ميكرين كے ليات بھے كى آئي ميں نے كہا 'جمال دوخاتون ميں اي مول" ان كى آب ملحق ہيں؟ سم نے سنے موسے كہا " جى ہا) تب مرے ساتھ سباد کوں سے جرے پر بھی آئی آئی ہات یا قاتی

بيع بسافة كي جان بالرفق كي مول ب المرافي والفي حلي جات إن اوراسية ليحصي بس التيمي ياوس چھوڑ جاتے ہیں 2015ء مارج سی میرے سنے کی شادی مول ہے (الحمدمتر) توریقریب میری بائی ای (ساس) کے انتقال کے بعد مہلی تقریب می اس میں من فے بہت شدت سے الی ای کویاد کیا اور اس ليمن في منهان (مغ) كاسرابندي كالقريب هي ان كرك میں ہی کروائی تھی کو کہ لوگ کافی منط مگر ہا تنا پر انٹیں مگر پھر بھی میں نے وہیں ارتج کیا اورشادی سے دورن سلے جب منہاج کا نکاح مواس المع بھی سے لوگ تھے اور تائی ای بیس تھیں اللہ یا کان کے درجات

بلندكرف أمين

المناء الله الباء الله المناقل المنزرة راي مين سب الى الحيما لكورى ہیں ان کے قلم میں روانی ہے اپنی بات کو پڑھنے والوں تک مینجانا جاتی ہیں اس کے علادہ سینٹر رائٹرز کی تو ہات انگ ہے وہ بھی مجھی ہوئی اور قابل رائشرد بس ال ليمتام تحرير س الى الى جكد المحمى ربيل محتقر مويا طويل پزه کراچهانگاسبق و برگزيه سيئيس ماياليكن بعض تحرير س دل پر ش جهور حالی بین اس ال می بهت ی ایسی فریس سے

المنال كافى تحريب السيء ولي بين حس منس اسية أب والمعتى جول دیسے مجھائی تحاریم الی جھک دیادہ نظراتی ہے بعض اوقات جب على بوراافسانه مل كرك يرحى مول ت جميما صاس موتاب ك يهال .... يهال .... برتو بألكل ميرى والى ووان ع جو ب دهمیانی اوردوال سر اکویدی مول-

بالوردوال عيل العيدي جول-جنة كتاب تو كول ميس براهي البيته والجسش أم فيل يا كيزه كرن خواتین الدشیزه انجی کہانیال اُرتیم جاب سربرابر پڑھتی رہی اس کےعلاوہ مسکر بین مقابلہ بچون کا گلستان پڑم برابر پڑھا ہے۔ ڈانجسٹوں کو پڑھنے اور

اس میں لکھنے میں بی سار اوقت گزر گیااس لیے کوئی ایک کتاب پڑھنے کا وفت ندما الحمد للدكرشة سال ميري العارة تحريب جن عن انسانے نادلت اورناول بين شائع بوركي بين-

المناتقيدة خيرتيس موتى كيون كهين تقيدكرف كاموقع يأيين وى الل فالول مي سیت کر کردکھا ہوا ہے۔ معی ہمی میرے لکھنے سے گھر والوں پرکول منفی الرئيس برا يسم في لكين كي كيده نائم ركعام جب لميا وكرير نهوں کیوں کہ مجھ لگتا ہے کہ اگریس نے ضیاء کی موجود کی بیس ان کونام م وینے کی بجائے اپنے شول کورج دل ویہ بات ان کولس موکی (اوران کو موتی بھی ہے )اس لے میں خود محاطراتی موں ہاں المدیثدا تعریف بهت ہوتی ہے میری شیال میری ای ایموضیا ماور فاض طور برمیری اوال بهت خوش ہونی ہے خصوصا جب میرا کہیں انٹروبولگتا ہے دہ خُوشی خوشی سبكوبتاتى بكديدمرى نتابل مركى يوثيروكوفاص طوريرسب بهت

مُرْشة سال كا بند ايك اور باب كرين چلو پھر آج گئے وقت کا صاب کریں جو سال بیت عمیا اس کو کیا ویا ہم نے ہم آؤ مل کے خود ابنا اطساب کریں (شاعره نزمت جبين منام)

مهر مار الديشر كيار أورخاميان بي بم لوكل عن أيك بہت بری عادیت ہے کدلسیے قول وقعل کو پس پشت وہل کر دومرول کی خامیول رنظرد کھے بیل مارے ایے قول دافعال علی برے انسان موت ال سديسة برامي اور بهت بركي بياري الدوجم الل قلم كي بدد مدداري ے کہ ہم ای تحریول سے لیے لفظول سے معاشرے میں تھوڑا بہت بدا ولا سکتے ہیں۔معاشرے کورد جانے میں مارا کردار بہت اہم ہے اورالحدوثد میری بمیشد سے میں کوشش مول ہے کے ساوہ سے عام سے لفظول میں این تحریروں سے کوئی نہ کوئی مثبت سبٹ سے سکول آ کے اوک خود میخسول کرتے ہول سے کہ بری تحریوں میں مشکل الفاظ اور تم برای للهمي عوراول كونة مجهد يس آفي والله بالتمن نبيس موتس من كوشش كرتي مول كديم ركة ريلوكل الكولى ندكول ستى دے سك

المركز شترسال آنے والے مسلسل زائرلوں كے جنكول نے مجھے مجمى خاصابر بشان كيا تماجب دات كوبسر ركينتي شب دن كي كامول پر نظرداتی ساری معروفیات و ہوتی مراہے رب کے لیے یا یج نائم درا سادقت أكال كرجم إيناقرض بوراكردية بين تب محصاصال مواكرايها مد موكد مهم رات كوسومي اور خدائخ بسة ايساعي بدرين اور جان ليوا حادثه ہماریے ساتھ ویش آ جائے تو میں کیا منہ لے کرانیے رب کے حضور جاؤل كى ميرے ياس وائي معروفيات كياسين شول كى جريار ياس يس اين رب ك لي كثناوت نكال يائى؟ أي ايك موال في المحص مولاً كرم كودياً من الله يأك ك قريب مون كي كوشش كرن لكي الله ياك بمسكونكي لدربدايت كاراه يرجلائ الندياك بمسكاحاي وناصر بواين

حجاب 40 ....

ہے۔ میری تیاری نہیں تھی ہیرزی آلیک مال ضائع کرنے کا ارادہ تھا مگر آلیک ٹیوٹر نے تعفل 20 دن میں انھی تیاری کرادی۔ یقین نہیں آتا میر نے پیرزوں کے بھی ہیں۔

میں نے بیپر زوسیے بھی ہیں۔ ہڑ میں نے ہرفشکشن میں ہے خصیال والوں کی کی محسوں کی۔ ہڑ ساری رائٹرز مہت اجھا تھی ہیں آیک دو کے علاوہ خاص طور پر سمیراشریف طور ٹازید جی اور افرا وصغیر کی کہانیاں بہت زبروست ہوئی ہیں۔ ہربات کا شبت ہر گھھتی ہیں اور محسوں کرائی ہیں۔

و الماريل الصحبت تيري خاطر اسلاي كتب ايندا فيل لازم و

رر ہے۔ مہاریت نضول خرج ہول کھانے پینے کی ہر چز ہمیشہ فالتو خریدتی ہول تب تقید ہی تقید اور جب گھر کا کوئی کام کراوں پھر لعریف

ہیں 2007ء کے بعدیش ہے جھتی ہوں اب2015 میں میں خود کو سمجھ پائی ہوں جھساگنا ہے میر ارب مجھ سے داختی ہو گیا ہے۔ میں سموت کے قریب ہوگئی تھی تحرمیر سعدب نے جھسے ذندگی کے قریب کردیا دور بچھے صرادا مستقیم پر جلادیا اللہ کا شکر ہے۔

عاشه کو ویو .... کو اچی اسانی زندگی بہت کی کیفیات کا بھوے مونی ہے گررسالہ جا ہوئی ہمی ہو گئی اسانی زندگی بہت کی کیفیات کا بھوے مونی ہے گررسالہ سکھا ہے اور آب است بدیلی کو سکتے ہیں کہ پہلے ہیں بہت موڈی ہونی تھی کہ لیس اور جیب سے احساسات میرے دل ود ماغ پر حاوی رہا کرتے تھے گرجیے جیسے میرامطالعد دستے ہوتا گیا ویسے ویسے اور انگا جیسے میرے دماغ کو جو کر ہیں بندہیں وہ آ بستہ ہم ہمال خویوں کا ادماک ہوا وہیں میں نے اپنی خامیوں کو جی سنواریا شروع کر دیسے کی بہت کی جہاں کر ایساس کی جہاں کر ویسے کی بہت کی جہاں کر ویساس کی جہاں کر ویسل کا ادماک ہوا وہیں میں نے اپنی خامیوں کو جی سنواریا شروع کی دیسے کی برگھانے جھے برخسیں یا

حقیقوں ہے سب ہے پہلے انسان خون گاہ ہوتا ہے۔ ہاں سال پیش آنے والا خوشکوار واقعہ میرے لیے تو بہت ہیں جنہیں یا دکر کے کشمسکر آتی ہول زندگی واقعی وردوغم اور خوش کی اراہ میں جنہیں یا دکر کے کشمسکر آتی ہول زندگی واقعی وردوغم اور خوش کی اراہ

میرا غاق اڑا کیں مربیمیری زندگی کا کھرائج ہے ای ذات کی تمام

روی روی است بست سیسب راست این این این این است کافی حدتک بین این آنچل کی را مُرز نے 2015 میں این خریوں سے کافی حدتک مطمئن کیا آنچل کی رئیس سیق موز اخلاقی لحاظ ہے ہی مدفکار ہیں۔

ﷺ 2015ء میں کیسراآ کی کی تحریر اوٹ مان میں شہوار جوا کثر سر بردو پنداوڑ ھنے کی عادت پختہ دھائی ہوں۔

وہائی ہے کہ میں شہوار میں خود کی جھک محسول کرتی ہوں۔

صباحسن --- ساھیوال کے 2015میں میرے ند جوتبد کی آئی دہ یہ کہ میں رب کے بہت قریب ہوگی ہوں جس ہے میری زندگی میں بہت بدلاد آیا ہے میری تمام پریشاتیاں ختم ہوگی ہیں اور اللہ نے بجھے ایک آچھی آپھی لیوسٹ عطائی ہے بے شک اللہ کے قرب نے میری ذات کو پرسکون کردیا ہے۔

تبنداس سال الله تعالی نے جھے بہت اواز الیکن ایک خوشگوار اور عجیب ساواقعہ ہے۔ ایک دفعہ ہم سب فریند زیابدہ ارم اور میں اکتھی تھیں ارم ہے کہا جائے بناؤ میں لیٹی ہوئی تھی اس نے ٹرے میرے پاؤں کی طرف دکھوئی جب میں آئی جھے ہائیس تھااور عابدہ کے جائے والے والے کہ بیس میری ایڑھی جلی گئی میں جلن کی وجہ سے دونے لگ کی والے ایس کی ہے وال نے جھے مارنا شرور کا اور عابدہ نے جب ویکھا جائے اس کی ہے وال نے جھے مارنا شرور کا کردیا۔ مارنے کے بعدد کھا تو میس دوری تھی تو وہ برااسی کدا یک تمہمارے پاؤں میں جلن تھی اور میں نے تمہمیں مارا بیرواقعہ بادکر کے ہم اکثر ہے ہے۔ ایک شریعے ہیں۔

مین 2015میں مجھا ہے بہت اوجھے دوست حسن رضا کی بہت یا آئی جومیرابہت اچھا دوست نورمیری زندگی کا ایک اہم حصہ تھا ہرتہوار بال کی بادیے آئی تکھیں عمر کردی۔

یاں کی اونے آئیسیں مم کردیں۔ وہ جانیا بھی تھا مجھے روشنیوں سے پیار ہے جاناں نہ جانے مجر کیوں ہر طرف روشی کرکے مجھے تنہا کر گیا شہ جانے مجر کیوں ہر طرف روشی کرکے مجھے تنہا کر گیا شہر 2015ء میں آجل کی تحریب مراحاظ ہے ممل تقیس اور آجل کی

مرتزر نے بھے یک نیازات دکھایا اور بھٹے ہرمشکل میں حل نظرا محیا۔
جہ بھے راحت وفا کے تاول "سمنہ کی محبت" میں شریین میں اپنی بھاک نظرا تی ہے راحت وفا کے تاول "سمنہ کی محبت کے جھاک نظرا تی ہے کافی چیزیں اس کی جھے سے مان بیان کی محب کے اپنا بیار بایا معالم معالمے میں شدت پیندی آیک جیسی ہے اور بدنھیں ہی کہ اپنا بیار بایا ہیں۔
معالمے میں شدت پیندی آیک جیسی ہے اور بدنھیں ہی کہ اپنا بیار بایا ہیں بلکرانشہ نے باس بالیا۔

می گزشته سال میں نے تقریبا آئیل کے علاوہ سرف مکڈ ہلڈ ک بس پڑھی ہیں جوٹر یفنگ ہے متعلق میں اور آج میں ایک ٹریفنگ فیجر کے طور ریکام کردہی ہوں۔

کے کھر میں امال مرف کھانے پینے میں بے بروائی پر ہمیشہ ڈائن من مرموا مارس مجھر بمد براماتا ہے۔

ہورنہ برمعالم میں مجھے بمیشہ براہاجاتا ہے۔

ہی اسے آپ کو خودا حسانی کے مل سے گزارتی ہوں اور اپنی غلطیوں کو وست کرتی ہوں اور میں اس سال خود کو بہت پرسکون جسوں کرتی ہوں کورٹ میں نے اس سال اپنی کائی غلطیاں ٹھیک کی ہے۔

ہی کو گزشتہ سال حسن کی ڈ۔ تھ نے جھھا ہے دب سے قریب کردیا کیونکہ اس سے پہلے جسٹ فی ملین تھی میری عباد میں لیکن حسن کی میری عباد میں لیکن حسن کی میری عباد میں لیکن حسن کی میری اس سے جو میں ہیں۔

ڈیا تھ نے جھے میر بے دب کے قریب کردیا کیونک اب عبادت سے جو میکن میں ماتا ہے وہ پہلے ہیں ماتا ہے۔

می گزشته سال میری موست فیورث کتاب ابویکی کی دهشم اس دانت کی (جسید ندگی شرد ع جوگ)"زیر مطالعد ہیں۔

ہو گھر دالوں کی جانب ہے عموماً تنقید کا نشانہ ہمیشہ میراموہا کل ای ہوتا ہے جبکہ میرے گھر دالوں کوا چھے سے بتا ہے کہ میرے موبال میں آگیل سے دابستہ تمام لوگ ہیں ان آخر لغی کھمات تو جھے یادای ہیں رسٹے تک ای وی۔۔

جند میں جہاں ہوتی ہوں دہاں کتابیں اردگرد بھری رئتی ہیں اور جھے میں خیابیں جہاں ہوتی ہیں اور جھے میں خیابی مائس

روب مين ديمستي مول النشاعالليد

میں گرشتہ سال بہت ہے ایسے کمی ہے جس نے مجھے اپنے رب کے قریب کردیا اس می دعاہے کہ پردردگارکل موسین کوائی پناہ میں دیکھا تا مین۔

صدف مختار .... بوسال مصور

ہے۔ 2015ء میں جب سے یارم بڑھا ہے خواتی خواتی میں ہی دوسروں کے ہاتھ یا وک منه ناک وغیرہ میں تقص نکا لئے چھوڑو ہے ہیں مہلے بھی دوسروں کو بل مہیں کرتی تھی کئیں اب احترام کرتا سکھا ہے۔ ایک برای تبدیلی ہوگیا ہے اور اب میں ایک برای تبدیلی کرنے گھو منے چھر نے اور تصویریں بنانے سے قاصر ہول۔ ایک ایک بیٹر نے تھا اور آ دی بھی مرا گیا اس اس کے بعد زندگی پر سے انتسارا ٹھ گیا۔

ہ یہ صدف (مسکین سماسہ بنا کے فورا) سمجما کریں ٹاں۔ یم اُتو آئی اور میں ہم وونوں ہننے لگ گئے بھی میں آج بھی ہنس

روی ہوں۔

ہے ذہن کو یفر لیش کیا ہے کئی جس ناکام کھم کی غالبا بیں جا ہتی تھی

کہ کی کا نام ضرور لول کیکن جو ہات ہے ہے وہ یہ ہے کہ ندتو کوئی جھے اتنا

پیارا ہے کہ بیس الب کی کی محسول کروں اور ندگی کو بیس جا چھا موں بھائی الی سے پیار ہے اور چند اور لوگوں سے

پھو پیائی کوئی بھی ہیں۔ جھے پی الی سے پیار ہے اور چند اور لوگوں سے

جو میر سے پائی ہیں البت عنیز و سکندر کی کی خرد دم کسوس کہ تھی جید ہر۔

میکٹر کالی حد تک لیکن سے بتا دُل تو میں پوری مطمئن ہیں خصوصا

تح ریس کون کی سبق ضرور ہوتا ہے اور شکر الحمد بلند بمیشہ شبت پہلو پر
ہی کم کی کیا ہے۔ بجھے ہر چیز چاہے میں ہو یا انگلش یا پھر میرے نصاب
سے باہر سکھنے کودل کرتا ہے۔ بجھے کوئی سکھنانے والا ملے تو اس میری تو
عید ہوجائی ہے بھریہ کیے مکن ہے کہ میں ان تحرید ل سے پچھنہ سیکھوں
دیسے جھے ضویا ریہ ساح سے ملنے کی بہت خواہش ہان سے ان کی
تمریدل کے تعلق بہت کرتے ہو چھنا ہے۔

ر اس نے صرف میہ آپ کے کسی رائٹری بیٹیں ہوچھا کہ آپ کے کسی رائٹری بیٹیں ہوچھا کہ آپ کے کسی رائٹری بیٹیں ہوچھا کہ آپ کی توبیدوال بہت اچھا ہے۔ بیٹی بنادی آج سک صرف مقید خاک کے اختر میں اپنی کافی زیادہ جھلک نظر آئی اور اس کے علاوہ ہروہ کروار جوزندہ ول شرارتی زیادہ ہا تیں کرنے والاً پڑھا کو ہوا جی طرح ای گیا ہے۔
گذا ہے۔

ہ کا نصاب کی بالیس اپریل تک 9th کی اور اس سے بعد ہے اب مارچ 2016 تک 10th کی رہیں گی ۔ البتہ ایک کماپ Want To be پراتھی ہے۔

المن تیز تیز چلنے پر آبچوں کے ساتھ بھا گئے دوڑنے پر اور گندے
دیتے برای کہروی ہیں آبیہ می بناؤ ہیں نے آج تک یونیفارم کے سوا
کچھ بھی ڈھنگ ہے ہیں بہنا اربنادیا ای شازی ہالہا)۔ پہلے بہت
بولی می کین جب سے دولت آباس چپ لگ کی ہے (غم سے ہاہا)
کونک اب خیادہ دفت پڑھتی رہتی ہوں ارادہ ہے کہ چونکہ 19th (آرش)
میں 18 آجارکس لیے ہیں آو اب 1050 تو ضرورلوں تعریف بھی مرف
بڑھائی کے معاملے میں تی ہوئی ہے تنقید سے باتا یا جو بندہ میر سے
ساتھ جیسا کرتا ہے میں تھی دیسا ہی کرتی ہوں جولؤ ہے گا کروں گی۔
ساتھ جیسا کرتا ہے میں تھی دیسا ہی کرتی ہوں جولؤ ہے گا کروں گی۔
ساتھ جیسا کرتا ہے میں تھی دیسا ہی کرتی ہوں جولؤ ہے گا کروں گی۔
ساتھ جیسا کرتا ہے میں تھی دیسا ہی کرتی ہوں جولؤ ہے گا کروں گی۔
ساتھ جیسا کرتا ہے میں تھی دیسا ہی کرتی ہوں جولؤ ہی گا کروں گی۔
ساتھ جیسا کرو ۔ " پر یہ نامکن ہے کیونکہ سی آئم زاہرہ صاحبہ کی
سنوڈ نٹ ان کی طرح کفظوں میں تو ناراضی رکھ کتی ہے دل میں بھی
سنوڈ نٹ ان کی طرح کفظوں میں تو ناراضی رکھ کتی ہے دل میں بھی
سندوڈ نٹ ان کی طرح کفظوں میں تو ناراضی رکھ کتی ہے دل میں بھی

المد مریم نواز ساتی کہدای ہے اب بے جاروں کی جان چھوڑ دالہذا مختصر ساجواب دول کی دہ لمحد جب میری امیدیں لوثیں اور میں نے

حان کیا کہوہ خدائی ہے جوہمیں بھی نہیں جھوڑ تا اور ہمیشہ ایماری مدوکرتا بساب میں ایریل کے بعد شرکت کروں کی اور میری طرف سے شہلا عامر سيست سيكونيا سال مبارك مو

طبيه حنا.... تونسه شريف تم 2015مين رونمامون وال تبديلي مير عائد بيا في كمين

بالكل خاموش موكى مول نديو لنيكوري حامتا بمنسنفكو الله المنظم المراقي راتي في مرحاد الت زند كي في المحمد الله المنظم المراقي والمحمد مجھین کی ہے کیلن اس بات کی بدولت مشکر اہٹ خود بخو وہ جات سے کہ ہم جمال رہے ہیں دہاں پر میں ایک شیس سا جس کے لیے تونسه جانا براتا بہام ایک کی منت کرنی برائی ہے تب جاکے رجہ مات ہے مئی می آ کیل کے لیے کانی محنت کی پھر ابوجان 22 ابریل کولے آئے ای سے پہلے انگل اورا نی سے کہا جب جا می او آ کیل لے کے آنا أنكل بيمي اي ون تونسر كي بوت عنه في لل في كما تميخ آني كو بات بحول كلي بحرده لي كم تنس تمريزاً فيل مو محمرة بهما في 22 مري كۆنىدىكى بىم نے كہا تاز درسالەلے كے آتا بھانى كوچونكە يتاكيس تھا يعروه كالم لم المسائلة المارية المارية المارية المارية المارية المارية آ چل کے میں تمہادے کیے خوب الک آ تی ہے۔

🖈 2015ء میں منائے جانے والے شہواروں میں خاص کرعید الفطر كے تهوار برائے بنارے بھانج كاكى كوشيت سے محسول كيا جو 28 جولان 2014 وكومس روتا جيوز كراسين خالق حقى سے جالما۔

الله المرائز والمرائز و المائن كرتي الله المراه فريد في كي بي الله المراه فريد في كي بي الله چین ہوتے ہیں امارے کیے بہت سبق موتا ہاں میں۔

الميام جس ايريا ميس رست ايس د بال كتابون كا كوكى تصور میں بہت مشکل سے کتا میں مٹی میں اس سال تو کوئی کتاب بھی ہاتھ ہیں گی۔

المرابيكيا سوال بي يارا جميل تو مردفت تقيد كاسامنا كرنا يراتا بي اگرتعریف مجمی موتولیج طزریت تقیدی موتاریاس کی تعریف کے لیے رس مجے میں مربیامکن ہاں سلسلے میں سی شاعر نے خوب کہا ہے لفظ کہنے والول کا کچھ تبیں جاتا لفظ سے والے کمال کرتے ہیں ا بناا حساب تو كرني مول عمر مروفت كي تقيد في كافي ح اجرا اور منامیسٹ بنادیا ہے جس کے لیے بہت پریشان ہول۔

الماليل ومرادات رب عقريب كرتا ب كان الميل رب سعدد کردیے ہیں۔

يد سورى أيك سوال بجول مي تها اب يادآ ياده يد من كركس رائٹری تئر میر میں اپنی جھلک نظر میں آتی بلک نازیہ کی طرح آواسیوں کی فاختهرس.

بروین افضل شاهین ..... بهاولنگر بهارتنگریمی آنے دالے زار کے کود کھ کرسوجا کہ اپ آپ کو ایتا نایاجائے کے سب کو مکھندیں۔ ال المریخ ایک مرتب بیر کے میاں جانی رکس اعنی شاین نے جھے کہا کہ

کہہ دو سمندر سے کہ مجھے ضرورت نہیں سونای کی بس ایک بیوی ای کافی سے زندگی میں طوفان لانے کے لیے یہ بات یادکر کے اب می کسی آئی ہے۔

الم عيدقربال والدون الي مسركى بهت إداً في كدوه عيدقربال مع ایک دن بیلے اللہ کو بیارے ہو گئے تھے وہ میرا بہت ہی خیال رکھا F 5 5

الله میں نے ان توروں سے ریسبق حاصل کیا کہ اسینے لیے تو ارم كمال مين اين جفلك نظراً في -

ارم زہرہ افریدہ جاوید فری اور حیدی علی ساحری کتابیں میرے زيرمطالعند أل-

جير كھاتا يكانے ير ہاتھ يس كوئى بھى دائجست موتا بوتو مياں كہتے ميں كمالي كيرى كھانا يكاتے وفت تو ڈائجسٹ سائيڈ پر ركھ ديا كرونكر میں جب اس دائجسٹ میں این شائع شدہ تحریریں دکھا آلی ہوں تو ان ك منه الماليخ المالت سنة كوسلة مين -

المراق المراق المسالي كمل ساية كالرارق مول من في سوجا بملاز ووتين بالمركر سي سفيد من مراب ان كى تعداداً تحدول

ہوگئ ہے ان کاعلاج کرنا جائے۔ شاجب اپنے میاں کی ہوا ٹائنس نی کی رپورٹ دیکھی توای لیسے ہے اپنے رہے کے اور قریب ہوتی اور اپنے میاں جانی کی صحت یا لی کی وعا تين كرنے كي ...

نوشين جوئبه..... لودهران

المحق الله كيابات بوجهان آب في سيدينا مظلب كى ہے جب مطلب الكاتوسب حتم اميري ذات ہے چھولوگوں كى حدور جبر ب وفائي حجوثے چېردل کو بے نقائ ہونے کی دجہ جب سامنے آگی تو معلوم ہواجن کوہم اپنی ذات سے قریب تر قریب جھتے تھے ہم ان کے لیے خاک کے برابر بھی میں۔

🖈 بہت ہے دانعات السے ہں جو درستوں کے درمیان ہوئے مكريهال ايك واقعه بيان كرول كي ميرى دوست ثناء جب مجه سي لي تو باتوں ہی باتوں میں میں نے اس کوائے فیاس کے بار ہے میں بتایا تو دہ مسكراكر يمني كي احصلياة ياده تهاري مامول تنصي كابياتهمي الربات كو یادکر کے اکثر مشکرا جاتی ہوں۔

المن 2015م من منائ جانے والے جواروں میں است فیائی کی می کوشدت سے محسوں کیا۔

المنومبر ك المراب الكرايك كماني جوا قبال بانوكي آز ماش ساس ۔۔ بیسیق عاصل کیا کہ مردمھی تحجی محبت نہیں کرنا اس کو ہر بیجے کی المرح ایک نئی چیز کی تمنایموتی ہے۔ جہاں تک مطبئن ہونے کی بات ہے تو ويسي بركباني المحيى كمريس اقبل بانوكية زمأش كبانى مصطمئن موكئ

المين الموم كي محبت الراحت وفا كي تحريبين اليس في تشريبين ميس خود حجاب 43 سمونوری

کی جھلک دیکھی۔شرمین کی طرح ہر بارایک ٹی محبت پر بھروسہ کرلینا سوائے جھوٹ کے محمدها مل نبیں ہر باراس کا بھروسے ساتھ دل بھی ٹوٹا صدرفسوں۔

الى كوك خاص كتاب ميس

ال مول كاكيا جواب في المهار بار كمر والول كى طرف عدايك بات برعمو ألف كالمرف عدايك بات برعمو ألف كالمرابع المواد المرابع المرا

ہی آب آب الہ ہمتا گئے تک۔ ۱۹۶۶ کی ٹوگوں کی بے دفائی نے ہمیں مب سے قریب کردیا اللہ تعالی ان کوہدائے دیے آمین لوگ رہے کیوں بھول جاتے ہیں کہ جن کا ول ہم توڑیہ ہے ہیں ہی دل میں آو خدا بستا ہے اور وہی ول اہمارے ہیاس

میں ہول امارے ساتھ بھی برا کرسکتا ہے۔

ارم کمال ..... فیصل آباد جند پہلے میں صرف ای بات کوامپورٹنس ویل تکی دوسرے کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھتی تھی لیکن اس سال میری ذات میں بہتبد کی آئی ہے کہ میں دوسروں کا خیال بھی رکھتی ہوں۔ چیز وں اور رویوں کو بہت گہرائی سے دیمتی ہوں اسے سب دشتوں کے لیے صاس اور فکر

مند ہوگئی ہوں۔ ۱۲۲ س سال 11 کورکومیری بیٹی کرن کیال کی شادی ہوگی جو کہ

بہت ما تک ہو گی گئی اب میں آنے اوکر کے بسکرائی رائی ہوں۔ ہذہ میں ہرسال 2010 مے بعد ہر تبوار پراپ مردوم میے ہزہ کمال (جو کر کفش پانچ برس کا تھا) کو بہت شدت ہے یا دکرتی ہوں اور ہر تبوار اور ہر فنکشن میں اس کی محسوس کرتی ہوں۔ کسی ہے کی شکل میں اس کی شہید کسی ہے کی ذہائت جمعاس کی یا دولائی ہے تو کسی ہے

کی تکموں کا کلم .... این دب کی رصاص ماضی ہوں۔ ہند 2015ء میں کہل کی مائٹرزئے بہت حد تک مطمئن اور مسرور رکھا ہاں کہیں کہیں اختلاف محسوس ہوا کیکن 80 فیصد تک مائٹرز کے خیالات اور ہمارے خیالات میں مطابقت رہی اور تمام رائٹرز سے مشتر کہ اسماق حاصل کیے جوتو ڑے اسے جوڑ وامبر سے اجھے وقت کا انتظار کرد صرف این حقوق حاصل کرنے کا نہ سوچو ملک اپنے فرائفن

مجھی ادا کر داورسب سے بڑھ کر خدا پرتو کل اور محروسہ کھو۔ جہر اس سال تمام تحرید دب میں جہاں ہیردئن ہے انتہا مردت کی ماری تھی دہاں اپنی جسک نظر آگی جہاں ہیردئن پر کاموں کا اندار پڑا اور دہ سر پکڑ کریتھی ہودہاں تھی اپنی جھک نظر آگی۔

روی کی میں میں میں مطالعہ قرآن مجید کی تقیم کتاب رہتی ہے اس کے علاوہ اس سال جادید چوہدی کی زیرہ ہوائٹ اور مستنصر حسین تارز کی کتیا ہیں میر سند مطالعہ ہیں۔

دان کری کورون کا پیچر چانی کی جمل جس بات پرتعریف کی امید ہو دان کری کفری شفت کول حالی بین جہاں کام خراب ہودہاں و سفراہی

راقی ہیں۔ اگر بچل کی بات کروں تو جس دن سادا کھ سیٹ ہوٹریالی جی ہواں دن بچے اسکول سے کرتے کی ہواں دن بچے ہیں کہ جس دن ان کے مشاہ کھانا نہ پکا ہواں دن نا کہ منہ بنا کر کہتے ہیں کہ اور نہیں پاکھتی تھیں اگر میاں جی کی بات کرد ل قوسید می بات ہال کی بات کرد ل قوسید می بات ہال کی بات کرد ل قوسید میں اگر میاں جی کہ ہیں۔ بات میں بال بات تو ہیں۔ بی بال بات کہ اس سال جوالی بات ہوں کہ اس سال جوالی فات ہوں کہ اس سال جوالی فات ہوں کو اس کو اپنی طفن کرتی ہوں اور نے ہیں۔ کرتی ہوں اور نے ہیں صد آل دل سے عبد کرتی ہول کہ جود عدے ای قال برا صد آل میں بالد تو الی سے مید کرتی ہول کے اللہ تو الی ہی میں بندہ ہیت کہ دہ لورے کرسکوں خود احسالی کا مل ہوا کر امونا ہے کی بندہ بہت کہ دہ لورے کرسکوں خود احسالی کا مل ہوا کر امونا ہے کی بندہ بہت کہ دہ لورے کرسکوں خود احسالی کا مل ہوا کر امونا ہے کی بندہ بہت کرتے گاؤ فیق عطائے مائے آئیں۔

جہ رب کااور مر اُتعلق بہت قربت کا ہاں میں اور زیادہ معنبوطی

ت آئی جب میری بنی کرن کی شادی کا مرحل آیا چونکر دشتہ اچا تک یا تھا

اور اہیں شادی فوری کر لی تھی رشتہ بہت اچھا تھا لوٹا نے کا بھی دل ہیں تھا

لکین تیاری کوئی ہیں تھی ت میں نے اندرتعالی ہے کر گر اگر دعا ما تھی کہ

احدیر سے اندرتو ہی ہے شکل آسان کرسکیا ہے در دہ تھے میں آو آئی طافت

اور سکت نہیں میر سے اللہ کا آتا خاص فعنل دکرم ہوا کہ تھی ڈیڑ ھو مہنے کے

اند اللہ اتعالی نے شادی کے جملہ اسباب سے دسائل ہیدا کرو ہے یوں

میر الدرمیر سے دب العلق مزید مفہوط ہے معنبوطر ہوگیا۔

فاطمه انصاري .... لاهور

۱۶۵۱۶۰ و می کوئی خاص تبدیکی تونیس ہوئی البتدا یک اسلامی بہن کی اثر انگیز یا تیس من کر اور اس کے طرز زندگی نے بہت متاثر کیا تھا جسے اب بھی میں فالوکرنے کی کوشش کرتی ہوں۔

جنی خوشگوار دافتہ ہے کہ جمارے کھر علی مہمان آئے ہوئے تھوڑی در ہوئی تھی اور جاری نالی ای کو ہانہیں تھادہ باہر ہے کھر علی داخل ہو میں تو بچھے کہنے گئی تا طمہ جانوروں کو پالی بلادیا ہے کہ بیس ۔ اتو پیشنا تھا کہ علی اور میری کڑن انس بنس کے لوٹ بوٹ ہو کسیس بعد میں ہا چلااان کا اشارہ جینس بر یوں کی طرف تھا اور ہم نے سمجھا مہمانوں کو کہا ہے۔ واقعہ جب بھی یادہ تا ہے لئی آ جاتی ہے۔

من بال جي ال سال عدية الدول عن الحي أني ثنا بين كى بهت كي محسول كي حن كي شاوى بوكن تعي -

جہ تی آنجل وقد ہی اسٹ نائم لیا ہے اور مہلی وقعہ ہی اس نے اپنا کرویدہ کرلیا ہے اس کی تمام رائٹرز بہت انجھا کصتی ہیں اور سبق سی کہ جس طرح رائٹرز النبیظلم سے تکھار پیدا کرتے ہیں ای طرح ہم اپنی زندگی جولمحہ بہلی گزردہ ہی ہے اس پرنظر نالی کرے اس کو سنوار میں اور تکھار میں در کھار

الله المراشريف طور المراس الم

کی سنسپنس جاسوی سرگزشت روحال ڈانجسٹ بجین کا دیمبر نادل) اور بچوں کے مختلف میکزین اسلای کتب اوراب ان شاءاللہ

المراجع والمستميزين رسالول بين مكن رائق مؤتنقيد اوركو كنك الجهي کرتی ہوں جس پرتعریف سفے کولتی ہے۔ بنالند کا شکرادا کرتی ہوں اچھی زندگی کے لیےاورا کندہ کے لیے

مجمى نيك تمنائيں۔

اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑی ہوتی مول او ب انتہارب کریم کے قریب ہونے کا حساس ہوتا ہے۔

كوثر خالد ..... حرّانواله

الملا قيصراً راء كالفاطي في حيران كرديا-جہ خطوط کے جوابات مسکراہٹ بھیردے ہیں۔ الم الم برمال من حول رية من -

الله میں ہر دائٹر سے متاثر ہوں ہر حال میں خوش رہنا کہا نیوں

اکثری آجاتی ہے میروز کی شبت موج میں۔ 🖈 آ چل کے علاوہ حیار ماہنا ہے یا تحوال تجاب۔

الله تقريب مندمتون أورا محص كعاف يرسقيداو كي أوارس بولن

م بیسے پیاتے ایک خوداحتسانی ہر مل کرتی ہوں نہ کہ سال بعد ماشا واللہ پر سکون اور کامیاب مول اگر عبادت کی کی محسور کرنی مول ۔

می محفل میلا داورسیت کے سر بانے اور بیاروں کے باس اللہ تی بهتقريب بوسويين-

ثنّاء عرب سنی ..... صوابی. ثنّاء عرب سنی 2015 مکاسِال ہر لحاظ سے میرے لیے اچھاتھا کیونکہ اگرتم مے تھاتو بے در یے کئی خوشیال مجھے ملیس اس سال میری ذات میں سب سے برای تبدیلی جس نے میری زندگی بدل دی دور کے محصیل برداشت صبرآ علیاتھا سلے چھوٹی چھوٹی بات براکسی کے دیے محے دکھ يرجلتي كرهتي اور غف يربغ فيها بيابي بابرموجالي جبكه الرسال بهت ب واقعات نے میرے اندایک تھمراؤ سابیدا کیا جس سے میں کان حد

الموريروزانواربهت وشكوارون تفاس دن كا والعديري فریند کامیرے کھرآ نا بہت احجمالائم ساتھ کز امالور پیانہیں کس بات کے بنابرائی نے جھے کہا کہ تم نے خود کو بہن کیوں بنار کھا ہے جالا نکسیس بالكل ميل تمي ادراس دنت كالج كا كام كريتي تمي اس كا كهزا جيمي هي ويكيرلو دہین صرف کانی کومت دیکھواور یہی بات آج بھی بے ساختہ مجھے مسكرانے يرمجبود كردين ہےكا خركس وجه ساس نے جھے بيكها۔ المن 2015م میں منائے جائے دالے تبواروں میں اسے فرینڈ کی

كى برجكه بهت شدرت \_\_ يحسول كى.. المرآ چل کی رائزرنے بہت اچھی طرح سے ہمیں مطمئن کیا اور ہرتج رہے میں نے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل کیا اگریہ کہوں کہ آپل نے امراہ میں میری رہنمانی کی بیاتو غلط ندموگا کی امیمی دوست کی اطرح میشد میرانساتهادیا اورای میتی اوسیق مود تحریول سے میری

زندگی بہت حسین بنادی آ کچل تاریجی میں روشن بتارے کی طرح ہے جس كي تقليد غلط را بهول سے بحاليتی ہے اورائے آئچل ملے سايد كر

نیک ماستے کی المرف مال کردیتی ہے۔ ایک میں ہررائٹری تحریر میں خود کو تواش کرتی ہوں مگر بایا خود کو تعمرا شريف طور كے سلسله دار تاول مو ناموا تارا 'كاكيكردارانا وقار مين اس ک محبت کی شدرت حساسیت غرض بید که بھی لگنا ہے میں خود کو برا ھرای مول جبيرا كرمجند براي ميراآلي في المهابور

المركز شد سال كل تما بين در مطالعد جن جس بين الرسمي شامل منصاورد نی کتابیس بھی اورائست میں چرکورس یک شامل ہولسن بالاا۔ الم مروانون كى جانب سے جن باتول يرعموما مجھے نقيد كاسامنا كرنا والما يده بكانا يبيس كريكار في وحد ع بلكه كانا ندكاي ک وجہ ہے بیس انگر کھا تاہیں کھائی جھی مھاردون تک ہیں کھاتی تو ناصرف مما بلكه سارے كحرواليداداسىيت سب وتنا تو قناع عد كرتے ہیں جھ براور بعد میں جنب بھی کوئی بات ہوتہ جھ براور میرے کھانے بر تقدشروع موجاتی ہے کہ الی ہے سولک سے اب آو حالات کال حدثھیک ہو تھے ہیں مگر پہلے جالات بہت خراب سے بال کسی بات پر تقيدتين ہوئی تغریفی کمان آکٹر پڑھائی کے معالمے میں سننے کو ملتے میں یا کھانا پکانے کے بارے میں کہ بناء کھانا اچھانکانی ہے۔ کھرے کام يش ثما كالاتهمة بالتي مول أو مما تعريف كرلتي بين (ويساً بس ك بات ہے مجھانی خریف بالکل انہی ہیں گتی)۔

الله تیاسال جب بھی شروع ہوتا ہے اور موجودہ سال جانے کی تیاری کرچکا بوتا ہے تو ایسے بین ماضی کے محول بیل کھوکر بیل سوچی موں کہ اس سال میں نے کیا بایا کیا کھویا۔ کہاں جمجھ سے غلطیاں ہو میں اور کہاں ان کوسٹوار ااور کہاں ہیں ایک ایک کی لنظروں کے سامیے آجاتا ہے۔غلطیوں کودیکھ کرارادہ کرنی ہونی کہ آئندہ احتیاط کیا کروں کی جبد جبال کی اجھے کام کیے مول البیل جاری رکھنے کا تہید کرلیتی مول اورايے يل يل حودكوايك أيے مقام يرد ملفى مول كدائ تك وكھے خود مجمی اس کی مجینین آنی۔ پھیلے ٹی سالوں سے ایسا ہونے لگاہے کہ سال ك آخر ميس خوشيال سمينية ممينية اورخوشيال بالنفة بالمنفة ميس خود جمي والمن ره جاني مون سب كوخوشيال ويدركر جان كيول ميري جهولي ميل صرف د کھ باتی رہ جاتے ہیں اورا نہی دکھوں کے ساتھ میں سے سال کو خول مديد الكامون-

المير حصولي عيد كايبلاون اوراس ون كايبلالحدجس ميس جصلكاكم میں نے ایج ہم سفر کو کھودیا اور اس ایک کھیے کا دہ قیامت خیز تقبور مجھے میرے رب کے قریب کرنے کے لیے کافی تھا۔ تماذروزے کی یابند نوافل کی بابند میں میلے سے می مراس کے بعدمیر الورمرے رہاکا تعلق بہت گہراہوگیااور آج تک دیسے بی قائم اور مصبوط ہے۔سب کو میری طرف سنة فے والے سال کی خوشیال مبارک ہو۔

## William Street

کالے رنگ کی مرسیڈیز فرائے بھرتی ایم ون موٹر وے پرروال دوال تھی۔ مہنگی ترین بلیوٹینڈ گلاسسر کی اوٹ سے اس کی نظریں چارول طرف گھوم رہی تھیں۔ بالوں کی بے تریبی کو جیئر اسپرے سے فریز کیا گیا تھا۔ فارک بلیو جیئز کے ساتھ بلیک شرف اور براؤن شوز، چرے برتھلتی مہم دکش مسکراہ شاس کی گریس فل پسلٹی چرے برتھلتی مہم دکش مسکراہ شاس کی گریس فل پسلٹی

کومزید نکھاررہی تھی۔ اس نے س گلاسز کوا تار کرشرے کا اوپری بٹن کھول کر گریبان میں لٹکایا۔ بی بی بی ایشیار یڈیو پر اس کی من بسنداور موسٹ یا پولر

ہوسٹ نورین خان کا ڈرائیوٹائم شوآن ایئر تھا۔ پرانے گانوں کا ایک گھنٹہ اس کو ہمیشہ سے پسندتھا۔ والیم کا پٹن گھماتے ہوئے اس نے وائیں بائیں دیکھا۔ وہ اس وفت کسی کنٹری سائیڈ ہے گزررہے تھے۔ یو کے کا موسم بہت بے اعتبارموسم ہے بل میں تولا، بل میں ماشہ جیسا چوہیں گھنٹوں میں چاروں موسم کا مزہ چکھ کر اچھا بھلا انسان یا نچویں موسم کی زدمیں آجا تا ہے۔ یک دم سارے

باول کہیں غائب ہو گئے اور سورج کی کرنیں جو بادلوں کی اوٹ سے تا تک جھا تک کررہی تھیں سارے پردے ہٹا کرایک دم بالکل سامنے آگئیں۔

گلامز کو دوبارہ سبنتے ہوئے اس نے دنڈو کھولی تو خصنڈی ہوانے بل بھر میں اس کھٹھرا دیا دوسرے بل اس نے آٹو میٹک بٹن کو پش کر کے ونڈ و بند کردی۔ آبیک بار پھر ٹائم دیکھا وہ جلداز جلدا ہے مطلوبہ مقام پر پہنچنا چاہتا تھا

عام دیمهاوہ جدر ارجد البیع مسوبہ مقام پر پہچا چاہا تھا۔ کیکن فاصلے تھے کہ مٹنے کا تام نہیں لیے کارے تھاسی کیے گاڑی کی اسپیڈ کم ہوئی تو اس نے ایک بار پھر باہر دیکھا۔ اب دہ قدرے رش والی جگہ پر تھے روڈ کے سائیڈ پر لگے

اب وہ حدرے رک وای جلہ پر سطے رود سے سما تید پر۔ سائن بورڈ براس کی نظر پڑی۔

ی ن برزور این سینتنگیل میل لکھا دیکھ کر اس نے گہرا پیرنیڈ فورڈ سینتنگیل میل لکھا دیکھ کر اس نے گہرا

ماش کیا۔ ''ہابا اگلی سروس پر گاڑی رو کیے گا میں نے ذرا فریش ''ہابا اگلی سروس پر گاڑی رو کیے گا میں نے ذرا فریش

ہونا ہے۔''وہ بولا تو ڈرائیو کرتے اس کے ڈرائیورنے اسے ویکھا دوسرے بل وہ سیٹ پرسر ٹھا کرآ تکھیں موند کر

ريليكس موكيا\_

₩...₩

واغ ول ہم کو یاد آئے گئے لوگ اسینے دیے جلانے ملکے

ا قبال بانو کی کمبیر آواز کمرے میں گونج رہی تھی ملکجے اندھیرے میں گلاس دیٹر ویسے جھانکتی روشن کی کرنیں عجیب

فسوں خیزمنظر پیش کردہی تھیں۔سامنے کی دیوار پررد کنگ چیئر کا سابہ لہرا رہا تھا جواس بات کا واضح شوت تھا کہ

روكنگ چيئر مركوئي بيشا جھول رہا ہے۔اس كے نقوش واضح ند تھے كداندر كى جوڑ توڑ

ے باعث چہرے پرا بھرتی متاسف سوچوں کی لکیروں کو پوشیدہ رکھ سکتے دونوں ہاتھوں سے چیئر کے بینڈلزکو پکڑے

وہ جھت کو گھورنے میں معردف عمل تھی گرفت کی مضبوطی کے باعث ہاتھوں کی پہنت کی ابھرتی رکیس اس کی بے

کے باعث ہا ہوں ی پشت کی اجری ریس اس ی ہے۔ جینی کوواضح کررہی تھیں۔سوچوں کے دھیا گے کسی ریشم کی

مانند مزید الجھتے جارہے تھے۔ انظار کی گھڑیاں طویل میں کی جھیں

ہوتی جارہی تھیں۔ شاید ہے محبت کی وین تھی ہے دہ لیجے تھے جو تارسائی کا

عذاب سہنے کو تقے محبت کی شدت دنوں مہینوں یا سالوں کی مرہون منت نہیں ہوتی ہے۔ جب محبت کا آ کٹویس

جکڑتا ہے تو محض چند کھوں میں ہی سوچوں کامحور بدل جاتا ہے ساری صلاحیتیں سلب ہوجاتی ہیں اور دھڑکن ایک ہی

ہے ساری صلا میں سلب ہوجای ہیں اور دھر کن ایک ہی ذات کی سبیح میں مصروف ہوجاتی ہے۔اس نے پہلو بدلا

تھا۔ ابھی سوچیں کسی دوسری سمت کارخ کرنے لگی تھیں کہ



يكافت بى اسے اپنى آئىسى جلتى بوكى محسوس موكى اور دوسرے بل اندھیروں میں روشنی جرگئ، وہ کمرہ جونجانے كب سے اندهرے ميں ڈوبا ہوا تھا تيز روشي ميں نہا گيا اوروہ جونجانے کن اذیتوں سے دوحار تھی کتنے ہی پہرول ہے اینے آپ کوان اندھیروں کی نذر کیے بے جان پڑی تھی اس کی آ مجھیں چندھیانے لکیس چند قدموں اور پھر وروازہ بند ہونے کی آواز ہر اس نے ملیث کر و یکھا تھا يكلخت آنجهمول كوركرا اورائه كهزي هوني اورايي طرف بروھتے اس مخص کو یک ٹک دیکھتی چکی گئی۔

∰.....₩ آج بھی وہ نہ آئی تھی ہآج بھی وہ ناامیدی کی لیٹ میں مقيدر بإتفاآح بهي اس كي دهر كن هم هم كرچل هي آج بهي وہ مایوں واپس بلٹا تھا۔ آج بھرایک دن انتظار کی سمع جلائے

اختتام يذريهوا تفاله بيحصل تبن دن عصوه سلسل أيك انجاني ا عصن ، ایک نہ مجھ میں آنے والی پریشانی کے حصار میں تھا

ایک ہے تام ہے انظار کی سولی پراٹکا ہوا تھا جذیوب سے تا آشاني عروج برتقي دابس مليث جيكا تعاليكن بيربهي نظري

بار باراس کالے گیٹ سے مرا کروایس آرای تھیں۔ان

قدموں کی مرہم جاپ سے سلجھے انداز، بردی بردی غلافی ا تھوں سےانے آپ کوبرای عاور میں مقیدوجورے

ارمان صديقي كوايك عيب ى انسيت جوكي هي وهكون هي،

کہاں سے آتی، کہال تھی اور پچھلے تین دن یے کیول مہیں آربي هي ار مان صديقي ان سب باتول سي طعي إنجان تها

نہ ہی وہ اس کی تھوج میں اس سے متعارف ہونے کی حیاہ

میں اپنی صدو و پھلا نگ کرآ گے بڑھا تھا۔

''الله کرے سب خیر ہی ہو۔'' اپنی زمراب وعا نما بربر اہث برار مان صدیقی نے ہے اختیار دائیں باتیں و یکھالیکن کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا اس نے گہرا سائس لیااورایی راه کی طرف چل برا۔

₩....₩

ارمان صديقي يستهي طرح اس كانروها للخ لهجداس كي

ساعت يے نگراما تھا۔ ''کسی دن وانت تڑوا کر گھر آئے نا تو ساری عمر کی محنت الا کھوں کی کمائی ہوئی عزت چوراہے برآ جائے گا۔'' اس نظری اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی برسکون مسكرابث اس كوزج كرنے لكى ـ

""تم اپناپیدا ائیلاگ کب بدلوگی پار "وه دوباره فائل کی

"ارمان صديقي...."

"اور....ار مان صديقي كهناكب جيموزوگي" وه فاكل كاصفحه يلثت هوع اس كى طرف ديكھے بنا حويا موا۔ ''ار مان صدیقی تم اتنے برسکون نہیں ہو جتنے دکھائی دےرہے ہو؟' وہ اپنی ممبری کالی آئھموں کواس برجمائے اسے استفسار کرنے لگی توار مان صدیقی مسکرایا۔ '' میں بہت ہی برسکون ہول۔'' ار مان صدیقی نے نظریں اس کی طرف کیس تو کل بھرییں اس کی نظر

''ار مان صدیقی ''اب وه جان بوجه کراس کواس طرح يكاررى كلى\_

"ارمان صديق \_"وه زيرلب بولاتووه ڪلڪھلا کر ہنسی \_ "جيمور ووري .... بسب .....!"

وليسب المناولي نظرول مساس كمين لكار و مہریں ہیں لگیا تم نے خوائواہ اسے آیے کو ایک مسٹری بنایا ہوا ہے۔ " کھوجتی نظروں سے اسے دیکھنے لی۔ "بالإباء"ارمان كل كربنسار

وربيس، بيصرِف تمهاري خوب صورت آتڪھوں کا کمال ہے جو مجھے بھی مسٹری تو بھی ایک فکر تی بنادیتیں ہیں۔''وہ فائل بند کر کے مکمل طور پراس کی طرف متوجہ ہوا تووه خوائخواه ہی نروس ہونے لگی۔

''ارمان صدیقی خبردار جوتم نے جھے سے فلر شک کی تو..... میں عروہ صدیقی ان عام لڑ کیوں کی طرح نہیں مول....جو....!"

''اچھا.....اچھابس اب زیاوہ'' انجل'' بننے کی ضرورت

"أكك كب حائے بناووكى؟" دەدوبارە بولا\_ '' بيه كام فقا؟'' وه انتهائي حيرت زوه اندازيين حمو ما ہوتی ۔ "ابتمهارا دباغ اگرزیاده چلتا ہے تو اس میں میراکوئی قصورہیں ہے کام یمی تھا۔ " الو بورنگ ارمان صديقي ..... تمهاري تو شکل هي نصنول ہے میری تو حسرت ہی رہے گی کہ تہارا کوئی چکر <u>صلے اور میں اس کی چینم وید گواہ ہوں۔' وہ بدم رہ ہوئی۔</u> " چائے کے ساتھ ایک بین کربھی بلیز ''اربان مسکرا کرا تھااور فائل اٹھا کریا ہرنگل گیا۔ ''اريان صديقي ، بات كويلٹ ويناتو تم خوب جانتے ہو ....کین میں بھی جانتی ہوں کہاس دفت مہیں جائے کی طلب نہیں تھی۔خیرو مکھ لول گی تنہیں بھی "عروہ نے اس کی قدموں کی جایہ کو دور ہوتے دیکھا اور پھراس کی بعوقت کی فرمائش پوری کرنے کی خاطر کچن کارخ کیا۔ ''وہم ہے تمہارا۔''اس کے کہجے کے یقین پروہ ''تم جانتے ہوار مان صدیقی،میری چھٹی حس مجھنے جھی دھوکا ہیں دیتی۔'وہ اس کے فیورٹ بلنگ کریا میں جائے ڈالےاس میں شور مس کرتی بنااس کی طرف دیجھے یراعتمادانداز میں اس سے مخاطب تھی۔ "فنروری نبیں جوتم قیاص کررہی ہووہی حقیقت ہو۔" وواس كى طرف د كاركر بولا\_ د دبس بس جسٹ ون اسپون <u>'</u>' لیکلخت اربان بولانو عرده کے ہاتھ رک گئے۔ در کیا؟'' ہاتھ ساکت اور نظروں میں سوال مجل رہے تھے۔ ''شوگرایک چیجے۔''ار مان اس کی طرف دیکھے بنابولا۔ لا "باتی آ وهی اسپون کس پرواردی ہار مان صدیقی۔"

نہیں ۔'' وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تو عروہ نے ابروا چکا کر " ویسے تم جیلس ہونا کب چھوڑو گی۔ ' دوسرے بل ار مان دوباره فائل کی طرف متوجه دوا۔ و دخیلس ..... میں تمہاری ان چیب ایکٹویٹیز ہے؟'' عرده نے حیرت کا بھر پورمظاہرہ کیا۔ « دنہیں .....!''اس نے فائل میں سیجھا میسٹرا ہیرز کو بن اب کرتے ہوئے سرسری نظر سے اسے دیکھا۔ "لڑ کیول کی مجھ برفدا ہونے کی اسپیڈ ہے۔"ارمان صدیقی ای بے نیازی ہے بولا۔ "اویے ارمان صدیقی شکل ویکھوا پی،" وہ اس کے سائے اکھڑی ہوئی اورائے مخصوص پٹواری انداز میں اس سے تاطب ہوتی۔ " جیسے تم ٹائم پاس کررہے ہوناں ویسے ہی وہ سب بھی كررى بي اور ميں ان سے جيكس جيس مول ..... وہم ہے تمہارا۔ 'ارمان نے نہایت سکون سے اس کے الزام کو برداشت كياتها\_ '' وہم ہے تمہارا۔''اربان صدیقی دھیمے کہتے میں بولاتو عروہ ہمیشہ کی طرح اس کے انداز کو پہچان نہ سکی بیرنہ جان یائی کدارمان نے اس کے خری تین کفظوں کی تقل اتاری ہے یاس کو یقین دلایا ہے کہ و والیہ آئیس ہے۔ "ایک کام کردگی؟"اس سے سملے کدوہ مزیدالجھتی ارمان کی آواز برجونگی۔ ن اگر میرکام کسی کڑی ہے دوئ کر کے تہماری راہ ہموار كرنے كا ہے تونيور.... بالكل ..... بھى نہيں \_ بھول جاؤ كهين ليعني كهيس عروه صديقي تمهارااس طرح كاكوئي بهي کام کروں کی ۔' وہ باز و کولہراتے ہوئے بولی اور بات حتم حرکے بازوفولڈ کرے رخ موڑے کھڑی ہوئی۔اربان نے ایک نظراس کے انداز کودیکھا اور گہراسانس لیا۔ ''ایک کپ جائے بنا دو گی؟''اس کے کہجے میں الأنوازم الأنوازم المان المنتابيل م

وہ شوگر مکس کرتے ہوئے بظاہر برجوش انداز میں بولی لیکن

اربان اس کے کہیج میں جھیے طنز سے بخو لی واقف تھا۔

صدیقی کتابوں کے ساتھ ساتھ عروہ صدیقی نے مہیں بھی راها ہے تم میراسب سے مشکل سجیکٹ ہوار مان صدیقی جس میں کیں بھی بھی یاس نہیں ہوستی میرے تو بھی رعاتی نمبرز جھی نہیں آسکتے'' "عرده جست شب اب ایند گون" اس کی برداشت جواب دے کئی اور دہ نہ جا ہتے ہوئے بھی بھی سے بولا۔ ودعروه السن المستفروه أودمر سيميل وه وبال سے بھا گی تو لیکاخت ہی اے اپنے غصے پر جلدی بازی پر قہر چڑھنے لگااور وہ اس کے پیچھے لیکالیکن عروہ جا چکی تھی اس نے بلیٹ کرنے در یکھا تھا۔ ₩....₩ "كيامور باب-" " منتجه خاص تبین آیا میں سوج رہی ہوں۔" "ارمعواه، بيكمال كيسي بهوا؟" "آیا ہم اکثر اس طرح کے کمالابت کرتے دہتے ہیں۔" اس نے اس کے طنز کا برامنائے بغیر شاہانیا نداز اپنایا۔ ''ہاں اندازہ ہے بچھے ویسے سوچا کیا جار ہاہے۔''ھیمی مسكراب كے ساتھ وہ يو چھنے لي۔ ''میں سوچ رہی ہوں آ با کہ ....کہ... بیر محبت کیسے الوجالى ع؟" '' پیرمخبت کون سی۔'' وہ مختاط نظروں سے اسے دیجھتی پہلوبدل کر ہولی۔ "يہى محبت آيا جو ہوتى ہے جس كے بعدسب يكھ بہت اچھا لگنے لگتا ہے دنیامیں ہر طرف رنگ ہی رنگ نظر آتے ہیں یوں لگتاہے ہم قوس وقزاح کی دادیوں میں اتر آئے ہیں۔" وہ مٹی کلر دوسیے کو پھیلائے ہوئے پر جوش انداز میں بولی۔ ''الیی کوئی محبت نہیں ہوتی ، جوہوتا ہے ہمارے خواب ہوتے ہیں اورخوابوں کی دنیا میں رنگ نہ ہوں پہ کیے ممکن

ہے بھلا؟"بسر پر تھیلے کیڑوں کے ڈھیرکوسائیڈ برکرے بیٹھتے ہوئے وہانے تخصوص سحرانگیز انداز میں بولی۔ PAKSOCIETY

' فضروری نہیں جوتم سوچ رہی ہو وہی حقیقت ہو۔'' ار مان نے دوبارہ وہی کہجدا پنایا تھا۔ ''میں جانتی ہوں ار مان صدیقی، میں جوسوج رہی ہوں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔' اب عروہ قدرے سنجير كى سے بولى۔ رں سے برن۔ ''میں ایسا نہیں ہول جیسا تہماری نظر میں میرا امیریش ہے۔' وہ جائے کا کب بکڑے بولاتو عروہ نے اسے دیکھااور گہراسانس لے کررہ گئی۔ وو كوئى تجفى امپريش ايسے نہيں بن جاتا ارمان صدیقی''عروہ کے لیج میں کوئی اثر تھاار بان نے متغیر تظرول سےاسے دیکھا۔ ''اوہ ..... چاہے اچھی بنی ہے۔'' وہ سپ لیتے ئے بولا۔ ''بھیکی جائے اچھی نہیں ہوتی'' عروہ نے لاتعلقی کا سااندازاینانے کی کوشش کی توار مان مسکرانے لگا۔ ''لکین ریبطائے تو بھیکی نہیں ہے''الامان نے محتاط نظرول سےاس کے انڈاز کود میصاب " عَالِبًا تم يه كَهِنا حِاهِ رِبِي موكه عروه صديقي كي "احِمالي" حائے کے ذائع میں آئی ہے۔"اسے چھیڑنے کی غرض ے عروہ نے ابنی تعریف کی۔ ''غالبَّانهیں یقیناً۔''وہ کھل کر ہنسا۔ ''اربان *صد*لقی'' وه صرف انتاہی کہہ کی تھی۔ ''ماہاہالی'' اس نے اس کے ایکسپریش کو بہت التجوائح كماتها\_ ''تم بیچهتاؤ سے ار مان صدیقی۔'' وہ اسنے دارن کر کئی۔ ''قطعیٰ ہیں۔'وہ پر یقین تھا۔ ''جانتی ہوں تہہاری مردانہ ایگو، تہہیں پچھتانے بھی نہیں دے گی۔'ار مان نے اسے دیکھا۔ ''عروہ تم جانتی ہو میں ایسا تہیں ہوں۔' ارمان نے ایک بار پھراس کے لگائے گئے الزام کوفراخ ولی سے مرداشت كيار الناجاني جول المن الحيى طرح سيمتهين ارمان

"أ ياءاب كم ازكم تم تواسينه كبونا-" ده بدمزه بهوني-

كرمتنجب اندازيين وواس سے تخاطب تقى انداز سراسراس موضوع سے اجتناب کاساتھا۔ " کھیلیں کڑے پریس کرنے تھابتم آگئ ہو ئال تو بع*د مين كر*لول گي-' "تومیں کون ساماؤنٹ ایورسٹ سے ہوکرآئی ہوں جو ابتم نے وہ روداوسانی ہے اور کام نہیں کرتا ،امی کا بتا ہے نا؟''اندازسراسراس كودُرانے والا تھا۔ "ہاں بتاہے، دوتین جانٹے اور تھوڑی می ڈانٹ،اس کے علاوہ امی کوآتا ہی کیا ہے؟ "وہ سخراندانہ میں بولتی اس کوجیران کرئی بے پرواانداز میں ڈرکایٹائیہ تک شرقیا۔ "اجيها مين سياستورردم مين ركه كرآتي مول جردسكس ''یارتم مجھے ڈانٹ کھلانے پر کیوں تلی ہو،ای پہلے،ی کہتی ہیں تم میری وجہ ہے کام نہیں کرتی ہور کھوادھر ہی ہیہ سیجے *دریتک کر*لیٹا۔'' وہ بول تواس کے قدم *رک سکتے*۔ ''ارے آیاتم ایویں ڈررہی ہو، ای کوئی ہٹلرنہیں جو متهمين كولى مصارا وين كى اورويس بھى بدنام ہوئے تو كيا نام نه دوگا؟ "وه بیشته موسی شرارت سے بولی۔ ''ایسےنام کا کیافائدہ جس کے پہلے بدہو۔'' ''اف آیا یارسوچا کم کرونا۔''اس کی شجیدگی پر دہ بے فکری ہے بولی تو وہ گہراسانس کے کررہ کئ۔ ''آیا بیارتواکیک باربی موتاہے تاں اور تانی نے بھی کہا تھا کیاس کواپ بیار نہیں ہوگا بھراس کو دوبارہ کیوں ہوا؟' وە پرسوچ نظرل سےاسے دیکھر کھر کویا ہوئی۔ ''کیا بتااب بیتو تمهاری تانی جی جانتی ہے تال وہی بتاعتی ہے۔ اس کاروبیٹا کنوالاتھا۔ "ندان جمیں آیا، آئی ایم سیریس، تانی نے مجھے کنفیور

كردياب، وهومندبسورے بولى۔ ''میرا بیار برجویقین تھا جواتیج میں نے بیار کا بنایا تھا وہ ڈانو ڈول مور ہاہے آیا۔ 'وہ رونی صورت کے ساتھداس ک طرف دیچه کربولی۔ ليسب توظلم ب تال اب فيك ونيا كے ليے صرف

" کیون میں کیوں نہ کہوں ایسے۔" دہ دوسیٹے پر لکی سفیدموسوں والی لیس کوجھوتے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے بولی۔

"ثم تومبت كے ذائع سے آشناہ ونا آپاتم تواليے نه

''محبت کا ذا نقه،ضروری نہیں کہ ہمیشہ من بیند ہی ہو، محبت کا بسیرا قوس قزاح کی داد بول میں ہو یہ بھی ضروری تہیں ہے۔ محبت کمحول کانہیں صدیوں کا تھیل ہے بعض وفعه محبت كوتلاشة تلاشة الكليال فكاراور ياؤل آبله ہوجاتے ہیں عمریں بیت جاتی ہیں محبت کی تحیل کا سفر آسان میں موتا بہت کھ قریان کرنا پڑتا ہے بہت کھ چھوڑ تا ہر تا ہے محبت تک رسائی ہوں چٹکیوں میں ممکن نہیں ہویاتی ہے۔' وہ آ تکھول کی نمی کو بیچھے دھکیلتے ہوئے بمشکل نارن انداز میں بول یا نگھی۔

"آیا ....." وہ این کے بخ بستہ ہاتھ براینے ہاتھ رکھتے ہوئے اتنائی کہہ یائی۔

''محبت کا سفر اگر آسان موتا نال تو هر کوئی ای راه مر چانا، دنیامیں وحوکہ تم ہوچکا ہوتا۔' وہ اس کا ہاتھ سہلاتے

"آياتم بھي تال-" "بہت نضول ہو۔ 'اس نے بینتے ہوئے اس کا فقرہ

ہمیں آیاتم تو بیٹ ہو'' وہ اس کے محلے میں بأنهيس ڈال کر بولی تو وہ پھر ہننے گئی۔

"دمیں بیٹ ہول نی اطلاع ہے میرے لیے۔" وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ بےخوش دلی سے اس کوچھیٹر نے لگی۔ دوآ یا میں سوج روی تھی کہ تانی کو جوراج سے پیار ہواوہ ٹھیک تھا یا صوری نے جوتا کی کے ساتھ کیا وہ ٹھیک تھا۔'' اس کی پاسته کونظرانداز کرتی ہوئی وہ پھر سے محبت کوزیر بحث

"میرکیا کررنی مو-" تھیلے موتے دوسیے میں کپڑول کا و هيرالا ي الوائد وويغ كرول وكر لكاع ال كود مكم

فلم کی چندسینز کی دجہ ہے اپناایمان کیاؤ گرگانا فلمی دنیامیں اوراصل دنیامیں بہت فرق ہوتا ہے ای لیے اینے و ماغ کو

"تم سے تو کوئی ٹا یک ڈسکس کرنا ہی نضول ہے۔تم این ای تھیوری ج میں کے آئی ہو۔" دہ تب کر بولی تو اس لے کی سیج کیے۔

"اچھاجھوڑو یہ بتاؤ کوئی خبرآئی کیا؟" دہ راز داری سے یو چھے گی تواس کے چرے پرایک سایلرایا۔

د دہیں، اخیما میں آمی کے یاس ہوں آ جاؤ ادھر ہی بھوک لگ رہی ہے جھے تو بھھانے کے لیے ریکانا ہے۔" مخضراً جواب کے بعد دہ بنااس کا جواب سے اٹھے گئی اور باہر کی طرف قدم برهادیے جبکہ اٹھی باتیں باتی تھیں کیکن ہمیشہ کی طرح اس نے ساری بحث کویل بھر میں سمیٹا اور وہاں سے بھا گ کئی تھی۔

دقا فو قاز رکب آتی دعاؤں اور طویل انظار کے بعد تقیر بیا دد ہفتوں کے بعد دہ اسے نظر آئی تھی۔اس نے ان آ تکھوں کا دیدار کیا تھا۔اس کی جال بِھُمراھُمراساانداز دور ہے ہی لاکھوں میں بھی دہ اس کو پنجان سکتا تھا آج دہ تنہا بھی تھی، تو نجانے کیوں ار مان صدیقی کے قدم اس کی طرف بر صنے کیے حالانکہ وہ ہمیشہ بہت محاط رہاتھ اسکین اس مل وہ اييخ قدمول يركونى اختيار ندركه بإيا ادر بينانا ئزنك انداز میں نظریں اس برجمائے دہ آ کے بردھتار ہاتھا۔

"ان مر من الكلفت اى مست سية في نسواني آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے وہ دائیں بائیں نظریں دوڑا رہی تھی۔ دوسرے مصح ایک لڑکا جو بمشکل وس بارہ

سال کا ہوگاس کی ست بڑھا۔ ''آئی ایم رئیلی سوری مس غلطی ہے یہ بال آپ کی طرف آ گئی آپ کولگی تونہیں نا۔"وہ تین چارفٹ کے فاصلے بربڑی بال کواٹھاتے ہوئے بولاتھاتودہ جوانی کلائی کی تُوتی چوڑیوں کو دیکھر ہی تھی اس کی طرف دیکھا ادر اینے عمایا ك الدوكوجفاز كرجوزيول الحكر ينع مجينك دي

'' کوئی بات نہیں بیں ٹھیک ہوں کیکن نیکسٹ ٹائم احتیاط ہے کھیلیا۔'' وہ اس کا چرہ نہیں دیکھ سکتا تھالیکن' آ تھوں میں چکتی قدیلوں سے اندازہ لگایا تھا کہ دہ مسكرائي ہے اور پھر يكلخت اس نے قدم بڑھائے ادرار مان صدیق دوبارہ قدم بڑھانے کی ہمت نہرسکابس خاموثی ے کھڑااس کوجاتا ویکھار ہااور دور ہوتے ہوئے بلآخردہ نظروں سے اجھل ہوگئ توار مان نے گہراسانس لیااور قدم بڑھائے دوسرے بل دہ اس جگہ تھا جہاں اس کی چوڑ ہوں ك مكرے يراے تھے اس نے جارول طرف نگاہیں دوڑا میں ادر کھٹنوں کے بل شیجے بدیٹھ کیا اوران فکڑوں کو ا ٹھانے لگا۔ دونکڑے پیلی کا پیج کی چوڑی کے ادرایک ریڈ چوڑی کے جو ثابت کردہے تھے کہ بال لکنے سے اس کی صرف دو چوڑیاں ہی ٹوئی ہیں۔اس نے وہ اٹھا نمیں اور جیز کی یا کٹ میں ہے نشوییر نکا لنے لگا تو ہزار کا نوٹ بھی نتو پیرے ساتھ بمآ مدہوا تو مہم مسکرا ہے ساتھ نشو پیردایس یا کٹ میں ڈالا اور ہزارر دیے کے نوٹ میں ان عَكْرُون كُوسَميتُ ليا اور يا كت مين وْالْ كرايْحُه كر كِيرُ إِبوا ایک نظر پھران راستوں کود یکھا جہاں سے دہ گزر کر کئی تھی اوردالیس بلیت کرایک بار پھرائی راہ چل برا۔

₩...₩

""تم يهان؟" وهايخ كمري مين داخل مواتو يهلي نظر ای اس پر برای کھی جوکونے میں رکھی چیئر بر بیٹھی نجانے کن سوچول میں کم تھی۔

ن کیوں، میں یہال نہیں آ سکتی کیا؟ یہال کوئی ایسابورڈ "کیوں، میں یہال نہیں آ سکتی کیا؟ یہال کوئی ایسابورڈ نہیں لگا جس پر لکھا ہو" بہاں آتامنع ہے۔" عام دنوں کی نسبت اس دقت دہ قدرے ناریل کیجے میں بولی لیکن اس کے انداز میں کوئی ایسا تا تر ضرور تھا کہ ار مان صدیقی نے لب بھینچ کیے دومرے کہتے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی تو ار مان صدیقی نے گہرا سائس کے کرنظریں بھیر لیس اور یمی وہ کمحہ ہوتا ہے جب عروہ صدیقی کے اندر پچھاٹو لیے بمرنے لگتا ہے جس اذیت سے دہ ان محول کاعذاب ہی صبط کی جن سرحدول کوچھوتی صرف دہی جانتی تھی۔

حماب ...... 52 ....حنوری

" بہ کیا ہے ارمان صدیقی ؟' 'وہ ایک بار پھراس کے بلبث كرد يكهانة تفا\_ سامنےآئی تھی ارمان کی نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑے پيير پر براي او و بين جم تعيل-

اليسيد سيستمهارے باس كمال سے آيا ہے؟" ارمان صدیقی کی جیرت سوانیزے رکھی۔

'' کیوںتم بیے جھیانا جاہ رہے <u>تھے'</u>' وہ استہزا سیانداز میں مشکرا کر یو چھنے لگی۔

«منبیں میں جصابانہیں جاہ رہا تھالیکن سیح وقت بر حمہیں ضرور بڑا تا۔'' وہ ہیراس کے ہاتھ سے کینے لگا تو لكخت بى اس نے ہاتھ چھے كرليا۔

"عروه" وه فقط اتناي كهيسكاتها\_

"تہمارے ماس کیسے آیا ہے؟" وہ دونوں باز و باندھتے ہوئے نظرین اس پر جمائے کھڑ اتھا۔

" تا بالبانے دیا تھا کہ مہیں دے دوں ۔" وہ ہے بردائی

''تو دو'' وہ ایک ہاتھ جینز کی پاکٹ میں ڈالٹا ودسرا اس کے سامنے بھنالائے ہوئے بولا۔

"نه دول تو-" وه شرارت برآ ماده نظر آئی تو-ار مان صديق نے بھيلا اتھ يتھے كرليا۔

"عردہ تم جانتی ہو میں اینے فیصلے میں بدلتا تہاری سے شرارت سراسر بے وقوفی ہے۔ ' وہ قدرے بجیدگی سے کویا ہواتو عردہ کے چرے پر مل بھرمیں ایک سابیر سالبراگیا۔ "نەبدلونىملداربان مىدىقى كىكن جن فىملول كىكى دوسرے کو تکلیف چینی ہو تاں ان پر نظر ٹانی ضرور کرنی عاہے۔ 'وہ شجیدگی سے بولی۔

"بیدوینا ہے کہیں۔"اس کی بات کواس کی التجائیہ کہے کو کمل طور پرنظرانداز کرتے ہوئے وہ بولا۔

'' پہلو'' دوسرے بل وہ ہیراں کودے دیااور قدم باہر پڑھاد ہے۔

''عروہ میراجانا ضروری ہے۔''اس نے نظریں ہیریر جما میں اور اس ہے مخاطب مواد جانتا تھا کہ دوآ کے نہیں

''تو جاؤیس نے کبروکا ہے۔' وہ رکی ضرور تھی کیکن

"تم جانتی ہوعروہ وہال کسی کومیری ضرورت ہے۔" "اور یہال.... یہال تہاری ضرورت تہیں ہے كيا؟ "اب كعروه نے اس كود يكھا تھا۔

''تم جانتی ہومیں پھو بوجانی کوزیادہ ٹائم کے کیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ 'اس نے سرسری نظر دن سے اسے ویکھا اور پھر بيز برمتوجه بوا۔

''وہ اکیل میں ہیں ارمان صدیقی ان کے ساتھ بہت ے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ تھل ہے جوان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اور اہم تھا۔''عروہ چلتی ہوئی ایک بار پھراس کے سامنے آ کھڑی ہوئی توار مان نے سر الفاكراے ويكھا۔

''لوگوں کا ہجوم بعض وفعہ نا کا فی ہوتا ہے ہمارے ساتھ رہے مارے بہت ایے بھی مارے اس اسلے ین کودور تہیں کرسکتے جو ہارے اندر صدیوں سے ہوتا ہے۔" ارمان نے سپر فولڈ کرتے ہوئے قدرے شجیدگی ہے اس كود يمصة ہوئے اپنافيصله سنايا توعروه نے لب هينج كراہے آب کومزید کھی کہے سے بازر کھا۔

''ا گلے ہفتے پیروالے ون کی فلائٹ ہے میری شام عار بیج ک - 'ار مان صدیق نے اس کے جبرے پر نظری جمائے اس کواطلاع دی تھی۔

"جانتی ہوں تہاری فلائث کا یہ تفریش لیٹر بڑھ چکی ہوں۔''وہ سیاف انداز میں اس کی طرف دیکھیے بنابو لی تھی۔

"باچھانہیں ہارمان صدیقی تم محض بہال سے بھا تھنے کے لیے پھو یو جاتی کی تنہائی کا پیلولا کنگڑا ساعذر بیش کردہے ہو۔'' دوسرے میل دہ چھرای تیزی سے بولی جوال كى تخصيت كاحصالي

''عروہ تم جانتی ہو، برسوں ہے میری کہی رونین ہے مجھے یو کے جانا ہوتا ہے اور تم ریجھی جاتی ہو کہ ....! "كماتم سب كه جانة هو؟"ال كى بات كاث كرده

وہاں سے باہرنکل گئ اور اربان صدیقی جاہ کر بھی اس کا اس رِنظری جمائے بولی۔ دعورہ جو کچھ میں جانیا ہوں تم بھی دہ اچھی طریح رسته ندوک سکا-₩....₩....₩ جانتی ہوتو اپنے لیے مزید مشکلیں نہ پیدا کرو۔ وہ اس کو ''سنورافعہ کیا کررہی ہو؟'' وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سمجھانے لگا۔ ورتم نہیں سمجھ سکتے اربان صدیقی۔ وہ رخ موڑے وہ اینے سامنے کتابوں کا ڈھیر لگائے ہوئے بیٹھی تھی ایک كتاب بركافي كابراسا مك ركها تفاجس ميں سے اڑتا ہوا بے بی سے کویا ہوئی گی۔ ومتم سے زیادہ ہے سب سمجھ سکتا ہوں، لیکن سمجھ دھواں اس بات کا ثبوت تھا کہ کافی انتہائی گرم ہے۔ ''' پچھیسی آیا بس پچھنونس بتانے تھے لائبریری سے معاملات ميں ، ميں مجبور ہوں ''ار مان بيڈير جا بيھا۔ بکس ایشو کرائی تھیں تاں تو اب ان سب کتابوں کے ''اور وہ پچھمعاً لمات صرف میرا معاملہ ہے تال؟'' رخصت ہونے کا ٹائم آ سی ہے تو میں نے سوحیا جلدی ''تم اس دفعہ یہاں سیے میری دجہ سے جانا حیاہ رہے ہے نوٹس بنالوں '' دہ اے مخصوص حلیلے انداز میں تفصیل سے جواب دینے لئی تو وہ بننے لی۔ ہوتاں؟ "عروہ نے اس کی آٹھوں میں دیکھ کرسوال کیا۔ " المائے آیا تم بنستی ہوئی کتنی پیاری لگتی ہو ناں، "تمہاری وجہ سے تبیں تمہارے کیے۔" اس نے کاش کہ میں۔'' ''بس ....بن ایب کوئی نضول موئی نہیں مجھےتم سے حقوث بولنا بالحسى فتنم كأعذر تراشنا مناسب نه منجها اور حقیقت بیان کردی۔ "واه اربان صديقي داه-"طنزيه عرده ضروری بات کرتی تھی۔'' وہ اس کو ڈیٹنے ہوئے اسے نے تالی بحاتی۔ مخصنص مرہم انداز میں یولی۔ "شٹ اپ عروہ خواتخواہ سین کری ایٹ کرنے کی و فضر دری یات اور جھ سے بائے میں مرجاؤں، بیہ رافعه شیرازی آئی میحور کب سے ہوگئ کہ خوش بخت شیرازی ضرورت جہیں ہے'' وہ قدرے ناگواری سے بولا۔ " چاؤں بہاں ہے۔ " دوسرے مل وہ اٹھ کھڑا ہوا تھااس اس سے ضروری بات کرنے کے لیے بذات خودتشریف لائی ہیں۔' وہ سنجیدگی سے مبرااسینے ہی حال میں مست کے کہتے ہی وہ پلیٹ گی۔ ''سنو۔'' وہ چند قدم بڑھا پائی تھی کہاس کی آواز اں کوچھیٹر نے لگی تھی۔ ''رافعہ پلیز''وہ ہاتھ مروڑتے ہوئے اس کے ساتھ پردک گئی۔ ""تم میرے لیے بہت فیتی ہو۔" ''رکو.....رکو....رکو'' را فعہ کے انداز نے اس کو "بال جانتي مول-" اسے اپني آ دار كيسي كمرى كھانى سے کی محسول ہوئی۔ ''اگر پەگرچاتى ئال تۇمېرى سارىمىنىت تو ضائع جاتى "حیدرعلی شاہ کے لیے کوئی پیغام دینا جا ہوگی؟"وہ چلتا

عجاب ..... 54 ..... Secilon

مردے "وہ انتہائی کی سے بولی۔

اس کے سامنے یا اور مسکراتے کہتے میں اس سے یو جھنے لگا۔

" ہاں اسے کہنا کیہ یا کستان آئے ادرامیر مرتفنی کوئل

'' باہایا ادر تمہیں لے کر فرار ہوجائے۔'' وہ بولا تو عروہ

ف وَيَدْ بِإِنْ نَظِرُونَ مِنْ السِّيرِ مِلْهَا ادر مزيد يَحْدَ بِهِي كَمِينَا

بى ساتھ خوانخواه كى جيب جھى ہلكى موجاتى۔ وه كانى كا مك

و دغلطی تو تمہاری بھی ہے تارافعہ ایوں اس طرح بے

يردائى برتو كئ تو چر" چونا" كلّنے كا دُرتو لگارىيكا تال\_" دە

اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں

اٹھا کر بہائیڈ بیبل پرد کھتے ہوئے اس کو کہنے لگی۔

بولی تو کتاب کوسائیڈ پر رکھتی رافعہ نے بلیث کراس کے گبیھراندازکودیکھا۔

''یار ایک تو تمہارا بید انداز نال۔'' رافعہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی اپنی متعیلیوں کونہایت انہاک سے دیکھر ہی تھی۔

''ہاتھوں کی لکیروں میں قسمت کی کہانیاں نہیں رقم ہوتی ہیں بہنا، بیمعالمہ کہیں اور ہی طے یا تا ہے اس کا فیصلہ سی اور کے ہی اختیار میں ہوتا ہے۔''رافعہ نے کافی کا سگ اٹھاتے ہوئے کہاتھا۔

' جانتی ہورافعہ جب ہماری خواہشات میں ہماری خواہشات میں ہماری نیک نین شامل ہوجاتی ہے اورہم اس خواہش کو پانے کے لیے وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جواللہ تعالی کو پسند ہے تو ہماری خواہش ہماری قسست بن جاتی ہے کیونکہ ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کیا ہوتا ہے۔' خوش بخت مہم آ واز میں بولی تو رافعہ نے دیکھا اس کی آ تھوں میں عجیب جیک اور چہرے پر پھیلی آ سودہ مسکر اہم خوش بخت کی زندگی میں جہرے پر پھیلی آ سودہ مسکر اہم خوش بخت کی زندگی میں حسی خوشگوار کے گی آ مدکا اشارہ وے رہی تھی۔

"كيامطلب؟" رافعه كافى كاب ليت أوع متجب اندازيين اس ساستفساركرن كى

"مطلب کا تو معلوم مجھے۔" خوش بخت نظریں جھکائے ہوئے بولی۔

''بلال کاظمی کامینی آیا تھا ادروہ بتار ہاتھا کہ وہ معروف رہا ہے جس وجہ سے رابط نہیں کرسکا۔'' خوش بخت رک رک کر رافعہ کو بتا رہی تھی اور رافعہ کائی کا مگ ہونٹوں سے لگائے نظریں اس کی جھکی آئے تھوں پر جمائے اس کوئن رہی تھی۔ ''اس کی ای کی طبیعت خراب تھی اور بلال کو پیسیوں کا انتظام کرنا تھا۔'' خوش بخت مزید گویا ہوئی تو رافعہ نے گہرا سانس لیا۔

''تمہیں اس کی ان باتوں پر یقین ہے؟'' وہ خاموش ہوئی تورافعہ نے انتہائی شجیدگی سے اس سے سوال کیا۔ ''مجھے نہیں جا'' رافعہ نے مہری نظروں سے

"اعتبارے ترازد میں کوئی تیسرا پلزائبیں ہوتا یقین ہے۔ انہیں ہیں کہا آپٹن ہوتے ہیں اور جمیں ہاں یا تامیں ہے۔ کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ "رافعہ یوں تو خوش بخت ہے۔ معالمے میں اس کی بجھ خوش بخت ہے گیا گنازیادہ تھی۔ معالمے میں اس کی بجھ خوش بخت ہے گیا گنازیادہ تھی۔ "اس نے کہا ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔" خوش بخت ہاتھوں کومروڑتے ہوئے یولی۔

۔۔۔ ری و روز رہے ہوئے وق ہے۔ "دختہمیں اس پر اعتبار ہے؟" رافعہ جانتی تھی کہ خوش بخت کواس پر اعتبار ہے وہ اس کے چبرے اورا تھوں میں اعتبار کے رنگ و کیے چکی تھی لیکن اس کے سامنے اقرار کرنے سے خوش بخت ڈرتی تھی۔

" اعتبار ہے لیکن جب ول کے سنتی ہوں نال ہاں مجھے ہلال پر اعتبار ہے لیکن جب ول کے ساتھ ساتھ دماغ کی بھی سنوں تو نجانے کیوں ایک عجیب ساڈر اندر کہیں بہت دور محسوں ہوتا ہے۔ "خوش بجنت نے اپنی متزازل سوچوں کو رافعہ کے سامنے بیان کیا تو رافعہ سے پرسوچ نظروں سے رافعہ کے سامنے بیان کیا تو رافعہ سے پرسوچ نظروں سے اسے ویکھا تو نجائے کیوں اسے آج بھی اپنی اس پاگل می بہن پر ہے تحاشہ پیارا آیا۔

وزنھیک ہے تم پریشان نہ ہو، بلال ہے کہو کہ اپنے والدین کو بھیجے ہیں ای اور بابا ہے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں کین تم اب اس سے زیاوہ رابطہ نہ رکھنا جب تک وہ فیملی کو بیس بھیجتا۔' رافعہ اس کے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھتے ہوئے اس کوسلی وینے لگی تو خوش بخت نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر چندادھرا وھرکی ہاتوں کے بعددہ اٹھ کر میں جلی گئی جبکہ اس کے جاتے ہی رافعہ کی سوچیں پھر سے بھنکے گئی جبکہ اس کے جاتے ہی رافعہ کی سوچیں پھر سے بھنکے گئی۔

֎....֎

ارمان صدیقی۔ "دہ اپنے کمرے میں کھڑ ااپنی شرش نکال کر بیڈ پررکھ رہا تھا اور بیک میں سے دومری ضرورت کی چیزیں جھا تک رہی تھیں جو یقینا پیکنگ کی تیاریاں تھیں۔ ''موں …۔ کیا ہوا؟''ایک سرسری نظراس پر ڈال کروہ ودبارہ اپنے کام میں مصروف ہوگیا۔

کی طرف و کیھتے عروہ انتہائی ترش کیجے میں اس سے ''تم واقعی جارہے ہو۔'' کمرے میں بگھری چیزوں پر طائران نظر والنے ہوئے وہ متفکرانہ کہے میں اس سے مخاطب هي ۔ استفسار کرنے لگی تھی۔ "تم جانتی ہو مجھے جانا ہے۔" شرکس کو ہینکر سے اتار کر "میں جب بھی بولا ہول تمہارے حق میں تمہارے فائدے کے لیے بولا ہول عروہ صدیقی۔اس کے کہے ہے جھا تکتے تیزنشر کونظرانداز کرتے اربان اس کے ان فولڈ کرتا ہوادہ بنااس کی طرف و عصے بولا تھا۔ مجسوال كاجواب وييزلكا توعروه جونك كئ-"دواليس كب وكري "وهاس كسوث كيس كود ليصة "اوراب تمہارے کیے بہتر یمی ہے کہم باتوں کو طے ہوئے جمرانی آواز میں بولی۔ كرو، نه كيدوسرول كوابي كى تلقين كرو \_ 'اس كے غصيلے انداز "جلدى ياشايدسالوكِ بعد- "وه بي يرواني سے بولاتو برعروه کی استفہیں میں ملین یانی تیرنے لگا۔ اس کےاندرآ ندھیاں جلنے لگی۔ "ويلموعروه حيدر كي يوزيشن كالمهبيس اليفي طرح ايندازه دو تمہیں بھی تو وہاں ہی آتا ہے تان ''ار مان کے انداز ہے اور اس کے جذبول سے بھی تم بخونی واقف ہوتم ہے تھی میں ہلکی ی شوخی ہیں۔ ''نسی حوالے ہے؟''نجانے کیوں وہ سوال کر بیٹھی تو ضدكركے اسے ساتھ ساتھ ہم سب کے کیے بھی مشكل بردا کردگی۔"اب کے ارمان رسانیت سے اس کو مجھانے ار مان نے جیرت سےاہے ویکھا۔ لگاتھا۔توعروہ نےاسے دیکھا۔ ''حوالہ تو ایک ہی ہے اور بہت مضبوط بھی بشرط رہے کہتم "حيدر بهت الجهام-" حقیقت کوشکیم کرو۔'ار مان سائیڈ عیبل کی وراز سے اپنی "اورتم المحصيل مو" وه دُيْرُ باكي آ وازيس بولي-چزیں نکال کرسوٹ کیس کی باکٹ میں ڈال کراہے وونہیں میں اچھائبیں ہوں کم از کم تمہارے معاسلے و ملھتے ہوئے بولاتو عروہ لب سینے کررہ کئی۔ بین قطعی نہیں '' وہ دوٹوک انداز میں بولا تؤ عروہ لب ''اورتم ارمان صديقي تم جانيتے ہو كه بابا جان كيا سوجے بیٹھے ہیں۔"عروہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں شایدوہ منتیج کرره کی۔ "میں نے ہمیشہ مہیں حیدر کے حوالے ہے ویکھا ابائے جرم پر صبط کے بند باند صنے کی کوشش میں تھی۔ جائے ہماری دوئی میں کوئی تکی تہیں آئی جا ہے۔"ارمان " دیکھوعروہ بابا جان کو ہینڈل کرنا میرا کام ہے تم راضی يفركو باموا ہوتو۔' ارمان نے سوالیہ نظروں سےاسے دیکھا۔ "أو كي سنبيس آئے كى آئى ايم سورى " وہ ايل ' دہنبیں، بابا جان ہے اگر نسی نے بات کی تو وہ صرف آ تکھوں کورگڑتے ہوئے مسکرا کر بونی۔ اورصرف حیدرعلی شاه هوگائی عروه ایک مار پھرضدی کہجے ''گذگرل ادرابتم <u>مجھ</u>اس بات کی بھی اجازت دو میں اینا فیصلہ سنانے لگی۔ كرمين جب يوكے جاؤل اور حيدركي امت بندھاؤك، "اورتم جانتی ہو کہ حیدرعلی شاہ ایسانہیں کرسکتا۔" اس کواس بات مرراضی کرول که بابا جان سے بات کرو ارمان، حیدر کا وفاع کرتے ہوئے بولا۔ د اگروه ایمانهی*س کرسکتا* تو بابا جان جو کرمتا چاہیے ہیں د دنهیں میں تمہاری بات مان رہی ہوں بلیکن تم جھی میری بات مانو کے ''عروہ اس کی بات کاٹ کر حکم کھر۔۔۔ "تم جانتی موحیدرکی پوزیش کو پھر بھی بیضد؟"ارمان انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تو ارمان نے استعجائیہ اس ونت سوفیصد حیدر کی طرف داری کرد ہاتھا۔ نظرول سےاہے دیکھا۔ الألامان صديقي تم آج ايك بات هے كرو؟ "اس چاب ...... 56 ...... Section

"تم بهی چاہتے ہونال کہ میں تنہیں تنگ نہ کرول اور حیدرعلی شاہ کوسپورٹ کرول؟"عروہ ان الزامات پر تلم لا آئی میں تنگ نہ کرول آئی مقتی اربان نے ابرواچکا کراس کے تش فشال انداز کود یکھا۔
"میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی میہ وعدہ ہے لیکن سیکن وہ دوتوک انداز میں اس سے تخاطب تھی اربان نے متعجب نظروں سے اسے دیکھا۔

"حیدرعلی شاہ کے معاملے میں میں کمیرو مائز نہیں کرسکتی،اس کوخود بڑھنے دوار مان اس میں خود ہمت آنے دو کہ دہ میرے لیے لڑے اتنا تو فیور کر سکتے ہوائی اس بے دقوف ناسمجھددوست کے لیے؟"سنجیدگی سے کہتے کہتے اس نے طنز ریاہجا پنایا توار مان نے بمشکل اپنی مسکرا ہدد کی۔ "میں.....!"

'' یلیز ار ہان اب پھر سے اس کا دفاع نہ کرتا۔'' وہ روہانسی انداز میں اس کی بات پورٹی ہونے سے مہلے ہی بولی۔

" " میں نے ہمیشہ تمہارا دفاع کیا ہے اوکے میں اب حیدر سے ایس کوئی بات نہیں کروں گانہ ہی اس کو کسی بات کے لیے قائل کروں گااپ جو پیچھ تھی کرتا ہوگا حیدرکوخود ہی کرنا ہوگا۔" اربان نے مکمل یقین اور اعتاد سے اس کی طرف دیکھاتھا۔

'' تھینک ہو۔'' عروہ مدہم سکراہث کے ساتھ بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔

"تَمُّد کِمُنَالیک دن تههیں اپنی ہے وقو فیوں پہلٹی آئے گی اب کہاں چل دیں؟"

''تم مصروف ہویاں تو میں بھی کیچھ کام کرلوں۔''اس کی بات کونظرا نداز کرتی ہوئی وہ بولی۔

''میں تو مصروف نہیں ہوں۔''ارمان بولا اور ساتھ ہی موبائل پراؔنے والی کال کی طرف متوجہ ہوا تو عروہ نے گہرا۔ سانس نے کراسے دیکھاتھا۔

" اچھاہم بات کروہیں بعد میں آتی ہوں۔"ارمان نے موبائل کواٹھایا تو عروہ کہتی ہوئی باہرنکل گئی اورار مان نے لیس کا ہٹن پش کر سے موبائل کان سے نگالیا۔

''کیا مطلب کون سی بات؟'' ارمان اس کی طرف د کی*ے کراس سے در*یا فت کرنے لگا۔

" ''تم حیدرعلی شاہ سے میرے حوالے سے کوئی بات بیں کروگے۔"

"دليكن عروه .....وه!"

''اگرتم جاہتے ہو کہ میں خوش رہوں میں حیدرعلی شاہ کی اینے لیے لیکنکر کو بہچانے لگوں تو تمہیں میری بیہ بات ماننی پڑے گی۔''وہ ضد کی لیج میں بولی۔

روں از ناف فیئر عروہ، تم جانتی ہو حیدر کو کسی کی ضرورت ہے جواس کو حوصلہ دے سکے۔' اربان روہائی انداز میں اس سے خاطب تھا۔

سیرریں، ن ہے قاعب ہوا۔ "تو دہ کمی عردہ صدیقی ہوسکتی ہے تا؟"عردہ مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں اس سے مخاطب ہوئی توار مان نے اس کے انداز پر چونک کراسے دیکھا۔

''رئیلی، آر یوسرلیں۔تم حیدر کوخودسپورٹ کرو گ۔''ار مان کے ہرایک لفظ میں بے بیٹنی واضح تھی تو عروہ کھلکھلا کرانسی۔

"خیدرعلی شاہ ڈرپوک انسان ..... بزدل جوخود تو سات سمندر پارجا کر حجب گیا اور تہمیں اپنا وکیل بنا کر میر سے سر پرمسلط کرویا۔ یا شایر تہمیں ہی شوق ہے خوائخواہ اس کی وکالت کا۔"عروہ لا ابالی مگر کڑوا ہے بھرے لیج میں حیدرعلی شاہ کے لیے صلوا تیں سنانے لگی تو اربان نے قبرا لودنظروں سے اسے دیکھا۔

"عروه بدوق فی کی باتیں صرف نداق کی حد تک ہی اچھی گئتی ہیں اور قابل برداشت بھی بھی رہتی ہیں جب حدیں بارنہ ہول۔ "ار مان نے سیاٹ کہج میں کہا۔ "اونہد۔"عروہ ایک نظراسے دیکھ کرمنہ پھیرگئ۔

"میں نے تمہاری ہر بے دقوفی برداشت کی ہے ہر الزام کوخاموش سے سہاہے جانتی ہو کیوں؟"ار مان مضبوط انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا۔

" ميں جانتا ہوں كہم سب جانتى ہوليكن مجھى نہيں ہو

حجاب ..... 57 ..... جنوری

''رافعہ اور تیاری کیا؟'' چارو نا چاراس کو کپڑے بیر زرمہ پر

پکڑنے پڑے۔ "تمہاران کا جہول سرمبری ساری آلیا ہ

"تہہارا نکاح ہواہے میری پیاری آپا جان پلیز اپنی اس سادگی کو پکھ دریے لیے تو الوداع کہو۔" رافعہ ردہائی انداز میں بولی تو وہ اٹھ کرواش ردم کی طرف بڑھ گئ۔

اور پھر بلال کواس پر یقین آگیا تھا بال اپنے مال باب کو لے کرآیا تھا خالد شیرازی کی دو بی بیٹیاں تھیں خوش بخت شيرازي ادررافعه شيرازي دونون بيثيان خالدا درنزجت كي تكھوں كا تاراتھيں۔خوش بختى اورخوشيوں كي علامتين خوش بحت نهایت ملجی اور دھیمے مزاج کی لڑگی تھی بہت حساس طبیعت کی ما لک خوش بخت نجانے کب ادر کیے بلال کاظمی کے عشق میں گرفتار ہوگئی۔ بلال کاظمی اِس کے ساتھ اسکول میں ٹیچیر تھا جب خوش بخت نے ماسٹرز ممل کیا تواییخ شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اینے ایریا میں اسکول میں نیجنگ کے لیے ایلائی کردیا اور تقریباً ایک ہفتے بعد اسے امائٹ بھی کرلیا گیا تھا بلال کاظمی ٹیجینگ اسٹاف میں شامل تھا۔خوش بخت کی نفیس نیچر نے چند ہی ہفتوں میں بلال كواسير كرديا اور يحرفا صليمنة حلي محية خوش بخت كي طرف ہے بھی کوئی ایسی پیش قدی نہ ہوئی جواس کی عزت یا ماں باپ کی تربیت پرحرف آتا اور اس کی چہلی احتیاط بلال کے لیے باعث فخر رہی ادراس کے دل میں اس کا مقام مضبوط موتا كيا\_

اور پھر یہ سلسلے بڑھتے ہی چلے گئے باال کی بوسٹنگ دوسرے شہر میں ہوگئ پر خلوص جڈ بے اور سچی محبتیں فاصلوں کی محتاج نہیں ہوتیں جب دل کے تار جڑے ہوں تو دوریاں کو کی معنی نہیں رکھتیں یہی معاملہ بلال اور خوش بخت کا بھی تھا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت ایک جا تزرشتے میں ڈھل گئی اور آئے وہ دن تھا جب خواب حقیقت بن کرسما منے کھڑ ہے تھے۔

رافعہ نے بہت مہارت کے ہمیشہ سادہ رہنے والی خوش بخت کو تیار کیا تھاادر خود بھی دیگ رہ گئی تھی۔شرم وحیا اور سادگی عورت کے سب سے قیمتی زیور ہوتے ہیں اور "مبارکال ..... مبارکال ..... مبارکال .....!" ده
کرے میں داخل ہوئی اور حیا کی پوٹلی بنی بیٹھی خوش بجنت
سے لیٹتے ہوئے انتہائی مسرت سے اس کومبارک دیے گی
تو شرکیین مسکر اہٹ کے مباتھ اس نے اسے دیکھا تھا۔
"میری بنوکی آئے گی بارا، میری لاڈوکی آئے گی
بارات ....!" دہ اس کو گدگداتی ہوئی شوخی سے اس کو
چھیٹر نے گی۔

''سب چلے عملے ہیں کیا؟'' اس کے ہاتھ پکڑے دہ مدہم سرشاما واز میں اس سے پوچھنے گئی۔

اد تُقریباسب چلے ہی سے ہیں گئے ہیں گئیں بلال میاں ابھی تک براجمان ہیں ادران کی بے چین نگا ہیں اپی خوشی کو ڈھونڈرئی ہیں۔' رافعہ شرارت سے اس کو بتانے لگی تو خوش بخت سمٹ کررہ گئی۔

بخت سٹ کررہ گئی۔ ''کیا کرنے کی ہو۔'رافعہ دارڈردب کی طرف بڑھی تو دہ یو چھنے گئی۔

''اب کیاای طرح ماسیوں دائے طبے میں ملاقات کردگ۔''اس نے ڈارک گرین پییٹ کا فراک جس کے گھیرے پر ڈیپ ریڈ ویلوٹ ادرسلور کا خوب صورت امتزاج بنایا گیا تھا بلیک چوڈی پاجامہ ادرگرین دو پٹہ جس کے سردل پر دائٹ موتی جڑے ہوئے تھے نکال کر بیڈ پر رکھا تو خوش بخت کے ادسان خطا ہونے گئے۔

ی در آیا جان آج ایک بھی انکار نہیں چلے گا اس کے چوں جراں کی ناں تو حشر نشر کردوں گی۔' رافعہ اس کو وارننگ دینے لگی تو خوش بخت اپنی اتن تیاری کا سوچ کری نروس ہونے گئی۔

حجاب ..... 58 .....جنوری

بے بی سےاسے دیکھا۔

"احیما بیلب اسٹک تو تھوڑی سی لائٹ کروناں میں نے مجھی جھی آتی وارک نہیں لگائی ناں تو اپنا آپ بہت آ كورۇسالگ رہاہے۔ "خوش بخت نے شوبير كي طرف ہاتھ بڑھایا تو رافعہ نے اس کا ہاتھ شو بیر مکس تک جہجنے ے پہنے ہی باکس اٹھالیا اور اس کوئیلھی نظروں ہے دیکھا اور اس سے ملے کہ خوش بخت مزید کوئی احتجاج کرتی كمرے كے دروازے بر ہونے والى دستك نے اس كے اوسان خطا كروييرا فعدفي لكلخت بليث كرؤ يكها و ﴿ إِسِيعًا مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال رافعہ نے کن اکھیوں سے خوش بخت کے نروس انداز کو دیکھا ادر مسكرات موع بال كاطرف برجى "میرا انظار اخاصی نی اطلاع ہے بھی۔ وہ رافعہ کی طرف دیکھ کریشاش کہتے ہیں اس سے مخاطب تھا اوراس کا یہ چبکتااندازخوش بخت سے لیے سی قیامت سے کم ند تھا۔ " ہاں دیکھ لیں ، مجھے سے بنا کررھیں گے تو آ کے مجھی نِيْ نَيُ اطلاعات ملتى ربين كَى ــ "رافعه بھى كلمل شرر موڈ ميس

تھی اورخوش بخت بس بل کھا کررہ گئی۔

''ہاہاہ ..... فائدہ توای میں ہے کہآ پ سے ہاتھ ملالیا جائے۔ 'بلال نے رافعہ کی ادٹ سے خوش بخت کے جھکے سركود يكه كرقدر فيشوخ ليج مين كها-

'''بلال بعالي آيپ نے مجھے آپ کہا ہے؟'' رافعه بانتهاجيرت ہے بيخي هي۔

''انسان غلطيور كايتلا ہے دانستہ يا نادانستہ وقعاً فو قعاً اس سے چھوٹی موٹی غلطیاں سرزد ہوئی رہتی ہیں میرے مندسے بھی ملطی سے تہارے کیا ہے نکل گیا ہوگا۔" " بلال بھائی واہ مان کئ جمارا احتر ام کرنے کواب اپنی غلطی گردانے ہیں۔ 'بلال کی شوخی سے دی کئی وضاحت بررافعه كلكصلاكر بلتي تقى -

د مبیں بھی اب ایس بھی اندھیر مری نہیں ہے میں تو بس بون،ی شک کرر ما تھا۔'' بلال مزید کو یا ہوا۔ "احیما چلیل کوئی بات نہیں ویسے پ مجھے تم کہ سکتے

جب ہی اس میں محبت اعتبار اور عزت کارنگ جرا سایا جاتا ہے تب عورت کے حسن سے انکار کی کوئی تنجائش باتی نہیں رائی ہے۔بلال کے اعتبار اور اس کے پیار نے خوش بخت

''لوجھئی رافعہ بھی کوئی شاہ کار بناسکتی ہے آج ادراک موا۔"اس کی بندیا سیب کرے دو پٹہ کو بن اپ کیااورآ سینے میں جھا نکتے اس کے عکس کو دیکھ کررا فعہ شرارت سے گویا ہوئی تو خوش بخت نے جھی بلکوں کو اٹھا کر دیکھا اور ایک لمحے کے لیےدہ ایے بی عکس کو بہیان نہ کی۔

''رافعہ'' لکاخت ای اسے ٹھنڈے کیلئے آنے لگے۔ اس روی کے ساتھ بلال کا سامنا کرنے کے خیال نے الله الله المراكول المالي المقل المحالية المالية

''کیا ہوا؟'' ڈرینک نیبل پرے چیزیں سمیٹی رافعہ نے جرت سے اسے دیکھا جو ہاتھوں کو دبائے جارہی تھی جواس کے زویں ہونے کی علامت تھی بجین سے خوش بخت کی عادت تھی وہ جب بھی تھبراتی اسپینے ہاتھوں کو د ہانے

''یار ..... میں ..... قرہ .....!''اس کے بے ربط انداز بررافعه كملكهلا كربنسي تواس في خفيف نظرول سے

" ريليكس ..... ريليكس ..... بيدلوجوس في لو" رافعه بظاہر سجیدگی سے بول لیکن اس کی استھوں میں ناچتی شرارت اس کومز بدنروس کرنے کے لیے کافی تھی۔ " رافعہ پلیز میں اس تیاری کے ساتھ کہیں نہیں جانے والی۔' خوش بخت ای پوردل سے آئی لائنر ہلکا کرنے لکی تو رافعہ نے خشکیں نظر دل سے اسے گھور کر اس کا ہاتھ روک دیا۔

"مم آج کے دن اس ہے بھی زیادہ تیاری ڈیز روکرتی تھی کیکن میں اس میں تھوڑی سی انا ڑی ہوں اس لیے ٹی الحال الشيخ يربي اكتفا كرماير ااورخبر دارجوتم نے كوئى جھي گڑ بر كرنے كى كوشش كى تور" را نعداسين مخصوص تحكم بعرب اندار عن اس كودار ملك دين كلى توخوش بخت ني ايت

حماب ...... 59 .....عنوري

ہیں۔ فٹرآل میں آپ کی اکلوتی سالی ہوں کھٹی تو ہمارا بھی بنما ہے۔' رافعہ کی جوابی کارروائی پر بلال نے اس کے بھیلائے ہوئے ہاتھ کو دیکھاتو لھے بھرکوشپٹرٹا گیا۔ بقینا وہ اس کے بھیلائے ہاتھ کا مطلب نہ سمجھا تھا۔

''بھائی صاحب میں آپ کے راستے میں کھڑی ہوں اتی آسانی سے آپ میں معاملہ طے نہیں کرسکتے۔''رافعہ نے بلال کے متذبذب چبرے کی طرف دیکھا اور خوش بخت کی طرف اشارہ کر گے اپنے تھیلے ہاتھ کی وضاحت دینے گئی تو بل بھر میں بلال سمجھ گیا۔

''او سیاجھا سیاجھا اب سمجھا سیمطلب کہ اکلوتی مانی صاحبہ میں ہیں۔'' بلال نے یا کٹ سے دس روپ کا نوٹ نکال کر اس کی تنظیلی پر رکھا اور اپنی مسکر اجب و باتے ہوئے اسے دیکھا جو پھٹی بھٹی نظروں سے اپنی تھیا کو دیکھ کو دیکھا جو پھٹی بھٹی نظروں سے اپنی تھیا کو دیکھ رہی تھی۔

''عضب خدا کابلال بھائی میصلددے رہے ہیں آپ
میری مددکا۔' بلال سائیڈ پرسے نگل کرخوش بخت کی طرف
بر ھاجوان دونوں کی بحث کونہا بت اسہاک ہے من رہی تھی
اور بلال کے بر ھے قدموں کود کھے کرشیٹا کررخ موڑنے
گی تواس کے جہرے پرایک وکش مسکراہٹ در آئی۔
بلال نے والہانہ نظروں سے خوش بخت کے اپنے
لیے ہے سنورے دوپ کو یکھا اور پھررا فعہ کے احتجاج پر
اس کی طرف بلٹا جو متجب نظروں سے اسے گھورے جا
دی کی طرف بلٹا جو متجب نظروں سے اسے گھورے جا
دی کی طرف بلٹا جو متجب نظروں سے اسے گھورے جا

رانعد نے آیک نظرخوش بخت کے شرکیس انداز کودیکھا اور پھر بلال کی خاموش التجا کومزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ بنا کچھ کہے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ تو بلال نے گہرا سانس لیا اور خوش بخت کی طرف قدم بڑھائے۔

₩....₩...₩

''عاندی نگر'' اپنی نوعیت کی ایک منفرد عمارت دو منزلول اور پانچ کمرول پر مشتمل تھی شیشوں کی بردی بردی گھڑ کیوں پر دہیز برایک اور نج ویلوٹ کے پروے دور

سے ہی دیکھنے والے کی توجہ اپنی طرف تینیخے سے کالی اینٹوں کی جھکی ہوئی حصت ، سفیدی مائل رنگین پھروں کی ویواریں۔ واندی گرکی خوب صورتی این کے مالک کے ذوق وشوق کی بھر پورعکائی کررہی تھی رنگین ٹائلز کاآ گئن جس کے چاروں طرف گلاب کے یودوں کا بینس بنایا گیا تھا اور جب ان فینس پر بہارآتی تھی چاندی گرکھل اٹھا تھا۔ وا میں جانب ناشیاتی سیب اورآ لو بخارا کے ورخت تھا۔ وا میں جانب ناشیاتی سیب اورآ لو بخارا کے ورخت سالہاسال ہے میں کا تعلق صرف طاہری خوب صورتی سے مراہاسال ہوتے جاندی گرکھین ایک ورض مرور بھلا ہوتے جاندی گر کے مین ایک دوسرے کے عشق میں مرور بھلا ہوتے جاندی گر کے مین ایک دوسرے کے عشق میں صرور بھلا ہوتے جاندی گر کے مین ایک دوسرے کے عشق میں حدید آرائش و زیبائش، نفاست، زبگین، شش اور پھر حدید آرائش و زیبائش، نفاست، زبگین، شش اور پھر حدید آرائش و زیبائش، نفاست، زبگین، شش اور پھر حدید آرائش و زیبائش، نفاست، زبگین، شش اور پھر حدید آرائش و زیبائش، نفاست، زبگین، شش اور پھر حدید آرائش و خربائل سکوت بے زارگی واضح کر رہی تھی کہ حدید آرائش و خربائل میں ظاہری خوب صورت کی مرہون منت ہیں ہوتیں۔

عاندی تگرسے مکینوں کو ایک دوسرے سے نفرت نہیں محص کی کی کی کی کے درمیان فاصلے حد سے سوا تھے تعلق کے باوجودلا تعلق عروج برخی دولوں میں محبت تھی کیکن آتھوں میں بے زارگی نمایاں تھی نجانے کس جذیے سے متاثر ہوکر اس بر سے گیٹ پر گئے بورڈ پر جاندی تگر کھدوایا گیا تھا ہے جسی اور بے زارگی جاندی تگر کے چے چے پر جھری برخی تھی جس کو شمیلنے والا شاید کوئی نہ تھا یا شاید کوئی تھا کیکن برخی تھی جس کو شمیلنے والا شاید کوئی نہ تھا یا شاید کوئی تھا کیکن اس کے یاس دہ اختیارات نہ تھے۔

چاندگی گری عقبی سائیڈ پرود کے کمران کا جھیر بنایا گیا تھا جہاں پر دد گھوڑے تین مرغبال ادر ایک رہمین سرغا رہائش پر بر تھے ادر یہ نضلال بی کے لیے خاص تھے ہوئے جو وجا ہت علی شاہ نے ان کے شوق کو مدنظر رکھتے ہوئے فضلال ان کوویے تھے اور جن کی دیکھ بھال کی ومدداری فضلال ان کوویے تھے اور جن کی دیکھ بھال کی ومدداری فضلال بی اور دجا ہت علی شاہ نے خودا ٹھائی تھی فضلال فی ورانہ بی سوق تھے گارڈ ننگ خود کرنا، مرغیوں کو دانہ والنا، گھوڑوں کی صاف صفائی کا کام وہ اپنی ہاتھوں سے والنا، گھوڑوں کی صاف صفائی کا کام وہ اپنی ہاتھوں سے مرانجام وی تھی نضلال بی کوفریش کواں کا بی اچھوں سے مرانجام وی تھی نضلال بی کوفریش کواں کا بی اچھوں کے مرانجام وی تھی نضلال بی کوفریش کواں کا بی ایکھوں کے مرانجام وی تھی نضلال بی کوفریش کواں کا بی اور جھا لگا تھا

توان کی پہنداورخواہش کو پورا کرنے کے لیے وجاہت علی شاہ نے جاندی عمرے بیک سائیڈ برایک کنوال کھدوالیاب ان کی نضلاں بی کے ساتھ محبت کا شوت تھا کہ وہ ان کی ہر اک خواہش کو بورا کررہے تھے۔سائیں اللہ بخش ،وجاہت علی شاہ کے ملاز مین میں سے سب سے برانا ملازم تھا جو جاندی گرے ذاتی امور کوسر انجام ویتا تھا دیواہت اور فضلال بي كساته مائين الله بخش كي اتن بتعليمي تونه تھی کیکن وہ کوئی بھی بات ہوتی سائیں اللہ بخش کے ساتھ یااس کے سامنے کراریا کرتے ہتھے۔ یوں سائیس اللہ بخش جاندي مركافر دنهوت موع بحى إنى ايك الك حيثيت رکھتا تھا جس سے وجاہت اور فضلال لی کے ساتھ ساتھ كونئ ادرملازم انيكار نه كرسكتا تقاراب سائيس الله بخش برنثي ذمه وارى آير مي محى كه كنوان كاياني أيك منطع ميس وال كر فضلاں بی اور و جاہت علی شاہ کے کمرے میں پہنچا نا تھا۔ سائیں اللہ بخش جاندی نگر کے ہرایک کونے سے داقفیت رکھنے کے بادجود وجاہت علی شاہ اور فضلال کی کے پرائیویٹ کمرے میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ عرسكا اورايي شريك حيات تشليم بيكم اور ببني حيدراللد بخش كوجاندي تكركآ يامقصد محض الني مددكرنا تقااور تسليم بيكم ادر حيدركو ليحايي ساته ايين كوارثريس ريخ لگاتينول كو اس سے زیادہ کی ضرورت تھی نہ خواہش اب دہ کام جواللہ بخش کے ذمہ تھاوہ اللہ بخش نے اپنے طور پرتسلیم بیکم کے سیرد کرویا تھا اب آ ہستہ آ ہستہ جاندی مگر کے چھوٹے حَقِوَ فِي عَلَيْهِ إِن كَى ذمه دارى تسليم بَيْمِ فِي فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ حیدرتھا جوشنگی لیے حسرت بھری زندگی گزارر ہاتھا عیش و آرام ملنے لگاتھا كيونك الله بخش كے جصے كوارفريس بر طرح کی سہولت انہیں میسر آنے لگی تھی کیکن پھر بھی حیدر کے دل میں خوشی نہ پھوٹی تھی وہ ہر لمحہ حیا ندی نگر کے در و

د بوارکومتلاشی نظروں سے نکتار ہتا تھا۔ '' فضلاں بی سفید گھوڑے کو نہلانے میں مصروف تھیں کہ وہاں پر کسی کی موجودگ کا احساس ہوا تو بلیٹ کر مرحکھا تو حدید رکوونا ہے گھایا یا۔

"کیابات ہے ہے ایسے کیا و بکھرہے ہو؟" وہ پجھنہ بولا اورای طرح کھڑان کی طرف و یکھار ہاتو فضال بی بانی والا گئے۔ بیس رکھ کراس کے پاس آ۔ کر کھڑی ہوئی۔

"کھر نہیں، بس و یکھنا تھا۔" ڈراسہا حیدر فقط اتنا ہی کھرسکا تھا فضلال بی نے متعجب نظروں سے اسے دیکھا تھا کھر وں سے اسے دیکھا تھا کھر وں بیس کوئی سلیپر نہ تھا ملکیج کپڑوں میں منی سے الی کو بھورا کر رکھا تھا تیرہ چورہ سال کا معصوم بچاور چہرے پر بلاکی یا سیت اور شجیدگی آ تھوں میں بیس بے تھا کہ کہ کھول کا معموم بچاور چہرے پر بلاکی یا سیت اور شجیدگی آ تکھول میں بیس بیت اور شجید کی آ تکھول میں بیس بیت واشیح تھی اور میں بیس بیت واشیح تھی اور میں بیس بیت واشیح تھی اور میں بیت بیت واشیح تھی اور میں تھیں۔

"میں اللہ بخش کے بیٹے ہوتا ؟" وہ کنفرم کر رہی تھیں۔

"می سا تھی اللہ بخش کے بیٹے ہوتا ؟" وہ کنفرم کر رہی تھیں۔

یں میں اور اس کوئی نماآ دازیل افرار کرر ہاتھا۔ ''نام کیا ہے تمہارا۔'' نجانے کیوں فضلاب بی اس کی ذات میں دلچیسی لینے گئی۔

"حيرك وهاى طرئ بنا تاثر كے بولا۔

"حیدر ماشاء الله بہت اچھا نام ہے کون سے اسکول جاتے ہو؟" اب فضلال فی نے اس کوساتھ لیا گھوڑوں کے نہلانے کے کام میں مشغول ہوتے ہوئے اس سے استفسار کرنے لگی۔

"اسکول نہیں جاتا ہوں۔"اب کے حیدر گھبرائی ہوئی آواز میں بولاتھا۔

''اسکولنہیں جاتے کیکن کیوں؟''فضلال گھوڑے پر پانی ڈالتے ڈالتے رک کراسے دیکھنے لگی تھی۔ ''وہ میم .....امال کہتی ہیں کہ .....!''

"حیدر بہاں کیا کررہے ہو؟ میں نے کہاتھا کہ نہادہو کرکیڑے بدل لو۔" ابھی اس نے اپنی بات جمل نہ کی تھی کرسلیم کی آئی آواز نے اس کارنگ فق کر دیا اور اپنی بات کو یوں ہی ادھورا چھوڑ کرایک ہی جست میں وہاں سے بھاگا تھا۔

حجاب...... 61 .....حنوري

''حيدر.....حيدر..... <u>- يح</u> بايت تو سنو\_'' فضلال بي اس کو بکارتی رہ گئی کیکن اس سے بحسس کی بروانہ کرتے ہوئے دہ دہاں سے بھاگ گیا تھا اور فضلاں لی سوچتی رہ كئا۔ چھوٹے سے بے كے اتنے كرفت اور سجيده تارات ال نے آج سے ملے بھی ندو کھے تھے۔ پھر ذہن جھک کراہے کام میں مشغول ہوگئی۔

₩....₩ مجھي جھي ہم بہت پھے سوچتے ہيں اپنے ليے اپنوں کے کیے لیکن حالات ایسارخ اختیار کر لیتے ہیں کہ ماری سوچیں تھن سوچیں ہی رہ جانی ہیں ہم اینے لیے وکھ کر یاتے ہیں نہ ہی اپنول کو کوئی خوشی دے سکتے ہیں بیکسی دوسرے کی منظی جیس ہاری این ہی تا اہلی ہوتی ہے جوہمیں اس حد تک کمزور کروی ہے کہ ہم سویتے بیجھنے کی ساری

صلاحیتوں ہے خودکو بری الڈمہ کر لیتے ہیں۔ بعض او قات بہت محفوظ نظر آنے والی محبتیں اندر سے

کھو کھلی ہوتی ہیں۔ ی ہوں ہیں۔ 'آیا آپ بات کو بھھنے کی کوشش کریں میں نے بھائی صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات جمیں کی ہے صرف وای با تیں آ ہے تک پہنچائی ہیں جومیں نے تی ہیں۔'

بمجھے تم ہے ایس امیر ہیں تم یوں ٹی سنائی ہاتوں پر یقین کرے اپنی ہی بہن کے دل میں اس کے اپنے کھ میں بدمزگی پھیلانے کی کوشش کرو گے۔'' وہ انتہائی ترش

اندازيس سيعفاطب سيء

"اللهنه كرياً ياكمين آب كالمرير بادكرني كوشش كرول آب مجھاس مدتك غلط بحصكتي ہيں مجھے ذراسا بھي اندازه نيقا أبمشرصد يقى ياسيت ميز لهج مين بول '' ویکھوبشیر سی سنائی با تنبی غلط بھی ہوسکتی ہیں اور بغیر

السي پخته شوت کے باتوں کی نفتیش کرنار شتوں کو کمزور کرتا ہے۔' وہ رخ موڑے نا گواری سے کو یا جو کی تو بشیر صدیقی لب سيخ كرره كيرة

''ادکے، میں این ان می سنائی باتوں برمعذرت حاہما أَوَلَ الْوَالْمَ مِنْ اللَّهِ الْمِي كُولُ إِلْ اللَّهِ كُولُ بَعِي مِنْ سَالَى بات لِي كُر

یہاں نہیں آ وٰں گا۔''بشیرصد بقی سجیدگی ہے گویا ہوئے تو فضلال فی نے چونک کرانہیں دیکھالیکن بولی پچھاہیں۔ ''مجھے صرف آپ کی خوشیاں عزیز ہیں کیکن سچی خوشیاں ریٹم کے سیجے دھا کے سے جیسی خوشیاں نہیں کھو کھلی اور بناونی خول چرهنی خوشیال نہیں۔'' بشیر صدیقی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور چلتے ہوئے فضلال کی کے یاس آ كرد كان كرم يرباته ركاكر بولية فضلال في في سرافها كرانبيس ويكها

"میں جانی ہوں بشرتم میرے لیے بہتر سوج رہے ہو، میری خوشیال مہیں عزیز ہیں کیکن یقین مانو میرے یاں سیجی خوشیاں ہیں۔ جا ندی نگر میراوہ خواب ہے جس کو وجامت علی شاہ نے بورا کیا ہےتم ویکھومیری آ تکھوں میں كيايبال مهين كوني و هوني كرب تظرآ زباييج "فضلال تی نے بشیرصد بقی کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگااور پھر ہنتے ہوئے اس کے سما<u>منے سنے ہٹ کر</u>دوبارہ بی<u>ٹھ تھے۔</u> ''آیا۔'' وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کوایک دوسرے میں پھنسائے ہوئے بولنے لگے آئھوں میں ایک بے یقینی کھی انداز میں بےاعتباری کھی کیکن لفظ کھو <u>چکے تھے</u> یا شاید لفظوں کی اہمیت کم بڑچکی تھی فضلاں نی محبت میں بہت آ معے نکل چکی تھی۔ان کے پکارنے برسوالیہ نظروں يساتين ويكها

'''آیا صدیقی مینشن آپ کا منتظرہ۔'' وہ آج التجا مجري نظرون من فضلال في كود مكيدر ب منتصر المحد محركوده لب سیج کررہ کی۔

''میں جانتی ہوں اور میں آ وک گی۔صدیقی مینشن میری بنیاد ہےاور بنیاد کے بغیر کوئی بھی عمارت بھی کھڑی

"الكين-"اطمينان كے بعد يك لخت الفطراني كيفيت نے بشرصد یقی کوچونکاویا۔

''صدیقی حسین کو وجاہت علی شاہ کو بھی وہی مقام دينے كا وعده كرنا موگا جوفضلال ني كا ہے۔ "وہ بشيرصد لقى کی طرف د مکیمکر مدہم کیکن دوٹوک انداز میں ایزامہ عابیان

حجاب 62 .....هنوري

صدیق مینش دو بھائیوں کی کل کا مات تھی ہیں صدیق اور انجم صدیق نے صدیقی مینشن کی بنیاو میں صرف ادر صرف محبت کا سینٹ بھراتھا چھوٹا سا گلستان کیکن محبت کی خوشبو ہر طرف بھری پڑئی تھی اعتبار قابل دیدتھا۔ ہیں صدیقی اور تازین صدیقی کی وو اولادیں تھیں ار مان صدیقی اور ماواصدیقی ادر انجم اور ناہید کی طرف ایک ہی جی تھی عروہ صدیقی ان شمنے چے مکین کی بدولت صدیقی مینشن ہردم چہکتار ہتا تھا۔

نفسلان بی صدیق نہ ہوتے بھی ان کے درمیان ہر دقت موجود رہتی تھیں وونوں بھائیوں کی اکلوتی بہن فضلاں لی پاجس برددنوں بھائی جاں چھڑ کتے جھے ان کی ذرای تکلیف اور ایک پکار پر بشیر اور انجم ان کے پاس

سیر محبتیں کی ہونے کے باوجودہم سے ہماراسب سیرے چھین لیتی ہیں۔فضلان بی کے لیے وجاہت علی شاہ کی محبت بھی بہت سارے خساروں کے ساتھ ان کی قسمت بنی تھی۔

سوسائی میں کامیاب ہونے کے باوجوہ وجاہت علی
شاہ کی رپوٹیشن کوئی آئی اچھی نہ ھی۔ کامیابی کے ساتھ
ساتھ ضدی، خودسر ادر مغرور ہونے کے ٹھے بھی گئے تھے
جن کی خبر بشیر اور انجم تک وقا فو قا پہنچی رہتی تھیں لیکن
فضلال بی نے بھائیوں کے خلاف جا کر وجاہت علی شاہ
کی ہرایک ضداور غردر کوقبول کیا تھا اور صدیقی مینشن سے
کی ہرایک ضداور غردر کوقبول کیا تھا اور صدیقی مینشن سے
لیکن فضلال بی نے صدیقی مینشن قدم نے رکھانہ ہی بشیریا
انجم میں سے کسی نے ان کی خبر لی ، فضلال بی نے دل میں
انجم میں سے کسی نے ان کی خبر لی ، فضلال بی نے دل میں
انجم اپنی ضد میں وجاہت علی شاہ سے عدادت میں اکلوتی ادر
انجم اپنی ضد میں وجاہت علی شاہ سے عدادت میں اکلوتی ادر
انجم اپنی ضد میں وجاہت علی شاہ سے عدادت میں اکلوتی ادر
اندی بہن سے تنفر میں

آلیکن کب تک وجاہت علی شاہ کے بارے میں ان کے اللہ الی جھر دں کے قصے ان کوشر مندہ کرنے گئے تھے۔ جب بیسب باتیں صدیے سواہونے لگی تو انجم اور بشیر کے کرنے کی توبشر نے چونک کرانہیں ویکھا۔
''اوراآ پ کویہ کیوں گلتا ہے کہ وجابہت کا مقام وہ ہیں
ہے جو ہونا چاہیے؟''بشیر نے متغیر نظر دن سے دیکھا۔
'' مجھے ایسا نہیں گلتا ہے۔ بشیر میں نہیں چاہتی کہ
وجابہت کو فرراسا بھی محسوس ہوکہ صدیقی مینشن کے کمین
اور وجابہت کے درمیان شکوک وشبہات کی لکیریں کھینجی جا
چکی ہیں اور!''

رہ ہوں ہے گررہی است ہیں ہے، آپ بے فکر رہی وجاہت بھائی صاحب آپ کے حوالے سے ہارے لیے ہمیشہ قابل احترام ہی رہیں سے۔' فضلال بی کی بات بوری ہونے سے پہلے بشرصد یقی نے کہا تو دہ خاموثی سے ان کود کھے کردہ گئیں۔

"میں آب چلتا ہوں آیا آپ کب تک آ کمیں گی؟" فضلاں بی پھر پچھنہ بولیں تو بشیر صدیقی نے مہراسانس کراجازت طلب نظروں سےان کی طرف و یکھااوران سے صدیقی مینشن آنے کا بوچھنے لگے۔

"اگرتم ایک بار وجاہت سے ذکر کردو کہ میں میرا مطلب ان کوبھی وعوت مل جائے تو میں .....!" ہاتھوں کو مروڑ تے ہوئے متذبذب انداز میں وہ ایک بار پھراکیک اورمطالبہ کررائی تھیں۔

"فعیک ہے میں آئی مارک کروں گااور خاص طور پر انوائٹ کروں گا۔" بشیر صدیقی آئی انا کی ساری کشتیاں جلا کرجا ندگی گرآئے شے خصے فضلاں بی نے متبجب نظروں سے آئیس و یکھا اور لب سینج لیے تو بشیر صدیقی کے چہرے پر مسکرا ہٹ ور آئی جانے شخے کہ فضلاں بی کی سوچیں کس نج پر رواں ووال تھیں بھی بھی اپنول کی محبت میں انا کی دیواروں کو گرا کر مسلم کا جھنڈ الہرانا ہی پڑتا ہے محبت کی سلامتی اور شتوں کی بقاای میں پوشیدہ ہے کہ تھوڑ اسماح کا جھنڈ الہرانا ہی پڑتا ہے میاجیک جایا جائے ور ندانجا م انتہائی بھیا تک اور آئا لیف دہ ساجھک جایا جائے ور ندانجا م انتہائی بھیا تک اور آئا لیف دہ ہوتا ہے اور پھر فضلاں لی کو انہی سوچوں میں مگن چھوڑ کر سوتا ہے اور پھر فضلاں لی کو انہی سوچوں میں مگن چھوڑ کر سوتا ہے اور پھر فضلاں کی کو انہی سوچوں میں مگن چھوڑ کر

**@**.....**®**....**®** 

دلوں میں بہن کی محبت کھر ہے جاگ آتھی اور پھر بہت ی كوششول بعد صديقي مينشن ادرجاندي عمريين آبدوردنت شروع ہونے لگی۔

ں،وے ں۔ ''بھائی جان کیا کہا آیا نے؟'' بشرصد لقی مینشن واليس آھيے تھے تو بحم ان كے ساتھ بيٹھتے ہوئے ان سے جاندی نگر کے وزئ کی روداد کے متمنی ان کی طرف د کھے

'' کیابتاؤں یار''بشیرنے گہراسانس لے کرصوفہ کی پشت برسر ٹیک دیا اورکشن اٹھا کر گود میں رکھا تو انجم نے متعجب نظرول سيحان كحانتهائي تنجيده اندازكود يكهافها . ''کہوکیا ہوا،خیریت؟''انجم شفکراندازے ان ہے امتنفسادکرنے کیے

''آیا خوش تو بین نان، وجاهت بھائی صاحب سے ملاقات موكى؟"بشير يحهنه بوليتواجم مزيد كويا موا\_ ''ہاں خوش ہیں کیکن میں سیاندازہ نہ نگا سکا کہ واقعی خوش ہیں کیصرف اپنی ضداور محبت کا بھرم رکھ رہی ہیں۔ وجاہت بھائی صاحب ہے ملا قات تو جبیں ہوئی کیکن ان کوخاص طور پر دعوت دین ہے۔"بشیرامجم کو بتانے لگے اور ساتھ ہی موبائل نکال کر وجہات کا نمبر ڈائل کرنے گئے کسل جاتی بیل نے بشیر کے ماتھے کی سلوٹوں میں چندان اضافه کیاتھا۔

"مهلو،السلام عليكم دجابت بهائي ميس بشيرصد نقي بول رہا ہوں، کیسے ہیں آپ؟" چند بل کی خاموشی یقیناً وجاہت نے سلام کا جواب دیا اورا نی خیریت بتائی انجم سلسل بشيري طرف د مكيدر باتفا\_

"میں جاندی مگر گیا تھا بھیا آیانے آپ سے ذکر کیا ہوگا۔ دہ کھر چردے۔

''میں نے آیا کو صدیقی مینشن انوائنٹ کیا ہے۔'' وجابت يقينا كمجهند بولے تھے بھی بشير پھر كويا ہوئے کیکن ان کے چبرے کے تغیر و تبدل واضح کررہے تھے کہ ای کمیے وہ بیکی محسول کررہے ہیں۔ "تو میں صدیقی میشن کی طرف ہے آپ کو خاص طور

حجاب 64 سجنوري

يرة ياكوليكريهان آنى كى دعوت ديتا مول معذرت جابتا مول کہ کچھممرونیات کی وجہ سے ملاقات کرنے سے قاصر ہوں۔'اب کے بشیرایک ہی سائس میں بولے۔ " تھیک ہے ہم انظار کریں گے۔" یقینا سوچ کر بنانے کا کہا گیاتھا۔

"او کے جلدی ملاقات ہوگی ۔ "اتنا کہ کربشیر نے فون بندكرك يك تك الي طرف ويكصف الجم كي طرف ويكها '' يه کيا تھا بھا ئی جان؟'' الجم کی حيرت بجاتھا۔ ''بس بار'' بشیر دونوں مصلیوں سے اپنے بالوں کو <u> بچھے کرتے ہوئے گہراسانس لے کربولنے لگے۔</u> البعض ادقات ہم طالات کے ایسے بھنور میں مجھنس جاتے ہیں کہ مزاج کے برعکس رو بوں کو بھی خوش اسکو لی اور ئل مزاج سے برداشت کرنا پڑتا ہے تو آ یا ہے لیے مجھے وجامت کا مدروکها روید برداشت کرنا برای بشیر مدیم مطراب مے ساتھ بولے دوسرے بل نازنین کی طرف متوجہ ہوئے جونیبل برجائے رکھ رہی ہیں عروہ ارمان اور ماده را نُنْتِكُ عِبل پر بنیٹھے ہوم ورک میں مصروف تھے۔بشیر آ سودہ مسکراہٹ کے ساتھ جائے بینے لگے اور انجم کے ساتھ گھریلوامور بربات چیت میں بھی مصروف ہو گئے۔

₩....₩

"میم! میں نے سارے کام کردیے ہیں یانی مھی مككول مين وال ديا ہے كھانا بناديا ہے اب بس رونى بِكانا بانى ہے کیا پھر میں اپنے کوارٹر میں واپس چلی جاؤل؟" فضلال فی مرغیوں کے لیے ڈر بؤل کوسیٹ کر دہی تھیں کہ تسلیم کی لھکھمیائی آواز پر بلیٹ کردیکھا تو دو پٹدکے بلوسے ہاتھوں كوصاف كرتى سليم انتهائي پڙمرده حالت ميس کھڙي تھي۔ '' کیوں کیا ہوا اور تشکیم تم شاید بھول گئی ہو کہ کھانا یکارنے کی ذمہ داری تہاری ہیں ہے۔ ' فضلاب بی کارویہ بميشه دوستاندر باجس وجها يستليم كوشش كرلي تفي كه ده هر ممکن طریقے ہےنضلاں بی کی مدوکیا کرے۔ "ميم وه حيدركوكل شام ي بهت تيز بخار مور باب-وہ بھرائی آ واز میں ان کو بتانے گی۔

## 

ہے ہے ای ٹب کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یویو
 ہے سے سے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے ساتھ
 ساتھ تبدیلی

﴿ مشہور مصنفین کی گُنب کی مکمل رہے ﴿ ہر کتاب کا الگ سیکشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو اکٹی بی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای بیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمیریٹڈ کوالٹی ہریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمیریٹڈ کوالٹی ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اللہ اور کریں کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں ہے۔

اور ایک کاک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احباب کو و بیب سائٹ کالنگ دیبر منتعارف کرائیر

## THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



"" بچوبد جانی آئٹیں بھوبد جانی آئٹیں۔" فضلال بی اور وجاہت علی شاہ نے جیسے ہی صدیقی مینشن کا گیٹ عبور كيا اربان، باده اورعروه كي هلكصلابث صديقي مينشن میں جاروں طرف کو شخے لگیس بھولوں سے بھی راہداری بر چلتے فضلال فخرے مسکرار ہی تھی بچوں کی آ دازیں س کر بشيره نازنين الجم اور نامير بابراتك عظ ناميد إور يازنين پھولوں کے تھال اٹھائے ان ہر پھول برسانے لگی تھیں۔ ودنوب بھائیوں نے آئے براہ کراین اکلوتی لا ونی آیا کا انتهائي برجوش انداز ميس استقبال كيانتها وجابسة على شاه كو بهي باتفون باتعدليا كياس قدرشابانداستقبال كي اميدنه فضلال بی کوچھی اور نہ ہی وجاہت علی شاہ کواس کیے سوائے تھل کرمشکرانے کے وونوں کسی بات کو گفظوں میں نہ ڈھال سکے تاہیداور نازنین نے آگے بڑھ کرنضلال کو منطح لگایاتھا فضلال لی دجاہت کے سامنے اس درجہ عزت افزائی اور محبتول سے بھر بوراستقبال پر فخرمحسوس کررہی تھی۔ سرشارانداز میں چلتی وہ ناہیداور ناز نین کے ہمراہ اندر کی عانب براهر بی تھی اور وجاہت بھی بشیراور الجم کے درمیان طعے اندربر دورے تھے۔

فضلال بی نے سے ہی صدیقی مینشن میں این آمد کی اطلاع دے دی تھی تو ناہیراور تاز نمین نے مل ملا کرساری تياريال ممل كرلي تفيس اور بهربشيراوراجهم كي خاص بدايات اور مدومهمي مهدوقت وركارهي توفضلال بي اورد حابهت كي اور بھران کے استقبال کی تیاریاں بہترین طریقے سے سر انتجام يالنين هين-

" پھو پوجانی ہم نے آپ کو بہت مس کیا تھا۔" وہ بیٹی کدار مان چلتا ہواان کے پاس آ کرکھڑ اہوا۔ " پھو پھو جانی کی زندگی ہونان آپ پاہے پھو بوجان نے بھی آ یکو بہت یا دکیا تھا۔'' "تو پھڑا ہاتی درے کیوں آئی ہو؟" وسال کا

ار مان فضلال بی کے پاس بیٹھ کر یو چھنے لگا۔ دوبس چندہ کچھ مفروف رہی ٹا اس کیے ادرآ پھی تق

دوستلیم ایک تو میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ <u>مجھے</u> میم نہ كها كرديس كوني ميم شيم نبيس بهول عام ي بهول تم مجته بالجي كهه ليا كرويا اكرنام ملاؤگ نا تو بهي مجھے اچھا لگے گا۔" فضلال بي اته جهارت موع بولى-

" الي نال ميم حديد كابان كهاتفا كم صاحب ك ليے بہت فيمتى موآ بي تو بھى ان كوية شكايات ند موكر أسكو وه عزت ندوی جق پ کاحق ہے۔'انشلیم انتہائی سادہ کب لہج کے ساتھ ان کو ہتانے لکی تو فضلال بی سکرانے لگی شلیم نے دیکھافضلاں بی کی سکراہٹ انتہائی وکش تھی۔ مرغیوں کی وجیہے دہاں کی نصابد بودار تھی گھوڑوں کی بدولت ہرطرف گند بھرایر اتھالیکن فضلال بی کے چبرے يرعجيب سي چيک تقي ايک مان تصاغر در تصابه

وونسليم ميں باتی کام کرلوں گئم جاؤادر حيدر کا خاص خیال رکھو چیک کرالواور جب اس کا بخار ٹوٹے تو اے میرے پاس لے کرآ نا۔' فضلال بی انتہائی ملائمت ہے اس سے خاطب ہوئی تونسلیم جو مہلے ہی ان کی گرویدہ تھی مزيدان كى اسير موكى \_

و میم شکل وصورت تو الله تعالیٰ کی وین ہوتی ہے کیکن احیما اخلاق انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے ماشاءاللہ آب كى شكل صورت كى بھى اچھى ادر اخلال بھى بہت اچھا ہے آپ کااس کیے تو صاحب جی کوآپ سے عشق ہو گیا ہے نال،اللّٰدآ پ ودنول کو ہمیشہ خوش رکھے میم۔"الشلیم ایک سادہ سی گاؤں کی لڑکی تھی اس کی باتیوں پرفضلاں بی نے چیرت ہے اسے دیکھا اور مسکرانے گی گہری نظروں سے سلیم کود یکھا تھیکے نین نقش والی سلیم کے لیے رکا یک ان کے ول میں ڈھیروں ڈھیر پیارا ٹمآیا۔

"مم مجمی بہت اچھی ہونشکیم اور جن کے اپنے دل صاف مول بال ان كوديسر عيمي التصفي التي بين تم جادًاب حیدر کا خیال رکھو ہاری دوئی ہوگئ ہے تا پھر بہت ساری باتیں بھی ہوں گ۔" فضلال بی فراخ دلی سے بولی توتشکیم ا بن جا در کا پلوسنهالتی د ہاں ہے چل بڑی اور فضلال بی تعنی ای دریت ای کے بارے میں موجتی رہ تنیں۔

حجاب 65 سمب

نہیں آے نال پھو بوجانی سے ملنے ، مضلال اس کو بیار كرتے ہوئے ہوئے۔

د میں کیسے آتا بھلا، میں تو ابھی جھوٹا ہوں نا، اجھا آپ بناؤ كهمرغيال كيسي ميں اور وہ ميرا بيار سا مرغا، گھوڑے ہیں تاں ابھی بھی؟''ار مانِ انتہائی اشتیاق سے فضلال بی سے ان کے مرغیوں اور تھوڑوں کے بارے مين بو حضے لگان

'' بالکل ُھیک ٹھاک۔'' وہ سکراتے ہوئے بولیٰں۔ '' کیا آیا ابھی تک میشوق ہیں؟''سب کوڈرنکس سرو كرتى ناميد نے ان كى باتيس سنيں تو يو <u> چھے بغير نہ رہ</u> كى۔ '' ہان بھابھی و کیے لیں آ پ کی نند کے کام سارا دن تو مصروف ردحتی ہیں حالانکہ ملازم بھی ہیں کیکن مرغیوں اور تھوڑوں کی و مکھ بھال خود ہی کرتی ہیں فضلاں بی کے بولئے سے مہلے ہی وجاہت علی شاہ بو لے تو سب نے انہیں ویکھا جب سے دہ آئے تھے حاموش خاموش ستھے لىكن يكلخت بى ايك شوخ وشنك ساانداز اپنايا توجهال سب کوچرت موئی وہاں ماحول میں چھائی ایک انجانی ی کشیدگی بھی مانند پڑگئے۔

ہیں گا۔ سہ کہ جھی۔'' فضلاں بی شرارت سے بولی تو ''اور آپ کی جھی۔'' فضلاں بی شرارت سے بولی تو اور مج جوس كأسب ليت وجابت في ان كے چرے كى طرف و یکھا جہاں اپنوں سے ملنے کی خوشی کے رنگ نهايت والسح تنص

" بھتی ہماری دیکھ بھال تو آپ کی ذمہ داری ہے کین یہ مرغیوں اور محور وں سے خوامخواہ رقابت محسول ہوتی ہے۔' وجاہت نے بھی ای شوخی سے جواب ویا تو بشیر

''وجاہت بھائی صاحب ساتا پاکے پرانے شوق ہیں مجھی مرغیاں رکھنے کے بھی مبور ۔ ہاں میکھوڑوں کا شوق ہمارے کے بھی نیااوراجھوتاہے۔"بشیرسکراکربولے۔ "وجاهت بھائی کیکن ہواری آیا ہیں بہت انھی۔" ڈرنٹس کے ساتھ وڈرائی فروٹ چکن چیز کہاب اونٹین بھاجی اور چننی کھی ال کومرو کرتے ہوے تازین محبت یاش

نظروں ہے فضلاں بی کود مکھ کر ہولی۔ ى بھابى اس ميس تو كوئى شك مبيس ليكن مجھے سات کے ہاتھ کی بنی اونٹین بھاجی زیادہ بسند آئی ہے۔ ' وجاہت ایک ساتھ ہی تین جار پیس بلیث میں رکھتے ہوئے ب نکلفی ہے بولیق سب سے چہروں پر سکرامٹیں کھلے گی۔ اور پھر بول ہی ہنتے مسکراتے ، قبقیم لگاتے شرارتیں کرتے باتیں کرتے ایک انتہائی خوب صورت شام کا سورج ڈوب گیااور جاتے جاتے ہر طرف روشن بھیر گیا۔ صدیقی مینشن اور جا ندی گر کے ورمیان سرومہری کی د بوارول كو ده ها كرايك نئ رابداري قائم كركيا وجاهت اور فضلال في دهرساري عبتين دامن مين سميث كرجاندي تحروابس خلے سکتے۔

●.....卷......

وہ دن خوشیوں کے تھے مہار نے جاندی تمرکوانیک نیا روب بخشا تفائی امنگول نے انگر ایکال کیس تھیں صدیقی مینشن کی جاندی محمر تک کی را نگر پر ہموار ہوتی جارہی تھی وجابت علي شاه كاجواميج صديقي مينشن كسامنة يا تعاوه اس کے برعکس ثابت ہوئے اور اپنی خوب صورت نیجیر، محبت کرنے کی عاوت، مجھنے کی صلاحیت نے لوگول کی سیاری باتوں کو بشیراورا مجم کے ساریے خدشوں کی نفی کردی تھی۔فضلاں بی کی خوثی قابل ویدھی میکے کا مضبوط ہونا عورت كى خوشيول كويا ئىدار بناويتائے فضلال بى خوش تھيں کیکن بھائیوں ہے ان بن کا سامنا ہمیشہ ان کے ول میں چہھا رہا تھا اور اب ان کی آئسی میں کھنگ کے رنگ عجیب تقے وجا ہت علی شاہ ہمہ دفت محورر ہے گئے تھے۔ " مجھے معلوم نہیں تھا کہ ملکہ عالیہ ناخوش تھیں۔" وجابت على شاه ان كوچھيرنے ملكے تھے۔

"كيامطلبناخوش تهيس؟" فضلال بي في مسرات ہوئے متعجب انداز میں ان سے دریافت کیا۔ "ارے بھی جب سے صدیقی مینش سے تعلقات بحال ہوئے ہیں آپ کی تو ہنسی ہی ہیں رکتی یا شابی آپ کو اب بيا چل گيا كه وجامت على شاه آپ كى ول كش السي پرجى

حمات 66 مستوري

فدا ہیں۔' وجاہت محبت یاش نظروں سے فضلال بی کی طرف و کھے کرشریا نداز میں کہنے گئے۔

"دونوں باتوں میں وزن ہے وجاہت علی شاہ صاحب " فضلال بی شرکمین مسکراہٹ کے ساتھ ال کی طرف د کھے کر ہولی۔

''باہاہا' وجانب بےساختہ قبقہ پر قابو ندر کا سکے تو نضلان بی نے تکھی نظروں سے آئیں دیکھا۔

'آپنیس مجھ سکتے ہزار خوشیاں ایک طرف اور میکے کا مان ایک طرف مضبوط میکہ وہ بنیاد ہے جوعورت کو بھی کز درنہیں پڑنے دیتا۔''فضلال بی کے لہج میں فخرتھا۔ ''چلواب شروع ہوگئے میکے کے فوائد۔''وجاہت کھل کر ہنسے بتھے۔

وزنبين مين و"

‹‹میم یـٰ نضلاں بی کچھ کہنے ہی کوٹھیں تسلیم کی پکار پر خاموش ہو کرادھرمتوجہ ہوئی۔

" بى كىا بات ہے تتليم؟ " فضلال و بين بيشے

سیم اگر مصروف نہیں ہیں تو حیدر کولائی تھی۔ "اسلیم کی آ داز پر نضلال نے اجازت طلب نظروں ہے وجاہت علی شاہ کو دیکھا جن کے ماتھے پر سلوٹوں نے نضلال کو متعجب کیا تھا۔

انہوں نے سرا ثبات میں ہلایا تو نضلال بی اٹھ کر باہر نکل گئی لیکن وجاہت کے اس تا گوار تاثر کے بارے میں مسلسل سوچتی رہ گئی کیا ج ہے پہلے کسی ملازم کی پکار پران کے ماتھے برکوئی بل نیا یا تھا کوئی سرا ہاتھ نیا یا سوائے اس کے ماتھے برکوئی بل نیا یا تھا کوئی سرا ہاتھ نیا ان کی پرائیولی کے کہاس بی وہ وونوں ساتھ تھے تو شایدان کی پرائیولی میں ضلل وجاہت کوتا گوارگزرا مسکرا کر نضلال بی نے سر جھ کا اور تسلیم اور حدر کی طرف متوجہ ہوئی۔

بھاہ اور یہ اور سیروں رہ جب وی ۔ دکیسی طبیعت ہے حیدر کی؟" وہ حیدر کو دیکھ کر تسلیم ہے دریافت کرنے لگی تھیں۔

"بن ٹھیک ہی ہے کھ عرصہ سے نجانے کیوں حیدر ای طبیعت کی خراب رہے گی ہے مجھے تو بہت فکر ہوتی

ہے کین سائیں کہتے ہیں کہ بڑا ہورہا ہے اس کیے کمزور ہوتا جارہا ہے بھلاایسے کیسے ہوتا ہے میم ؟"" تسلیم شفکرانہ انداز میں حیدرکود مکھ کر ہولی۔

"تم نے اس کا سیح سے چیک اب کروایا ہے۔"
فضلال بی سلسل حیدر پرنظرر کھے ہوئے تھیں اور حیدر بھی
کی فضلال بی کی طرف دیکھے جارہا تھااس کی نظروں
سے فضلال بی کو ایک عجیب ہی المجھن اپنے اندر سرسرائی
محسوس ہو رہی تھی اس کی نظروں میں بہت می ان کہی
داستا میں پوشیدہ تھیں۔اس کی نظروں کی بولی وہ مجھنے سے
داستا میں پوشیدہ تھیں۔اس کی نظروں کی بولی وہ مجھنے سے
قاصرتھیں عجیب بیزارگی تھی اس بچے کے انداز میں روشن
قاصرتھیں دنیا کی غلاظت سے پاک صاف کیکن یاسیت
اور ورد سے بھر بورآ مکھوں کے کناروں میں ایک کی انتہائی
واضح تھی اتنی کم عمراوراتنی زیادہ ان کہی با تیں۔

ر بہیں میم ابھی تو کوئی چیک اپ میں کرایا۔ "سلیم اس کے بالوں کوسہلائے ہوئے فضلاں بی کی طرف د کیچر کر بولی۔

" میدراسکول کیول نہیں جاتا؟" پل کی بل نضلال بی نے اس پر سے نظریں ہٹا کر شلیم سے استفسار کیا تھا۔ دومین سے میں ایس میں ایس کے اس سے ساتھا۔

"میم ہماری الی اوقات کہاں کہ امارے بیجے اسکولوں میں جاسکیں۔"نشلیم بے بسی ہے اوقات کہاں کہ امارے بیجے اسکولوں میں جانسیاں کی اسکولوں میں جانسیاد میں اسکولوں میں ہماری ہے اسپاد میں اسکولوں میں اسکولو

''تم ہے مجھے اس قدر جاہا نہ سوج کی توقع بالکل ہی نہیں تھی سلیم ہداس بچے کا بنیادی تق ہے کہ اس کو تعلیم دلوائی جائے وین بھی اور دنیا بھی۔ تاکہ اس کو شعوراً سکے اس کو بتا چل سکے کہ اس کے لیے دین لیاظ ہے اور دنیادی اس کو بتا چل سکے کہ اس کے لیے دین لیاظ ہے کیا بہتر ہے کیا ہیں۔'' نضلاں بی ایسے خاص عالم طیش میں اس سے مخاطب ہوئی اور حیدر کی طرف دیکھا جہاں اس کی آئی تھوں میں آئی کی آئی اور جاسیت جہاں اس کی آئی تھوں میں آئی کی آئی اور یاسیت اجا کر تھا اس کے معموم جہرے پر پھیلی کر تھی اور یاسیت میں ایک ڈھی میں جانوں یا حیدر کی بر معائی۔''

محاب ..... 67 .....منوري

فضلال نی فیصله کن انداز میں اس سے مخاطب ہوئی اور دوسرے نی دہاں سے جلی گئی تو حیدر کی تشکر میز خاموش نظرول نے دورتک ان کا پیچھا کیا۔

₩....₩....₩

ار مان، عروه ادر ماده کا جا ندی نگرآنا جانا شروع ہوگیا تھا۔ حبیدان متنول کود کی کرنجانے کیوں مزیدالجھ جا تا تھا۔ای کم مائیکی کے اجساس میں چندال اضافہ وجا تاتھا۔فضلان کی کے کہنے یرار مان حیدر کے قریب ہونے لگا تھا۔

كمبى كمبى بلكول دالى، لمبي تھنگھريا لے بالوب دالى سرخ و سفیدر تکت والی عروه میں حیدر نجانے کیوں دلچین لیے نگا تھا۔ پیندیدگی کے بیچھے کم عمری کا کوئی وخل نہیں ہوتا بہت ی چزیں بہت ہے لوگ کم عمری کے بادجود ہمارے دل میں این فاص جگر بنالیتے ہیں۔حیدر کم عمر تعالیکن عروہ کے لیے بسندبدي كح جذب اس كرول ميس اجا كر موسط تصاور

"بشِرتم ہے ایک کام تھا۔"اب فضلاں لی اکثر اپنے بھائیوں کے ساتھ باتیں سیئر کرنے لگی تھیں۔

چھوٹی می عروہ صرف ادر صرف اربان کی کن گاتی تھی۔

" ہاں آیا ہولیں۔"بشرا فس جانے کے لیے تیار مور ہا تھا كەفضلال بى كى كال يرخوشگوار حرست سے بولے۔

'' مجھے ذرایس اسکول کونمبرا درایڈریس دغیرہ بینے کردد صحے جہال ارمان ادر عردہ جاتے ہیں؟" دہ التجائیہ انداز میں

اس سے مخاطب ہوئی۔

"ہاں جھیج دوں گا،کیکن خبریت، کس لیے جاہے؟' تائی کو گلے میں لٹکا کرشرٹ کے بٹن بندکرتے ہوئے بشیر ان ہے استفسار کرنے لگا۔

'' دہ اللہ بخش کا بیٹا ہے تاں حیدراس کا ایڈ میشن کردانا ہے۔"فضلال بی کی اطلاع پر بشیر چو نکے بغیر ندرہ سکے۔ «' كون سبا تنس الله بخش؟"

" چاندى تكركا بهت دفادار ملازم بي بشير اوراس كاليك ای بیٹا ہے اور جانے ہوبشر حیدر میلیس کا مارا ہوا بچہ ہے بیار،محبت کے لیے ترسا ہوا ارمان عروہ ادر مادہ کونہایت وحرت مرک نظروں ہے کھتا ہے تو میں سوچ رہی ہوں

بشرط مدکراگر میرے تھوڑے سے بیار، ذراسی توجہ سے اس کی زندگی سنور عتی ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں نان؟''ابنامدعابیان کرتے ہوئے آخر بیں اس سے بوجھا توبشر تذبذب كاشكار بوكيا-

" ويكصب إلى مجھے كيا عتراض موسكتا ہے بھلانہ ميرااس معاملے میں کوئی عمل دخل ہے کیکن میں اتنا کہوں گا کہوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے وجاہت بھائی صاحب سے ایک دفعہ ضرور مشورہ کرلیس بے شک آپ دونوں میں بہت زیادہ انڈ راسٹینڈ نگ ہے لیکن میاں بیوی کے رہتے میں بہت زیادہ اغرراسٹینڈنگ کے بارجود کھمعاملات نہایت نازک ہوتے ہیں جن کھمجھداری سے بینڈل نہ کیا جائے توانڈ راسٹینڈ نگ ادر پیارائی دقعت کھو کردشتے کوداؤ يرنگادية بين-"

بیشر نے ہے کی بات کی تھی اور کہے میں فکر نمایاں جھلک رہی تھی۔

منہیں بشیرالی کوئی بات نہیں ہے، وجاہت بھلا كيول منع كريل مسكيه' فضلال بي نهايت پرسكون انداز

یں بولی۔ ''منع نہیں کریں گے لیکن پوچھ لینا بہت زیادہ بہتر زبر ' سے سہ یہ جھنے کے لیے ہوگا۔''بشرنے دوبارہ البیں وجاہت سے پوچھنے کے لیے قائل كساحابا-

"چلونین دیکهاول گی بهرحال تم فون نمبرادرایدریس وغيره مجھے بھیج وینا ابھی۔'' فضلال کی ٹالنے والا انداز ا پناتے ہوئے بولی توبشیر گہراسانس نے کررہ گیا۔ "ادكى بھي دول گا بھي۔"

"احیما ٹھیک ہے انتظار کر رہی ہوں، اللہ حافظ پھر بات ہوگی۔'اتنا کہ کرفضلاں کی نے بات ختم کردی اور بشیرنے بھی آف کا بٹن پیش کیا اور دوسرے میں اسکول کا كنظف الكوينج كرديا\_

₩.....₩

جب ہم ایں بات کی گاری دینے ہے قاصر ہیں کہ ہم اگلی سانس لے علیں کے یانہیں تو پھر ہم کسی اور کی گاری

کیے لے سکتے ہیں۔ ہماری ایل سوچ کب، کس کمے ہارے این بی خلاف ہوجائے ہم اس بات ہے بھی بے خبر ہیں تو پھر کسی ووسرے کے نہ بدل جانے کا وعویٰ سے ریخ ہیں؟ مارے پاس کی بات کی کوئی گاری نہیں ہوتی .....ہم جو بھی ابھی ہیں ہم کل کے لیے اسے نہ بدل جانے کے دعو بدار جیس ہوسکتے۔ مال ہم وعد مے ضرور کرتے ہیں کیکن وہ دعدے کتنے پائیدار ہیں گتنے سے ہیں اس کا بھی فیصلہ ہم آج نہیں کرسکتے کل آئے گا تو ماري حالي كاثبوت و\_عگا\_

فضلال بی کی توجه حیدر کی طرف دن بدن بردھنے لکی تھی جو پہلے پہلے تو وجاہت علی شاہ ہے وہ تھی پیھیں رہی

وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کی عاوتوں کاان کے طور طریقوں کا اندازہ ہونے لگتا ہے کچھ عادتیں جوہمیں تكليف ويق بين بهم حتى الامكان كوشش كرت بين كدوه بدل وی جا تیں اور بھی ہمیں بہت سارے کمیرومائز کرنے

فضلال بی مجھے بوچھنے کے باد جود بہت سے معاملات ہنڈ لی کررہی تھیں۔ بہر حال ار مان اور حیدر کی ووتی ہوتی جا ر ہی تھی۔ ماوہ کم عمرتھی اور عروہ حیدر کوزیادہ لفٹ نہ کر اتی تھی اس کے انداز میں ایک ان دیکھاغرورتھا پھیلی کحاظ اور سسی حد تک مضبوط قیملی بیک گراؤنڈ کو لے کر حیدر کے یاس ان دونوں چیزوں کا فقدان تھا۔ اس لیے بہندید کی کے باوجود حیدراس سے بات جیت یا تھیل میں انوالو مونے سے اجتناب برتاتھا۔

"میم ایم آپ کا جتنا بھی شکر بیادا کریں کم ہے۔اس احسان کے بدلے آپ جو بھی بولیس کی ہم کرنے کو تیار میں۔"شام کا وقت تھا جا ندی مگر کی لان میں شام کی جائے نگاتی سلیم نصلال بی کے سامنے کھڑے ہو کرانتہائی نشکر آميز انداز ميں ان عے خاطب تھي تو سامنے والي چيئر بر بیٹے وجاہت علی شاہ نے چونک کر دیکھالیکن خاموش ر اور فضلال في ان كي خاموشي كوان كي لاعلمي سمجه كر

مطمئن ہوگئی اور پھرنجائے وجاہت علی شاہ کو حیدر کے اسکولٹک کی ذمہ داری کینے کا بتانے کے فضلاں فی نے بھی خاموشی اختیار کرلیکن بیرند بههیکی کدوجاهت کی خاموشی

مسی طوفان کا پیش خیمہ ہو عتی ہے۔ حیدراسکول جانے نگا تھاسا ٹیس اللہ بخش اور تسلیم اس احسان کے بدلے دن رابت فضلال کی کی خدمت میں کے رہتے ہے نفدان بی کیسی مہمارانی کی طرح زندگی

فضلاں بی کی زندگی میں بھونیجال اس وفتت آیا جب وحابهت على شاه كےسامنے ساري حقيقت آئي وہ حقيقت جس ہے کوئی باخبر نہ تھااور فضلال کی نے اپنی ہی احیمائی کی بدولت اپنی ہی جھولی میں انگار ہے تھے۔ "بيكيا ب ففلال لي؟" وجاهت كاب تاثر، سيك كرخت اندازان كواندر تك لرزا گيا\_

"فضلال میں آپ ہے کچھ پوچھر ماہوں۔ وہ اپنے سامنے رکھی فائل کو گھورے جارہ کھیں کروجا ہت وہاڑے تويكلخت ان كارتك فت هوكيا ـ

" د بولیں نضلال کی ورندآ ب کی خاموثی مجھے کسی بھی نصلے پرمجبور کروے گی۔' دہ مسلسل خاموش تھی تو دجا ہت على شاہ جوانتهائى صبط سے كام لينے كے باوجود كى سے بول رے تھے یک لخت طیش میں آ گئے فضلال کی نے ترٹ کر

وونشليمُ الله بخش ـ " وجامت على شاه نے ان دونوں كو

«منن سنبيل ..... وجاهت وه ..... بخبر بارا " تھوک نگلتے ہوئے وہ بمشکل بول یانی تھی۔ ''بہت خوب'' وجاہت نے قبرآ لوڈنظروں ویکھا۔ "جي.....صاحب.....غيريت.....!"

"اندرة جاؤالله بخش " وجامت كاجازت دية عي الله بخش اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے ہڑی ہی جا درییں ايخ آپ كوكافى صرتك جسيائ تسليم فنى اندرا كئ "فضلال بي اب آب جواب دي كهييسب كيا مور با

حجاب ..... 69 ....جنوري

"صاحب بی ہمیں اجازت دیں میم نے بھی آپ کے نقصان کا نہ سوچا نہ بھی آپ کے خلاف پچھ کہا آپ مُصند مراج سے ان کی بات من لیں۔ 'سائیس اللہ بخش ہاتھ جوڑے دوقدم آ گے بڑھا اور نضلال کی کی حمایت

"الله بخشتم ملازم ہوا در ملازم بی رہو۔اس ہے ایک قدم آ کے بھی بڑھے تو اچھانہیں ہوگا۔' دجاہت علی شاہ نے انتہائی کرخت انداز میں ہاتھ اونچا کر کے اس کو دارن

متم جانے بھی موتہاری اس میم نے کیا کیا ہے؟" وجاهت على شاه كاميروپ فضلال بي كي توت كويا كي سلب كر چکا تھانشکیم نے فضلال بی کے دھواں دھوان چہرے کو ديكھاتواس كاول كث كرره كيا۔

درمهیں معلوم۔'' اللہ بخش ڈری سہمی آ واز میں بولا تو وجاهت نيبل يربوب بيركوا فعايا

''تمہارے بیٹے کا اسکول میں ایڈ میشن ہواہے۔'' " بج .....جی ..... صاحب بیمعلوم ہے۔ "اللہ بخش باتھ جوڑے ای انداز میں بولا۔

''میم' کا بہت بڑاا حسان ہے ہم غریبوں پر۔'' "ایک سال ہوگیا ہے۔" وجاہت اس کی بات کا ٹ كر فضلاب بي ير نظر بي جماع بولنے لكے تصفطال بي نے ڈبڈیائی نظروں سےان کود مکھا۔

" یہ حیدر کی سالانہ رپورٹ ہے۔'' حیدر علی شاہ'' وجاجت نے بیتن لفظ مر محمر کرادا کے توسائیس اللہ بخش ادر شلیم دونوں نے ایک دوسرے کودیکھاا در پر فضلال بی کو جس کی رنگمت کشھے کی مانندسفید پڑنچکی تھی۔ وجاہت علی شاه کی قبرآ لودنظرول اورنفرت آمیزرویے کی تاب لا تاان کےبس میں نہتھا ہوتا بھی کیسے آئی محبت ،ائتبارا درا پنائیت کے بعد ایکاخت کسی کا بول سارے اختیارات مجھین لینا كہاں برداشت ہوتاہے۔

"حدرك ولديت كے خانے ميں وجامت على شاه كا نام كيول ہے، فضلال لي جواب ويريا'' وجامت وہ ہادر کیوں مورہا ہادر کسی کی اجازت سے آپ نے اتنا برا قدم اٹھایا ہے۔ ' وجاہت علی شاہ بے لیک اور انتہائی کرخت انداز میں فضلاں بی سے تخاطب ہوئے تو دہ سائیں اللہ بخش اور شکیم کے سامنے وجاہت کے اس انداز کی تطعی تو تع نہ کر رہی عصیں ڈبڈیاتی نظیروں سے ان کی طرف دیکھالیکن ان کے چہرے پر کسی سم کی زمی بالگادٹ کے کوئی آ ٹارنظر نہآئے تو انہوں نے تشکیم اور سائیں اللہ بخش کودیکھا جوانتہائی ڈرے سہے کھڑے تھے۔

"وجاهت ريليكس بوكر بات كري اورنشليم اورالله بخش کو جیسی بہال ہے میدار ارسنل میٹر ہے۔ 'فضلال نی چکتے ہوئے دجاہت کے پاس انٹ کررکی اوران کا باز دیکڑ لرمد ہم ادر ملم جوانداز میں بولی دجاہت نے انتہائی تھیلی نظروں ہے انہیں ویکھاادرا پناباز د جھٹک کرآ زاد کرایا۔ '' پیدارا ذاتی معاملہ میں ہے فضلاں بی بیدونوں بھی اس میں شامل ہیں۔" وجامت نے قبرآ لودنظروں سےان ودنول كود بكصابه

'' وجاہت مید دونوں اس بات سے بے خبر ہیں۔' نصلان بی ددبارہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی جبکہ سائيس الله بخش اور تسليم مرے سے بے خبر سے اس وقت کے ایشو کا کوئی سراان کے ہاتھ نیا رہاتھا۔

'' دونوں جاؤیہاں ہے۔'' دوسرے مل فضلال بی ان دونول کی طرف باٹ کران سے بولی۔ ''فضلالِ بي 'وجاهت دماڑے۔

" چاندی منز" کے سی بھی نصلے کا اختیارا ہے یاس نہیں ہے۔ سوبہتر ہی ہوگا کہ جویس نے پوچھا ہے آپ مجھے اس کا جواب ویں۔ وجابت علی شاہ کے الفاظ نے ان کے کیجے سے جھانگی نفرت نے فضلال بی کے بیروں تلے ز مین هینج لی۔ وہ ہونفوں کی طرح مک وگ ان کی طرف و یکھنے لگی۔ سائیس اللہ بخش اور شکیم کے لیے ول میں لا کھزم جذبے ہی میل ملاہے مہی دوی میں کیکن ایک فاصلی ضرورتھا ایک پرده تھا جس کو بھی ہٹایا نہ گیا تھا ادراب آن کی آن وجابت كيان الفاظ في فضلال بي كورنده در كور كرديا-

حجاب محاب 70 مستجنوری

ر پورٹ فضلال بی کی طرف بھینکتے ہوئے ان سے دریافت کرنے لگے۔

''یقین مانے صاحب پیسب لاعلمی میں ہوا ہے۔میم' کااس میں کو کی قصور نہیں ہے۔''اس کمحےسا میں اللہ بخش کومعال ملے کی تنگینی کااندازہ ہوا تو دوقدم وجاہت کی طرف بڑھ کر فضلال کی کہایت میں بولا۔

برسر من من جواب دی آپ کی خاموشی میر سے خبط کو الکارر ہی ہے۔ وجاہت نے سائیں اللہ بخش کی التجا کونظر اندار کر کے فضلال کی طرف بیش قدی کی تو وہ لززگی۔ اندار کر کے فضلال کی طرف بیش قدی کی تو وہ لززگی۔ "اس میں میری کسی پلانگ کا کوئی عمل وخل نہیں ہے۔ "فضلال کی سیائے کے ساتھ ہو گئی۔ ہے۔ "فضلال کی سیائے کے ساتھ ہو گئی۔

حیدر کا ایڈ میشن مرانا تھا کیونکہ وہ بجدا حساس کمتری کا شكار مورباتها توميس نے سوچاجس اسكول ميں ارمان اور عروہ ،مادہ جاتے ہیں وہاں اس کا ایڈ عیشن کرؤں تا کہ اس کا اے آپ کو کمتر مجھنے کا احساس حتم ہوجائے ایڈ میشن کراتے وقت جب رہل نے بہ کہا کہ اس کا باب قیس بے ہیں كرسكته كاباب كامنبس كرتاتو مهم بدايدميش تبين كركسته كه بهار السكول كرولزاور كيكيش ميس ميس كويس وقت پرندیے کی جائے ہمیں اسینے اسکول کے اسٹینڈرڈ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔'' وجاہت محضٰ تیرہ برس کے بیجے کے سامنے کوئی سے کہتم اس قابل ہیں کریبال تعلیم عاصل كرسكوتو اس كے دل كى حالت كيا ہوگى بيراس كے فق ہوتے چرے برواضح تھااس کے چرے پرجوا مکسائٹمنٹ تھی جو چک تھی میں نے بل کی بل اس کو مانند پڑتے ديكها تها-'' نضلال يي تبيير اندازيين وجاهت على شاه كو ساری تفصیل بتانے کئی جوتشکیم اور سائیں اللہ بخش کے ليے بھی قطعی بی تھی۔

یے من ماں ہے۔

"الی اس کی فیس کی فکر نہ کریں وہ ٹائم پر پے

ہوجائے گی۔" بناسو ہے میں نے ریکاخت کہا۔" لیکن کہال

سے ہمیں پراپر کاغذی کارروائی کرنی ہے باپ کا پیشہ اور
ایٹروانس دونوں امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے۔"

ایڈروانس دونوں امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے۔"

شاہ ادر پیشہ لیررگارمنٹس فیکٹری کے ادنر۔'' ''اواجھا اچھا تو یہ وجاہت علی شاہ کے بیٹے ہیں تو پہلے جونام بتاری تھیں وہ کون ہے؟'' ''اس کی آپ فکرنہ کریں جو بھی ہے،اب یقینا آپ کو

اید میشن کے سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔'' اند مہیں، نہیں میڈم اب کوئی مسلہ نہیں وجاہت صاحب کوکون نہیں جانتا۔''

، معب رول یا با و عاد در بهت شکر سیر-'

دو آئی ایم رسیلی سوری میڈم لیکن جمیں پیزیش کے ساتھ اسٹر یکٹ ہونا پڑتا ہے اورائی اسٹینڈ رڈ کوبھی برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں ای بات کی تخواہ وی جاتی ہے اور پورااسٹاف اس بات کا خیال بھی رکھتا ہے۔

ہے، در پرداہ مات اس بات میں اس میں استہدا ہے۔

'' میں نے حیدر کے چہرے کی رونق کو پھر سے

انجرتے دیکھا تھا وجا بہت اور مجھے خوتی ہورہی تھی کہ میں

ایک بیجے کم از کم ایک انسان کی زندگی سنوار نے کے لیے

کوشش کررہی ہوں۔''

''میرے نام کا سہارا لے کراس کومیرا وارث بنا کر اور چھپا کر۔' وجاہت انداز کے بے بیٹنی پر فضلال بی کٹ کررہ گئی۔

"میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں وجاہت " وہ لیا جست کی طرف وجاہت " وہ لیا جست کی طرف دیکھ کر ہوئی ۔ الیاجت بھر سے انداز میں وجاہت کی طرف دیکھ کر ہوئی ۔ "الوگوں کی زندگیوں کو سنوار نے کا اتنا ہی شوق ہے بال تو کوئی اور سہارا ڈھونڈ وفضلاں بی میرانام صرف اور صرف اور صرف میری اولا دے لیے ہے ملازموں کے بچوں کے لیے ہے ملازموں کے بچوں کے لیے ہیں "

وجاہت وانت پیتے ہوئے انتہائی متنفرلب و کہجے کے ساتھ ہوئی وہاں مساتھ ہوئے وہاں مساتھ ہوئی وہاں ساتھ سے نین سرکی مسائیں اللہ بخش اور تسلیم کو بھی پیروں تلے سے زمین سرکی محسوں ہوئی۔

"صاحب جی میم جوبھی کہدر،ی ہیں اس کا ایک ایک لفظ سے ہے۔" حیدر نجانے کب سے دروازے میں کھڑا سب س رہاتھا اس کی آواز پر اللہ بخش اور تسلیم نے بلٹ کر

السير يكهاتهار

نضلال نے بھی نظرا تھا کراہے دیکھااور پھر وجاہت کو جو گئے۔
جو گئے برساتی نظرول سے سے گھورے جارہے تھے۔
"تم لوگ جادیہاں ہے۔" وجاہت، اللہ بخش اور سلیم کی طرف و کی کر ہولے تو دوسرے لیجے وہ دونوں نضلال بی کی طرف و کی نے ان کی نظرول میں بھی ان کے وہاں سے جلے جانے کی خاموش التجا چھیں ہوئی تھی ہوئی محمد اس کے دہاں جو بھی ہمراہ لے کی خاموش التجا چھیں ہوئی کراور پھر جہال ہر بل محبتوں کی صدا کیں گوجی تھیں ہے کہ کراور پھر جہال ہر بل محبتوں کی صدا کیں گوجی تھیں ہے کہ کراور پھر جہال ہر بل محبتوں کی صدا کیں گوجی تھیں ہے

اعتباری اورخاموتی کارائی ہونے لگا۔

"" پا میں نے منع کیا تھا کہ وجا ہت بھائی صاحب
سے مشورے کے بغیر کوئی قدم ندا ٹھانا۔ میں نے بتایا تھا
کہ دہ غصے اور ضد میں اپنی مثال آپ ہیں۔" بشیر تک
ساری بات بینی تو وہ بھی فضلاں بی کوئی ملامت کرنے لگا
اور سے بھی یہی تھا کہیں نہ کہیں فضلاں بی کی غلطی ضرور تھی
لیکن وہ مان نہیں رہی تھی۔
لیکن وہ مان نہیں رہی تھی۔

وہ چاندی تگر جہال خزال بھی بہاری سال پیش کرتی تھی فضلال فی اور دجا ہت علی شاہ کی تعبت کی داستانیں جاندی تگر کے درود بوار پر چسپال تھیں دہاں اب بہاریں بھی وہ رونقیں وہ تحبین داپس نہلارہی تھیں۔

"حیدر، وجاہت علی شاہ کے نام کے ساتھ ہی اسکول جارہا تھا۔احساس کمتری کم ہونے کے بجائے مزید ہوھ گیا تھا اب یہ بھی احساس ساتھ ساتھ تھا کہ صرف اور صرف انسانیت کے ناطے اس کے بہتر مستقبل کی خاطر نصلال فی کا مستقبل کی خاطر نصلال فی کا مستقبل کی خاطر نصلال کی کا مستقبل کی خاطر نصلال بی کا مستقبل جا ندی نگر کی رونقیں خوشیاں داؤ پر لگ جکی مستقبل خاندی نیک نیک بیتی کے مستقبل نائی نیک نیک نیتی کے ساتھ کر رہی تھی اور و جاہت اس نیک نیتی کو چھپانے کی سزا مستقبل میں تھے۔ مہینوں گزر گئے۔

فضلال فی نے بیٹے کوجنم دیا اور وجاہت نے انعام کے طور پرِفضلال فی کودوٹکٹ دیے۔ ''میرکیا ہے؟''فضلال فی بوچھے بناندہ کی۔

المنظم النبي النبية المنظمة المنطقة المنظمة المنطقة ال

وجاہت اپنے بیٹے کواٹھا کراس کو پیار کرتے ہوئے سپاٹ لیج میں نضلال فی سے مخاطب ہوئے۔

''کیا مطلب؟'' فضلان کی نقامت کے باوجود اٹھ بیٹھی اور انہونی کے ڈرسے لرزر بی تھی بہت می ہمت تجمع کر کے دجاہت کا دیا گیالفاف کھو لنے لگی تھی۔

"کیا ہے یہ مجھے نہیں مجھ آرہی وجاہت۔ 'وجاہت اس کم ممل اپنے بیٹے میں انوالو تھے اور فضلان کی کی حالت سے قطعی بے خبریا شاید ظاہر ایسے کر دہے تھے فضلال فی ترب آھی۔

"وجابت" وه چين تو انبول نے انتهائي حمل سے

''یولندن کے نکٹس ہیں وہاں سارا انتظام ہوگیا ہے آ پ اور حیدر وہاں جارہے ہیں حیدر کواعلیٰ تعلیم ولوانے'' وجاہت اس کی طرف دیکھیے بناان کو بتا لگے تھے۔

"مم ..... مركر أسس وجابت ميس كيول جاول اور حيد ركو المركبول "

فضلال بی کی حالت غیر ہورہی تھی جبکہ وجاہت اس لیج انتہائی پرسکون تھے۔

دونیں نے کہا تال حیدرعلی شاہ کواعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے۔'' وجاہت بناکسی لگاوٹ کے بولتے اٹھ کھڑے ہوئے اورائیے بیٹے کواٹھاتے ہوئے بولے۔

"لل ..... نیکن میرا بیٹائ فضلال بی ہاتھ پھیلاتے ہوئے تڑے کر بولی۔

"اس کی نگر نہ کریں اللہ بخش اور تسلیم اوھری ہیں۔"
وجا بہت کا انتہائی شفر انداز فضلاں فی کومزید الجھار ہاتھا۔
"وجا بہت میری علطی کیا ہے جو آئی بڑی سزا دینے
لگے ہیں۔" نضلال فی اٹھنے گئی لیکن شدید کمزوری کے
باعث ووسرے بل سر گھو منے زگا تو بے بس ہوکر آنسو
بہانے گئی اور وجا بہت جو بھی ان کی ذرائی تکئیف پرتڑ پ
اخصتے تھے کمن لا تعلقی برت رہے تھے نے انا حوصلہ
کہاں سے آگیا تھا ان میں۔
کہاں سے آگیا تھا ان میں۔
"نفسلال فی میر افیصلہ اٹل ہے یہ پھر پر بڑی وہ لکسر

حماب ..... 72 .....جنوری

ہے جو کسی طرح بھی مٹنہیں سکتی اس لیے آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ آپ چپ چاپ اس پھل کریں بغیر کسی بحث ومباحثہ کے اس سے آپ صرف اپنی انر جی ہی ویسٹ کریں گی اور شاید عزت نفس بھی مجروح ہو کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے دوسری صورت میں آپ کو صدیقی مینشن جانا ہوگا۔ 'وجا ہت سفاکی کی انتہا کو چھور ہے تھے۔

''آیا وجاہت بھائی صاحب کے بارے میں یمی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ضدی ہیں۔ جب تک آپ ان کی مانے رہووہ انتھے ہیں این مرضی ان پرلا گو کرنے کی کوشش میں نقصان سراسرآ یہ کے جھے میں آتا ہے وہ اپنی ہار بھی بھی سلیم ہیں کرتے ہیں۔ "بشیری باتیں ان کی ساعتوں میں گو بخے گئی تھیں۔وہ ہاتیں جن کوئن کر فضلال بی نے ا ہے بھائی پر الزام نگایا تھا کہوہ ان کو وجاہت کے خلاف كرنے كى كوشش كررے ہيں۔بشيرتيكن اب وجاہت كى ہد دھری اور ضدنے ٹابیت کردیا تھا کہ بشیر کی اس وقت كى اطلاع كتنے في صديج تھي ان كى كوشش اپني بہن كا كھر بر باد کرنے کی نہیں بلکہ ان کوئسی بھی دکھ میں متلا ہونے ہے بیانے کے لیے تھی کیکن فضلانی نے کتنا غلط سمجھا تھا۔ اور پھر دای ہواجو وجاہت نے طے کیا تھا۔ بشیراور الجم نے ہر ممان طریقے سے وجاہت کو مجھانے کی کوشش کی فضلال بی کوصد یقی مینشن شفٹ ہونے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی کہونت گزرنے کے ساتھ وجاہت بھی سمجھ جائے گالیکن ان دونوں کی کسی کوشش کووجاہت علی شاہ اور فضلا ل بی نے کامیا بی کی سندیندی ....اور جار ہفتے کے تنصے منے ریان علی شاہ کو جا ندی تگر کوسونی کر حیدر کو ساتھ کیے خاموثی سے لندن شفٹ ہولئیں۔

孌.....�

''ہاں ہیلو، بول باراس وقت کسے یاد کرلیا۔''ار مان نے کال ہیں ہیلو، بول باراس وقت کسے یاد کرلیا۔''ار مان نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف اشعر کی آ وازاس کوچونکا گئی۔ ''کیوں میں اس وقت یا زہیں کرسکتا کیا؟'' وہ پر مزاح ان میں ردا

انداز میں بولا۔

المُنْ الْكُنْ الْجِي الْمُولِ نَهِيل كرسكتا ليكن الجمي كوئي گھنشہ بھر

پہلے تو میرے دیدارے مستفید ہو چکا ہے تاں اور جہاں
تک جھے یا دیڑتا ہے میں تیری محبوبہیں جوتو تھنے میں ہی
ترٹی اٹھا۔ ار مان سوٹ کیس کوسائیڈ پر کرتے ہوئے شوخی
سے بولا تو اشعرابا ہے ساختہ قہمہدردک نہ کا موبائل میں
ہیڈ فون فکس کرتے ہوئے ار مان بھی مسکرار ہاتھا۔
''ایک انفار میشن ملی تو سوجا شیئر کردوں۔' اشعر کی آ واز

پرارمان چونکا تھا۔

''کس بارے میں۔' وہ جبرت سے گویا ہوا۔
''ای تیری بقاب والی مس کے بارے میں۔' اشعر کے الفاظ پرار بان کا ہرا کیے عضو کان بن گیا۔
''کیا کہا، رئیلی جلدی بتا۔' وہ تیزی سے بولا۔ '' وہ آیک اسکول میں نیجر ہے اور خوشی کی بات ہے کہ کل صبح تو تیار رہنا ان سے ملاقات کا جانس بن گیا ہے۔'' اشعراس کو بتانے لگا۔

ر کیے کیے ''ارمان بے نقنی سے بولا۔ '' میتو کل ہی بتاؤں گا فی الحال بائے۔'' اتنا کہہ کر ارمان کی کوئی بھی بات سے بغیراشعر نے لائن ڈسکٹیک کردی تو وہ اس کی اس حرکت پر تلملا کر رہ گیا۔ لیکن بہرمال اب مبرتو کرنا ہی تھا اور سے کا انتظار بھی۔ اور پھر مسیح ہوگئی اس کے انتظار کی گھڑیاں ختم

''ہم کہاں جارہے ہیں۔' فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ اس سے خاطب ہوا اور اشعرایک سرسری نظر اس کی طرف ڈال کر مکمل طور پر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہوا تھا تو ارمان نے قبیلی نظروں سے محدرا تھا۔

''یارکیاسسپنس ہےاب بنا بھی و ہےکہاں لے کر جا رہاہے۔''اٹکلے پانچ منٹ تک اشعرنے کوئی جواب نددیا تو ارمان تلملا کر دوبارہ کویا ہوا۔

"صبر صبر میری جان تم تو ایسے چیخ چلا رہے ہو جیسے....!"

''شٹ اپ اور سیدھی طرح بناؤ کہاں جاتا ہے''اشعر ''کیئر چینج کرتا ہوا شریرانداز میں بولنے لگا تو ار مان اس کی

بات کاٹ کراس کوڈیٹے ہوئے بولاتو وہ اپنا بے ساختہ تبقہدردک ندسکا۔

''بس، بس یار منزل قریب ہے ذرا سا حوصلہ رکھ۔'' اشعر موڑ کاٹنے ہوئے اچٹتی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔

''یہکون کی منزل ہے جس کے رہتے ہے میں انجان ہوں۔'' ارمان وا مکی با مکی و یکھتے ہوئے متبجب انداز میں اس سے یو چھنے لگا۔

"رر برابزن" اشعرایک سائیڈ پر گاڑی بارک کرتے ہوئے اکنیشن سے جانی نکالتے ہوئے مسکراتی شریر نظروں سےاسے دیکھتے ہوئے بولا جواس کالے گیٹ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔

و میلو کا اشعر در دار ہ کھو لتے ہوئے اس سے مخاطب مواتو دہ چونکا۔

'' کیامطلب' کہاں۔'' دہ دافعی حیرت میں بہتلا تھا۔ ''اب کیا یہاں بیٹھ کرئی گیٹ کے کھلنے کا انتظار کرنا ہے؟'' اشعراس کی سائیڈ پرآ کر دروازہ کھول کرخوشگوار لہجے میں بولاتو دہ شیٹا گیا۔

''السلام علیم بھائی گیسے ہیں، اتنی دیرلگادی۔' ''وعلیم السلام ہاں بس ٹریفک میں دیرلگ گئ می ایسا کروکہ دانیہ کوساتھ لے کرجا دار مان تہمارے ساتھ جائے گا مجھے گاڑی کا تھوڑا سا کام کرانا ہے ناں تو میں آ دھے پونے گھٹے تک واپس آ جادک گا۔'' ہونقوں کی طرح ان دونوں کو گھورتے ہوئے ارمان کو دیکھ کر اشعر بسمہ سے مخاطب ہواتواس نے اثبات میں مرہلایا۔

''ارہان بھائی کیسے ہیں آپ؟'' ''میں ٹھیک ہوں گڑیاتم سناؤ کیسی ہواور ہماری سے پری جیسی بٹیا کیسی ہے؟''ار مان رانے کو گود میں اٹھاتے ہوئے آپ کو پیاؤکر تے ہوئے بولا۔

''میں بھی ٹھیک ہوں بھائی اور رانیہ بھی ٹھیک ہے سوری آپ کو زشت اٹھائی پڑرہی ہے دراسل بھائی نے خود ہی آ نا تھا لیکن اچا تک بھائی کے میکے میں کوئی ڈینھے ہوگئ ۔ ہے اور بھائی اور بھائی کو دہاں جانا پڑ گیا۔ رانیہ کا آ آ ایڈ میشن کرانا تھا ٹائم فخس کرار کھا تھا بھائی نے اس لیے کہا تھا کہ بیس لے جاؤں لیکن اشعر بھائی کو بھی کام ہے ادر میں اگلی نہیں آ سکتی تھی تو بھائی نے کہا تھا کہ ارمان بھائی ساتھ آ جا کیں آئے۔'' بسمہ ارمان کو تفصیل بتانے لگی تو ساتھ آ جا کیں اشعر کود یکھا جو ارمان نے مشجب اور تشکر آ میز نظروں سے اشعر کود یکھا جو مسکر ارماقہا۔

و دو این بیمانی بسمه دار مان سے مخاطب موئی تو ده میں اس کی طرف متوجہ موااور راند کو نیجا تار کراس کا ہاتھ میں کی کر کرچلنا شروع کر دیا۔ میکو کرچلنا شروع کر دیا۔

جوں جوں قدم آگے بڑھ رہے تھاس کے اندرایک عجیب سا انتشار پھیلتا جا رہا تھا اس کا اٹھتا ہر قدم اس کی دھڑ کنوں کے بھیلے اضطراب ادر انجانی س جاہ میں مزید اضافہ کررہا تھا۔

وہ پرائمری اسکول تھا جہاں اس وقت شاید لیے ٹائم تھا اور بہت سے بچے ادھر اُدھر کھیل میں مصروف شے بسمہ اس سے دوقدم آگے تھی اور ارمان ، رانیہ کا ہاتھ کیڑے طائران نظروں سے اسکول کود کھتا جل رہا تھا۔

''السلام علیکم ،ہم ایڈمیشن کے لیے آئے ہیں۔''بسمہ نے ایک نیلے رنگ کے دروازے پر لگے بورڈ پر'' پرسل'' لکھاد مکھ کرناک کرکے اندر جھا نکا تھا اور پھروہ دووں رانیہ کے ہمراہ اندر جلے گئے۔

''دعگیم السلام جی آئیس تشریف لائیں،' سامنے ایک بڑی مصوفے نماکری پرجیشی عورت یقینا پرسل کے فرش دنی سے فرائض انجام دے رہی تھی بسمہ ان کے خوش دنی سے بولنے پرارمان کودیکھ کرآ کے بڑھی۔ارمان نے کمرے کا جائزہ لیا نفاست اوراعلیٰ ذوق اسکول کے ہائی اسٹینڈرڈ کو واضح کردیا تھا۔ رنگین تین سیٹوں والاصوفے کے سامنے میبل پرفریش چھول ویواروں پر پینٹنگز انتہائی متاثر کن میبل پرفریش چھول ویواروں پر پینٹنگز انتہائی متاثر کن

حجاب ۲4 سسجنوری

ماحول تھاصونے پر بیٹھے ہوئے وہ ایک دم چونکا۔ کمرے ے ایک طرف تھلی کھڑ کیوں سے سامنے رکھے کمپیوٹر پر مصروف اس وات نے اس کی دھر کنوں کو اتھل پھل كرويا ـ اسكارف سيمركوو هانين موع محى ـ

''تمیزم بیکمل ہوگیا ہے۔'' وہ بلٹ کراس عورت سے مخاطب ہوئی تھی اور ار مان کی موجودگی کے باعث چیرہ

وهانب لباتقار

ت میں اور ''بہت شکر میآ ہے بیمزید فارمزد مکھ لیس بیرانیہ ہیں اور بیران کی .....!'' پرٹینل نے سوالیہ نظروں سے بسمہ کی

"جى ميس رانىيى چھو بوجوں اور بيرجا چو بھائی اور بھائي کو کہیں ضروری جانا تھا اس لیے ہم رانیدکو لے کرآئے ہیں۔"بسمہ نے تفصیل سے بتایا تو انہوں نے مسکرا کر ا تبات ميس مربالا يا جبك اربان ابھى تك اس كى الك معمولى سى جھلك ميں ہى ھويا ہوا تھا۔

"رانیه کواسکول کا وزئے کرانا ہے۔" کمیدوٹر پر بیٹھی لڑکی نے بلٹ کرد یکھاار مان بیا محصیل اور بیا داز لا کھول میں بھی بیجان مکتاتهامخاط نظروں سے آس نے اسے ویکھاتھا۔ " الى ميرے خيال ميں اسكول كا أيك راؤ تد ضروري

ہے۔" برسیل کے پہلے سمہ بولی۔

میڈم س نورین ہی دزے اریخ کرر ہی ہیں میں ان کو بلالاتی ہوں۔ "وہ اٹھ کر پرسیل کے پاس آئی اوران کے سامنے رکھی فائلز کواٹھاتے ہوئے بولی۔

المنهيس، سيان فائلزكو بيندل كريب ميس ان كولے جاتى موں مجھے الیکر المنیشن بال کا درت کرنا تھا۔ "وہ اٹھتے ہوئے بوليس توده فائلزا تفاكردوباره ابنى سيث كى طرف بزھ كئ۔ "چلیں میں آپ کومس نورین ہے متعارف کراوی تی مول وزئ کے بعد آپ یہاں میرے آفس میں ہی آ جائے گا بھیرفارمزفل آپ کرنے ہیں جن پر رانیہ کے گارڈ پیئر کے ملتی جا ہے۔''میڈم نے سوالی نظروں سے بسمه اورار مان کود تکھا۔

لَ الْمُ يَرْجُمُ إِينَ وَقِيتَ بِحَالَى اور بِحَالِي تُو فَرِي نَهِينَ مِن اور

شايدفارمزسب مكرانے بيس ابھي تيجھون باتي ہيں توہم فارمز اگر گھر لے جا کیں توج" اب بسمد کی بجائے ارمان نے کہا تو کمپیوٹر برجیفی اس لڑی نے بلیث کردیکھا تھا۔ ار مان كابراك عضواً تكهول كاكام سرانجام ويدرا تفااس كى نظر پڑتے ہی اربان نے بھی اسے ویکھاتھا۔ ووسرے یل بنائس تاثر کے دہ اینے کام میں مشغول ہو چکی تھی۔

'' ہاں تھیک ہے چندون تک آپ فارمز سب منٹ کرا ویں تو اجیما ہوگا۔"میڈم نے اجازت وی تو بسمہ نے من ى من شكر كاكلمه برهااور پهربسمه رانيد كاماته يكر ارمان كساته ميذم كساته جليان

<sup>روہ</sup> تی ایم سوری، جارا سارا اسٹاف نی مینل ہے اور یوں آبکہ میل کے ساتھ اسکول کا وزٹ ہارے رولز میں نہیں ہے کچھ ٹیجیر با قاعدہ تجاب کیتی ہیں اور ہمیں اس بات كاخاص خيال ركهنا موتائ الرآب مناسب مجهيل تو يبال بى تشريف رهيس ميس جائي جواتى جول-' وه چند قدم ہی بڑ<u>ھے تھے</u> کہ میڈم نے بلٹ کرویکھا اور اربان کو ساتھ جانے سے روک وہا۔

''اٹس اوکے میڈم کوئی بات نہیں، بھائی آپ ویٹ کریں ہم ابھی آتے ہیں۔'' اس کی بجائے بسمہ بول تو ارمان دوبارہ صوف پرجا بیٹھا نیمل کے نیچے ہے صیاف پر سعآج كالخيارا فعاكر كهولت بوع ال كى نظري باربار كميدورك اسكرين يرنظري جمائ انهاك سيكام ميس مصروف إس الركى برخيس \_ يكافت اس نے بليك كرو يكھالة ارمان اتنامکن تھا کہائی نظروں کے زاویے کوبدل نہ سکااور اس کی آئھوں سے جھانگی تا گواری کی شکنوں کو بہت مشكل سے برداشت كيا۔

₩....₩

"بالما پلیزایک بارمیری بات بھنے کی کوشش او کریں تا۔" وہ انتہائی ہے ہی سے ان کی طرف و مکھ کر تو یا ہوئی تھی۔ نیں سمجھ رہی ہوں ،اچھی طرح سمجھ رہی ہوں،لیکن تہمارے پایاجان۔''

'' ماما بلیز آپ بابا جان سے بات کریں نا مجھے تھوڑی

نظروں کو نا گواری ہے ویکھتے ہوئے عروہ قدرے ترش لهج میں کویا ہوئی۔ " تو کیاتمهارا بیولی ا<u>گ</u>ا و اور ذہنی ہم آ ہنگی امیر مرتضٰی كساته ميس پردان چره على؟" "اف مما میرے ول میں اس شخص کے لیے کوئی

جذبات نبیس ہیں جن کی بنا پر میں اس کی طرف پیش قدی كرتے اين زندگي مهل كرسكوں "عروه اب عاجزا چيكي تقي \_

دیھوبیتا۔ "مما مجھے کھنیں دیکھنا۔اگرآپ نے فیصلہ کا اختیار مجھے دیا ہے تو پھر میرے فصلے کو اہمیت بھی دیں ووسری صورت میں جوآ پ کوٹھیک لگتا ہے کریں میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔'اتنا کہہ کرعروہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اسپے موبائل برانٹر بیشنل کال برمتعجب نظروں ہے اسکرین کو کھورا اوروہاں سے بیٹی گئے۔

₩....₩

"آپ يهال پرنيچرين؟" و زهبیں ..... چیز ای ''اپنے بووے سوال پر وہ اپنے آ ہے کوکوں رہاتھا کہ اس کے ننگ مزاجی سے دیے گئے جواب برائي بصاخة مسكراهث ندروك سكانه "انفرسٹنگ ـ "وه دانعی متاثر ہواتھا۔

''کون ی کلاس کے سامنے چیڑای کے فرائض انجام دیت ہیں آپ؟"اس وفت اس نے ڈھیٹ بن جانے کو فوقيت دى۔

''آپ ہے مطلب؟'' وہ قدرے سخت کہج میں یوتی۔

'' مجھے تو کوئی مطلب نہیں لیکن بچوں کے اسکول ٹیچیر کے بارے میں جنرل انفار میشن تو ہوئی جانے نال؟"وہ ریلیکس انداز میں اس سے بوچور ہاتھا۔

''ضروری نہیں'' وہ ووبارہ اینے کام کی طرف متوجہ

واس تكلف كى كياضرورت تقى - "چندمنٹس بعداس كى جائے آ چکی تھی ساتھ تی کیک اور سموے دیکھ کر لکاخت ی تو مہلت دیں تا۔'وہ ناہیدصدیقی کے ہاتھ کو پکڑ کر منت بھرے کہا میں اپنامہ عابیان کرنے کی۔

'' دیکھو بیٹا تمہارے بابا جان شادی پر بالکل بھی زور مہیں وے رہے ہیں وہ صرف بات کو یطے کرنا جاہتے ہیں وه صرف بیرچاہتے ہیں کہتمہاری منزل کاتعین موجائے۔ ''ممازبردسی تو صدیقی مینشن کی روایت نہیں ہے پھر مير ب ساتھ بينا انصاني كيون؟ "عروه اين ركتي دهير كنول کو بمشکل بحال کرتی تھرائی آ واز میں ان سے بوجھنے لگی۔ "بیٹاکوئی زبردی ہیں ہےتم سوچ لوامیر مرتضی ہماری آ تھھوں کے سامنے بلا بڑھاہے ہم اس کی ہرایک عاویت ضداورہٹ دھری سے واقف ہیں ہم جانتے ہیں کہ متنی طانت والاہے ہم تمہارے کیے بہتری ہی جائے ہیں بیٹا

تم الجیمی طرح جانتے بر تال کرے جواب دو۔ ' نام ید صدیقی مزاج میں اپنی مثال آ کے میں اس وقت بھی عروہ کے احتجاج رانتائی نری سے اس کے انکارکو ہینڈل کردہی تھی۔ '' کا اسوچنے اور جان پہنان کے بعد کیا میرے یاس انكاركا آپشن موكا؟"عروه في مال كوديكها\_

'' ماما میں جانتی ہوں امیر مرتضٰی اچھا لڑ کا ہے بہت یر ها لکھا اتھے خاندان کا اچھی نیچر کا اورسب ہے بری بات وہ بشری خالہ کا بیٹا ہے کیکن مما میں امیر مرتضی سے شادی نہیں کرنا حاہتی میرے ول میں اس کے لیے وہ فیلنگونہیں ہیں مما وہ صرف میرا کزن ہے اس کے آگے میں اس کو کوئی بھی مقام ہیں وے سنتی، پلیز ممااس پوائٹ کو بھنے کی کوشش کریں۔'وہ ناہیدصد لقی کےسامنے بعیثھ كراين ألمهول كوركرت بوع بولى-'' کیاتم....کسی اور!'' تاہید صدیقی نے چیجتی نظروں

سے سے دیکھاتھا۔

''مامانسی کے ساتھ شادی سے انکار کی ہمیشہ یہی وجہ نہیں ہوتی کہ ہم کہیں اور انٹر سٹیر ہیں کی کے ساتھ زندگی گزارنے کے کیے ذہنی ہم آ ہنگی اور ولی لگاؤ کی بہت لا الميت الوتى عنا كرنندگى الله مرسك " تاميد صديقى كى

اں کونے تک جار کا جہاں وہ بیٹھی تھی کی بورڈ کودیکھا جہاں اس کالمس برقرارتھا۔

چند پیرز سائیڈ پرد کھے تھے۔

"معائی چلیں؟" وہ نہایت انہاک سے ہرایک چیز کا جائزہ لے رہاتھا کہ سمہ کی آ داز پر چونک کردیکھا۔

''سبجھ لیا سارا اور فارمز کے لیے'' وہیں کھڑے کھڑے دہاس سے بوچھنے لگا۔

المراقع المرا

"بیاسی کی کا نین پیاسی کا نے نین آئے نداب تو مجھ کوچین ہائے میں کیا کروں ہائے میں کیا کروں

تقریباً آ دھا یون گھنٹہ ساتھ بتانے کے بعد بلال کاظمی
اپنے گھر روانہ ہو چکا تھا اور اب رافعہ کی شوخیاں عروج پر
تھیں وہ کمرے میں آئی تو خوش بخت کلائی کوتھا ہے بیٹھی
تھی چہرے پردلفریب مسکر اہٹ، آئکھوں کی جب محبت
کی اس نشانی پر اس کے محور ہونے کا اعلان کر رہی تھی
رافعہ پرنظر پڑتے ہی اس نے کلائی میں پہنے انتہائی تازک
سے کنگن کو اس کے سامنے لہرایا۔ شرمکین مسکر اہم اور

''آپ گر سجویٹ ہیں یا ماسٹرز کر رکھا ہے؟'' ار مان تھوڑا بہت تعارف حاصل کرنا جاہ رہاتھا۔ جھی اپنی عادت کے برعکس ہوال کردیا تھا۔

کے برعمس وال کردیا تھا۔

"میں لوگوں کو اپنی تعلیمی قابلیت سے بیس، اپنی اچھی
عادت سے قائل کرنے کی کوشش کرتی ہوں جو واقعی پڑھے
لکھے ہیں وہ میری اس کوشش کو سراہتے ہیں اور جن کے
یاس ڈ گر ایوں کے افرار سگے ہوتے ہیں تاں وہ اس کوشش کو
سیمی اور شکل میں ڈھال کر جیران کردیتے ہیں۔'' وہ
قدر ہے تک انداز میں بولی تو وہ مسکرانے لگا۔

''متفق ہوں آپ کی لوجیک سے۔''وہ سکراتے کہیج میں بولا تو اس کے انداز سے مجھانکتی خواکو اہ کی فرینکنس پر اس نے سرجھٹک کررخ موڑاتھا۔

"ولیے بھی ایجھے اخلاق کو کسی کاغذ کے نکڑ ہے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنا آپ بغیر کسی سند کے بھی منوالیتا ہے۔ "ار مان چاہئے کا آخری سپ لے کر کپ ٹیمبل بردھ کر اولاتواس نے کمل اجنبیت برتے میں ہی عافیت جائی۔ "آپ کتے عرصے سے یہاں جاب کر رہی ہیں؟" ایک اور سوال پروہ گہراسانس لے کررہ گئی۔ ایک اور سوال پروہ گہراسانس لے کررہ گئی۔

" القريباً بياني سال سے "مختفراً جواب دے كرائي الى عادات كا جوت ديا۔

المن وال الم المام كيا ہے من؟ فرينكنس كى انتها ٹا كپنگ كرتے الل كے ہاتھ يكلخت رك گئے تھے برواشت نه كرنے كا مطلب اپنى كهى بات سے مكرنا تھا اور اس كے سوال وجواب وہ اس وقت افورڈ كرنے سے قاصرتنى يك دم اللہ الربا ہركى طرف قدم بر معاد ہے۔

دم اُنھی اور باہر کی طرف قدم بڑھادی۔
''آپ کی سٹر بچھ دریتک آجا میں گی تو میڈم آپ کو
ساری انفار میشن اور اسکول کے رواز سمجھا دیں گی۔'
دروازے کے بیجوں بچ رک کر بنا بلٹے وہ سیاٹ کہتے میں
اس کو بتا کر دوسر لے لفظوں میں اخلا قیات نبھا کر باہر نکل
اس کو بتا کر دوسر لے لفظوں میں اخلا قیات نبھا کر باہر نکل

حجاب ..... 77 .....جنوری

چېرے بر پیمیلی قوس وقزاح کنگن کی داستان رافعہ کے گوش گزار کر گئی۔

''رافعہ پاگل ہوگیا۔''بتخاشہ ہننے ہے اس کی آ آ کھیں پانی پانی ہورہی تھی۔''جھوڑ و جھے کیا کر رہی ہو، چی جھےڈالس بیں آتا ہے۔'' وہ رافعہ کو بکڑے بولی۔ اس کے نہ نہ کرنے کے باوجود بھی رافعہ نے پورا گاٹا اس کو گول گھماتے ہوئے گایا تھااوراب دونوں کے ہی سر چکرارے تھے۔

''ارسا بان خوشی کو جمر پیر طریقے ہے ہی انجوائے کرنازندگی ہے۔''رافعہ اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، خوش کے ان میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی ہوں، خوش کے کھات میں اپنی حدول کو برقر اررکھنا اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ کرنااصل زندگی ہے۔''خوش بخت کنگن کو ہاتھ سے تھام کر سینے سے لگاتے ہوئے رافعہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ سینے سے لگاتے ہوئے رافعہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ بدمزہ ہوئی تھی۔

'' فلسفہ نہیں ہے نجانے کیوں مجھے ڈرسالگتا ہے۔'' وہ بولنے لکی تورا فعہ نے جمائی لی تووہ خاموثی ہوگئ۔ ''احیما چلو نماز کا وقت ہورہا ہے ناں تو میں چینج

کرلوں۔' دواٹھتے ہوئے بولی۔ دن کنگ

''ویسے کنگن بہت بیاراہے اللہ نصیب کرے ادراس ہے جڑی ساری خوشیوں کو ہمیشہ برقرارر کھے۔'' ''جو میں ''' ن کی سار خش سے سے ناس کی طرف

''آ مین''رافعہ کی دعا پرخوش بخت نے اس کی طرف و یکھا اورمسکرا کرآ مین کہا اوراٹھ کر وارڈ روب سے کپڑے ٹکال کرداش روم کی طرف بڑھ گئی۔

بعض اوقات بجھ انجانے ڈر، نہ بچھ میں آنے والے وسوسے ہمارے دل و د ماغ پر حادی ہوکر ہمیں بے سکون کردیتے ہیں ایسے میں سکون صرف سجدے میں ہی ملتا ہے وہی ایک پاک ذات ہے جو ہمیں اطمینان اور سکون جیسی نعمتوں سے نواز تا ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری خوشیوں کو ہماری این ہی نظر کھا جاتی ہے اور ہم کچھ

المجاون مردانه شناساآ داز برعرده چوگی تھی ایکافت موبائل کی اسکرین کودوباره دیکھا۔ المہالو .... کون؟ "ده بہجانے کی کوشش بیل تھی۔ "اربان سے بات ہوسکتی ہے۔" فون کرنے دالے نے اسے تعارف سے اجتناب برتے ہوئے کہا۔ "دنمبر تو اربان کا نہیں ہے۔" دہ انتہائی سیاٹ انداز میں بولی۔

ا نداز میں بولی۔ ''معلوم ہے کیکن اس کانمبر تفرونیں ہور ہاتھا۔'' ''میر مینمبر کہال سے ملا ،ار مان نے مینمبر دیا ہواہے؟'' وہ ترش انداز میں اس سے پوچھنے گئی۔

' دنہیں .....نہیں ارمان' نے نہیں ویا۔' وہ لکلخت بوکھلا ماتھا۔

"مم ..... میں .... حیدر بول رہا ہوں۔"
"جی معلوم ہے۔" وہ بے پردائی سے اس کو بہجانے کا اعترف کرنے گئی۔

''میرانمبرکیے لی گیا ہاں کیاار مان نے دیا ہے؟'' وہ قدرے کر وے لہجے میں اس کے پاس اپ پرنسل نمبر کے پہنچ جانے کی بابت یو چھے گئی تھی۔

د دہیں، بالکل بھی تہیں ار مان نے نہیں ویا۔' وہ اس سے یو چھنا چاہ رہا تھا کہ اس نے کیسے میجیانا اس کولیکن ہمیشہ کی طرح اس کے سپاٹ انداز نے اس کی قوت کو یائی چھین کی تھی۔

''بچھلے سال جب ار مان یو کے آیا تھا تو مبرے نمبر اس کے سے اس نے آب کو میں جز کیے تھے تو وہ نمبر ان مکس میں تھا اس نے مجبورا۔'' ایک سال مرانے میں جز وہ بھی کسی اور کو کیے گئے ۔۔۔۔۔ انٹرسٹنگ۔' وہ بشاش کہتے میں غداق اڑائے گئی تھی تو دور ہونے کے باوجود حدر سٹیٹا گیا تھا۔

''ویسے ارمان نے جھے پرسٹ سیرٹری کی نوکری ہے نکال دیا ہے اس لیے اس سے بارے میں میرے پاس کوئی انفار میش نہیں ہے۔'عروہ بولی توحیدرلب سیج کررہ گیا۔

''او کے، بہت شکر ہار مان سے ملا قات ہوتو اس سے کہدوینا مجھے کال کرے ضروری بات کرنی ہے۔' "ويسيس" حيدرة ف كابثن بش كرنے بى لگاتھا كه عجلت میں ڈال رہے تھے۔ عردہ کی آواز پر پھرے موبائل کان سے لگالیا۔

''اگرتم مجھے بچے بتا دوتو میں تمہیں ارمان کے بارے میں بتا دوں گیا۔'' یکلخت ہی وہ ڈیل کرنے گئی تھی حیدر وهيم كم ممكرامان

"مین از مان کا نمبر پھرٹرائی کرتا ہوں ی<del>قیناً اب م</del>ل جائے گا۔'اننا کہ کرحیدر نے فون بند کر دیا تو عروہ تلملا کر

٠٠ ‹ ' گھنا کہیں کاد کھے لوں گئتہیں۔' دانت پیس کردِ وزیر کب بڑبڑائی اورار مان کے واپس آنے کا نتظار کرنے لگی۔

"میری کل کی فلائٹ ہے یو کے کی تم پلیز مزید انفار میشن ہے آگاہ کرتے رہنا۔" ارمان کو صدیقی مینشن ڈراپ کرنے لگا تو وہ دھیمی آ واز میں اس کو ہدایت دیے لگا تب اشعر مسكراتے ہوئے گاڑى كادرواز وكھول كر باہرنكل، يا۔ "ملا قات تو ہوگئی تال؟ مجھ ہے کیا انفار میشن لو گے؟''

وه برسوج انداز میں بولا۔ د دنہیں خاص ملا قات نہیں بس چند مکا<u>لمے اور وہ بھی</u> نک چڑھے''وہ دھیمے ہے مسکرایا تھا۔

''اچھا توادر کیا تو تع رکھ کر گیا تھا؟''اشعرنے ابرواچکا کرایے دیکھاتھاتو وہگھسیانا ساہنس دیا۔

" چِلِ اندرا جا جائے بانی، ابھی کی کا بھی ٹائم ہور ہا ب بسمه كُرْ يااندرا جائيس "اربان بسمه سي اطب موا « «نهیس نهیس یار بھر بھی سہی ،تمہاری وابسی برضرور آئیں گے ابھی ضروری نکلنا ہے۔''بسمہ سے پہلے اشعر نے انکار کیا توار مان نے اے کھورا۔ "?tb=161/2"

''بال یاران شاءالند ضرور'' اشعر نے وعدہ کیا۔ ال المال المال المال وقد المال مرجان و مدما مول مال

نے بھی زیادہ اسرار نہیں کیا کہ ابھی بہت سے کام نبٹانے ماتی تھے بھر حیدر کی مس کالزاور عروہ کے میں جزار کو مزید

'' كل تومشكل معلاقات مو بتوان شاء الله اب واليسي یر کریے شب ہوگی۔'ار مان اس سے مللے ملتے ہوئے کہنے لكادرساتهم بي سمه اوررانيكوهي الوداع كمني لكا\_

« دمنہیں یار ابیرَ یورٹ آ وُں گانا۔'' اشعر کی اطلاع پر ار ہان مشکرانے لگا اور پھران کوالوذاع کہہ کرصد لیتی مینشن كابرواسا كيث عبوركر كميااور جلتح حلي حيدركوكال بيك بهي -812/

" المال جيلو السلام عليكم ، رئيلي سوري يار ميس برزي تقااس لیے کال ریسیولہیں کرسکا۔سب خیریت ہے تال۔ " چلتے صلتة وه بول ربائقار

وہ بول رہا تھا۔ ''وعلیکم السلام کوئی بات نہیں ہاں خیریت ہے کل کس ٹائم پہنچنا ہے تم نے کوئی ویٹیل مہیں بتائی میم فکر مند ہور ہی یں۔''حیدرانے تخصوص دھیمے انداز میں اس کوائی کالز کی بابت بتائے لگا۔

ِ بِ ، بِ سِينِ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى مَا لِي مَا كُولَى مِينَاتُن وْهُوعَهُ ''ايك تو پيھو پوڄاني بھي تال ، کو کي تا کو کي ميننشن وهوعهُ ليتي بين ـ "ارمان حسب عاوت چهاتها

'' ہاں بیتو ہے بار باریمی کہہرہی ہیں کیتم نے شابیا تا ہی نہیں ہے۔' عیدرار مان کو فضلاں کی کے وسوسوں سے

« منہیں یار ، آنا ہے کل یا کستان کے وقت کے مطابق شام جاربیج کی فلائٹ ہے اور میں ''

''اف الله جي مارؤالا ''وه عجلت ميں جِلتا جار ہاتھا کہ سامنے ہے آئی عروہ سے نگرا گیا۔

"اس کو کانوں سے نکالوتو بتا چلے کے سامنے سے کوئی آ رہاہے کہیں۔'اس کے کانوں سے ہیڈفونز تھینچتے ہوئے وہ انتہائی تریش کہے میں اپنی ملطی اس کے سرتھو سے ہوئے اےڈانٹے لگی توارمان نے مصلی نظروں سے اسے ویکھا۔ "سوری میجه دریتک دد باه کال کریتا هون اور پھر ساری تفصیل مجھا تا ہوں۔ 'ارمان نے اپنی سیکھی نظروں سے عروہ

تابعدارے کہ میں نے اسے نمبر دیا ادرای دفت اس نے کال کردی؟''ار مان نے عروہ کی طرف دیکھ کراس سے یوچھاتھا۔

بوچھاتھا۔ ''یمخض اتفاق نہیں ہےتم نے ضرور کچھ نہ پچھ کہا ہے۔''عروہ قطعی ماننے کو تیار نہیں۔

' ''ئے اعتباری کی بھی حد ہوتی ہے یار'' ارمان قدرے شخ انداز میں بولا۔

"جب ہمارے درمیان طے ہوچکا ہے کہ میں حیدر سے کوئی بات نہیں کروں گا تو تم اس کی اتفاقیہ کال کومیری پلانگ گردان کر صرف اور صرف کڑوا ہٹ گھولنا جا ہتی ہو۔''
پلانگ کردان کر صرف اور صرف کڑوا ہٹ گھولنا جا ہتی ہو۔''

''میں ..... میں اپنے پاس رکھواور اعتبار کرنا سیھو۔'' اب کے اربان قدر سے رمی سے گویا ہوا تو عروہ لب تھینج کررہ گئی۔

"جب حيدر نے كهدديا كه ميں نے نمبرنہيں ديا ہے تو جو كچھاس نے كہا ہے تمہميں اس پراعتبار كرنا جاہے وہ بقينا سچ بول رہا ہے۔ "عروہ نے كوئى جواب نه ديا تو ارمان نے رسان سے اسے تمجھايا۔

''کاش کے جمعی تم بھی جمھے سمجھ سکتے اربان صدیق میں بھی آئی کم ظرف بہیں ہول کہا ہے ہی وعد ہادر فقطے سے مگر جاؤں اور پچویشن کو بہتر کرنے کے بجائے گئے کردوں۔'عردہ اربان کی طرف دیکھ کریے تاثر انداز میں یو لنے گئی۔

" مجھے حیدر کی بات پرشک نہیں ہے یقینا وہ سے ہی بول رہا ہوگا۔ نہ ہی میرے دل میں اس کے لیے کوئی آئی ہے میں آواس ہے۔۔۔۔!"

'مسنوحیدر کے بارے میں باتیں حیدر کے ساتھ شیئر کروگی نان تو وہ تہارے لیے ڈٹ سکے گا،اس کو یقین ولاؤگی نال کہ تہہارے دل میں اگر بیاز بیں تو بخی بھی نہیں ہے تو اس میں اتن قابلیت ہے کہ وہ ان بے نام جذبوں کو محبت کا نام دے سکے۔'ار مان اس کی بات کا شکر بشاش اور شوخ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولا تو عروہ خواتخواہ کود کمھتے ہوئے جلدی سے ہیڈونز کوکان سے لگا کر کہا۔
''ہاں ۔۔۔۔ ہاں سب خیر ہے، او کے پھر بات کتا
ہوں۔''عروہ جو یہ مجھر ہی تھی کہ دہ گانے من رہا ہے جب
یہ یہا چلا کہ حقیقتا دہ کسی سے محو گفتنگوتھا تو لمحہ بھرکوا پن حرکت
ادر من کا کی پر شیٹرا گئی۔

''اخلا قیات نا م کسی چیز سے دا تفیت ہے مانہیں۔'' موبائل آ ف کرتے ہوئے دہ بولا۔

د دمخلطی تو ته نهاری بھی ہے ناں، دیکھ کرچلتے نا۔' وہ رہ خ موژگئی اور اردان نے گہراسانس لیا اور و دسرے کمیحاس کے ساتھ سرکھیانے کواندر کی طرف بڑھ گیا۔

"كہال سے تھا" اس كے برقة قدم اس كے موال يرك كئے تھے۔ موال يرك كئے تھے۔

ووکھی ضروری کام سے باہر جانا تھا تو اشعر کے ساتھ تھا۔''رک کراس نے جواب دیا۔

''تم نے میرانمبر حیدرگو کیوں دیا؟'' دوسرے بل وہ اس کے سامنے آگھری ہوئی تواس کے سوال پرارمان نے متغیر نظروں سے اسے دیکھا۔

" " تنهارانمبر حيدركوديا، كب كيي بيا جلا؟ "ارمان تيزى علايا المان تيزى علايا المان تيزى

''تہہیں کس نے کہا کہ میں نے دیاہے؟'' ''حیدر کی کال آئی تھی۔'' عروہ ای انداز میں اس کو نانے لگی۔

"اوراس نے کہا کہ میں نے تہارانمبراسے دیا ہے؟" وہ جیرت زدہ اس کود کیمنے لگا۔

دہمیں ایں نے تو ایسانہیں کہائیکن دودن پہلے ہماری جو باتیں ہوئی تھیں اس کے بعداجا تک حیدر کی میر نے نمبر پر کال کا آنامحض اتفاق نہیں ہوسکتا۔'عروہ جھنجلا کر بولی تو ار مان فقط اس کودیکھے گیا۔

''ادرتم سیمجھر ہی ہوگدار مان صدیقی اتنا کم ظرف ہے آبادہ دن میں کیا گئے وعدے سے مکر گیاادر حیدر میرااتنا

مجاب 80 محنوری

ہنڈل کرتے تھے یا یوں کہدلیں کہ وہ ہرمسکے کو یورے جوش وخروش کے ساتھ ویککم کرتے تھے اور مسائل کو اپنے اوپر زیادہ حاوی نہیں کرتے تھے جبکہ اجم کے برعلس بشرزیادہ باریک بنی سے ہرایک مسئلے کو ہنڈ کرتے تھے۔ "بال باباجان الله كاشكر بكافي حدتك تياري مكمل ہوچکی ہے۔'وہ بھی دوستانداز میں ان کوبتانے لگا۔ ''بیٹائم شاید داقف ہوامیر مرکفٹی کے والد صاحب نے عروہ کے لیے بات کی تھی۔ گھر کالڑ کا ہے، ویکھا بھالا ہے تو ہم جاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی فیصلہ کردیں۔ ناہید نے عروہ سے بات کی ہے تو وہ۔'' انجم بنانے لگے تو ارمان خاموتی سے سننے لگا۔ '' کیا کہاعروہ نے؟'' نجانے کیوں لیکلخت ارمان کا دل وهور كأتها\_

''غردہ راضی نہیں ہے بیٹا۔''انجم ہنجیدگ سے بولے۔

''بیٹاتم لوگ دوستوں کی طرح ہوتم اس سے پوچھو شایر شہیں بناوے " انجم اٹھ کراس کے پاس آ کر بنیٹے اور متفکرانهاندازے اس کو ت<u>منے لگے۔</u>

''باباجان آپ فکرنہ کریں عروہ تھوڑی ہے وتوف ی ہے جذباتی ہے اگرات مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں نال تومیں یہی کہوں گا کہ مروہ کو دفت دیں ،سوچنے کا موقع دیں میں بیوعوے کے ساتھ کہسکتا ہول کہ دہ آب ادرا نی کے خلاف نہیں جائے گی۔لیکن وہ یقینا ابھی ذہنی طور پر کسی شم کے نیکے کے لیے تیار نہیں تو بجائے اس کے اس کو یریشرائز کرے اس کو باغی کریں اس کو خاموتی اور پیارے بینڈل کریں۔" ارمان نے ہمیشہ کی طرح انتہائی خلوص ہے کہاتو اعجم نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

"ال بيناتم ميك كهدر ميدون مال باب كى فكري الگ ہوتی ہیں۔"انجم قدرے ہجیدگی سے کہنے لگے۔ «میں سمجھ سکتا ہوں بابا جان کیکن تھوڑا ساصبر اور تعاون كرفے ميں كوئى حرج كبيس ہے آ ہے ووہ كے ساتھ زبروى ا بی پسند چیکانے کی کوشش کریں مے تو نقصان سب کا ہوگا

شرمند گيول مين گھرنے لگي۔ 'وہمہیں بابا جان نے بلایا تھا۔'' ارمان جانے کے لیے برتو لنے لگا تو عروہ اس کو بتانے لگی۔ ' کیول خیریت؟'' وہ سکرا کرجانے نگاتو یو چھلیا۔ '' ہاں شاید ۔وہ مجھی اس کے ہمراہ جلتی ہوئی بنااس کی طرف دیلھے بولی۔ ''کیا مطلب کیا ہوا ہے؟'' وہ متفکرانہ نظروں سے

اسے دیکھ کریو حصے لگا۔ ''وہ امیر مرکفنی کے لیے ہال کرنے لگے ہیں اوتم سے شایدکوئی مشوره کریں پاتمهاری دانسی کا کنفرم یہ ٔ دہان، امبر مرتضی کو ہاں '' وہ رکا تھا اور عروہ کا باز د

يكز كراس كوروكا

"مهاراا تظار كرراى تقى كمة كب داپس آؤ كيك "وه مجراسانس لے کر بولی تو ہاتھے پرابھرتی شکنوں کورگڑتے ہوئے اربان نے متعجب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔

''بابا جان کوشاید بهت جلدی بیتم بی صرف ان کواس بات کے لیے قائل کر سکتے ہوکہ وہ انتظار کرلیں۔"عروہ د جیمے سے مسکرائی تھی ار مان ابھی تک سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہاتھا۔

ر پیرہ ہے۔ ''باباجان سے حیدر کی بات کرنالیکن سے بھی رازرہے گا پلیز''اتنا کہ کرعروہ بنااس کا جواب سے وہاں سے چلی گئی تھی اورار مان اس کے قصلے پر گہرا سالس لے کر آ سوده مسكراب كيساتها مح برها تعا

''بابا جان آپ نے یاوکیا ہے غالبًا۔'' کی ور بعدوہ فریش ہوکر بڑے ہال میں گیا تو وہاں اجم صدیقی براجمان ستھے مہلے کسی سے فون رمحو گفتگو تصور ار مان نے نیوز چینل آن كردياان كيفارغ موتے بى وەان سے بوجيے لگا۔ "بال بينًا موكن تيارى؟" وه خوش مزاجي مين بشير صدیقی سے کے تھے۔ آن بہت سازے معاملات کو وہ اتنی سنجیدگی سے نہیں

''پھو پوجانی۔'' وہ گھر پہنچیتو فضلاں بی نے ہی دروازہ کھولاتوار مان ان سے لپٹ گیا۔ ''کیسی ہیں آپ؟'' ان کو تھا ہے وہ اندر کی طرف بڑھا۔

''لیٹی میں میں اور کا رات جاگ کرگزاری اور کھانا مجھی ٹھیک طرح سے نہیں کھایا۔'' حیدر نے اس کو نضلان بی کے متعلق سب بتادیا تھااب وہ ان کے سامنے کھڑاتشویش ناک نظروں سے آئیں و مکھر ہاتھا تو فضلاں بی سکرانے گئی اور شکایت نظروں سے ارمان کا سوٹ کیس اور بیک اندر لاتے حیدرکود یکھاتھا۔

" ویکے بھو پو جانی بہت نا انصافی کرتی ہیں آپ۔" ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے شکایت کرنے لگا تو دہ مسکراکراس کی طرف و سکھنے گئی۔

''سب لوگ ٹھیک تھے ہاکتان میں؟'' وہ اپنے مخصوص انداز میں اس سے بوچھنے گیا۔

''ہاں پھو بوجانی سبٹھیک تھا پکوسب بہت یاد کرتے ہیں اور اس دفعہ میں آپ کوساتھ لے کر جاؤں گا۔''دہ عزم انداز میں بولائو فضلاں بی کے چبرے پرایک سایہ سالہرانے لگا۔

"" تم نے پچھ کھایا نہیں ہوگا نال، میں جائے بناتی ہوں اور ساتھ کچھ کھانے کے کے لیے لاتی ہوں پھرتم ریٹ کرنا۔"ار مان ریلیکس ہوکر جیٹا تو فضلال بی اس سے خاطب ہو کیں۔

"بان چھوپو جانی بھوک تو بہت زوروں کی لگر ہی ہے آپ تو جانتی ہیں نال جہاز کا کھانا اور اسپتال کے کھانے میں جھے کوئی فرق محسوں نہیں ہوتا۔"ار مان اپنی تھا وٹ کو یس بیشت ڈال کر بشاش کہے میں ان کو بتانے لگاتو فضلاں بی ہنے گی حیدر کے چہرے برجھی مسکراہ میں۔

"در بیاآپ نوناشته کرما ہے نال؟" فضلال بی حیدرے پوچھے گئی۔

ب "دنی الحال صرف چائے، ناشتے کا ابھی موڈنہیں ہے ایئر پورٹ پر میں نے سینڈوج کھالیا تھا۔'ار مان صوفے تو بہتر نہیں تھوڑ اساصرے کام لیاجائے۔'اربان ان کے ہاتھ کو ہاتھ کر بولا تو انجم نے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ کو م متب تقیانے لگے۔

'' بابا جان۔'' وہ پہلو بدل کران کو پکارنے لگا تو انجم نک سے۔۔۔

پر اس بیابولو۔'اس کے بے بینی سے بہلو بدلنے پر انجم مجھ سکتے کہوئی مجبھر بات کہنے لگاہے۔

" بابا جان ابھی کو گی بھی فیصلہ نہ کیں۔ انتظار کرلیں ان شاء اللہ سب بہتر ہوگا۔" کیک تخلت ہی اس نے اپنا اراوہ بدل دیا اور بات کو سی اوراینگل سے کہدکرا تھ کھڑ اہوا تو انجم نے مضطرب نظروں سے اسے دیکھا۔

'' مجھے انجھی کی کھی کام ہے۔'' اتنا کہہ کر وہ ان کو ورطہ حیرت میں ڈوبا چھوڑ کر باہرنگل گیااورا بھم کی سوچیں کسی اور نہج کی طرف چل پڑیں اور دوسر دون ارمان یو کے کے لیے روانہ ہو گیا۔

" یار حد ہوگئ شم ہے اب تو بالکل ہمت جواب دے چکی ہے۔" حیدر کی طرف دیکھ کر بمشکل جمائی روک کر وہ بولا تو حیدرمسکرانے لگا۔

"ابای طرح تو ہوتا ہے ای طرح کے کاموں میں،
بس بندرہ بیں شنٹس تک پہنچ جا کیں گے پھرریسٹ کرنا۔"
"فیک شفے۔" آئی تھیں بند
کرتے ہی حیدر کی آواز ایس کی ساعت سے شرائی تو یک خت
اس نے آئی میں کھول کراسے دیکھا۔

"سبٹھیک ہیں انگل سائٹیں بخش اور سلیم آئی نے تہرارے لیے گیڑے بھیجے ہیں اور بھی بہت ی چیزیں۔" ار مان مرہم آواز میں بولاتو حیدرنے اسے دیکھا۔

"مان أور بابا آج بھی بہی سجھتے ہیں کہ میں سنے

کپڑے ہیں کرخوش ہوجاؤں گا۔ "حیدرداد تڈ اباد ٹ سے

تیسرے ایگزٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تو اربان بس
خاموتی سے اس کو دیکھنے لگا۔ چند بل بعددوبارہ آ تکھیں
موند گیااس وقت کچھ کہنا مناسب نہ تھااور پھر ہیں منٹ

بعدود آ کشفورد کی خدول میں واخل ہو چکے تھے۔

حماب ..... 82 ....جنوري

نے فضلال بی کو بھی بے خبرر کھا ہوا تھا۔ ''بیٹا حبید نے کہا تھا کہ وہ خود مہیں بتائے گا اور میں سر برائز خراب نه کرول " فضلال کی واقعی بے خبر تھیں لیکن کمال مہارت سے بات کوسنھالا تھا حیدر نے جو تک كرانېيى ديكھا تواس كى طيرف أتفتيں ان كى نظروں ميں بے تحاشہ شکائیتیں مجل رہی تھیں ار مان نے مسکرا کرو یکھا۔ "ويساب توسر برائز مل كميانان ،اصولى طور برمهاكى كاحق توبنتائے ناں۔ 'ارمان كھل كرمسكرايا تھا۔ " ہال کیوں ہیں۔" دوسرے مل فضلان کی اٹھ کر کجن کی طرف برده کی۔

" صدے یار ہم آج تک ہمیں نہ سمجے، اس قابل بھی ند سمجھا کہ اپنی کوئی خوشی ، کامیابی جارے ساتھ یا کم از کم پھویو جانی نے ساتھ تو شیئر کرتے۔'' ویکی ٹیبل نو ڈلز کو پلیٹ میں ڈالتے ہوئے ارمان نے اجھے خاص ترش انداز میں اس کوڈ انٹاتو حیدرلب تھینچ کررہ گیا۔

و ہمیں بارالی بات مبیں ہے، بس بوں ہی ہمیں بتا

سكار "حيررنادم تفار م اس وقت منهائي تونهيس ليكن سير حالليكس بين جن " ے منہ بیٹھا کیا جاسکتا ہے۔'اس سے پہلے کہ حیدر مزید ا بی صفائی میں کیجھ کہتا ،ار مان کے الزامات کو غلط ثابت کرتا فضِلال بی اربان کے من پیند جاهیش کا بائس کے کر آ تنی اورسب سے پہلے حیدر کا منہ میٹھا کرانے لکی اور وہ مزيدشرمندكيول ميل المرفي لكاجبكه ارمان خاموش شكايتي نظرول ہے سلسل اس کو گھورر ہاتھا۔

مين اس حصار نے نکلول تو اور مجھ سوچوں تمهارب بيار فلول توادر يجيهو جول تمہاری گلی کےعلاوہ بھی اور ستے ہیں جواس ديار كالكول تواور يجهسو چول تمہارے ہجر کی صدیاں ہمہارے وصل کے دن میں اس شارے نکلول تو اور میجی سوچوں اے یو کے آئے تقریباً یا پی مہینے ہو چکے تھاس کے کشن کوایک سائیڈیرر کھ کرلیٹ گمیااور فضلال بی کجن کی جانب برده کی۔

'' ہاں یاراب بتا کیا نئ تازی ہے؟ جاب کیے جارہی ہےاوراسٹیڈیزنہ

اسب فیرخریت ہے، جاب اچھی جار ہی ہے بچھلے ہفتے پر وموثن ہوئی ہےا دراسٹیڈیز۔''

''کیا کہا پر دموش ادر اب بتار ہاہے؟''ار مان اٹھ کر ببيهٔ انوحيدرگفساناسابنس ديا\_

''میں نے سوحیا آ جاؤ کے تو سر پرائز دول ِ گا۔'' حیدر، اييغ پردموش كى خبر كوعام مى بات سمجھ رہا تھالىكن ارمان کے ری ایکشن نے اس کواندر تک نثر مندہ کردیا کہ اس کو واقعی بتانا جاہیے تھا ار مان نے با قاعدہ اس کو تکلے لگا کر كامياني كى مباركباددى توحيدرخاموش موكيا\_

مارر استیدین اب آگرید کهانال کداستیدین بی ناب کیا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہوجاتا۔" ارمان صوفہ بر واليس بعضة موع بنس كركبار

د منبيس اجھي ڻايئبيس کيا،بس وو نميه ث باتي بين ان کے رزلت پرامید ہے کہٹاہے ہی ہوگا۔ ' حیدرخوش دنی ہے سکراتے ہوئے بولا۔

و کیابات ہے س کوماراجار ہاہے۔ "فضلال بی چھوتی ى راى تقسينة مون اندرداخل موكى توحيد يكلخت المه كمرا ہوااوران کے ہاتھ ہے شرانی لے لی، بسکٹ فروٹ کیک، دىجى نيبل نو دُلز ، فرائية چكن ، فنگر پيس ، گرين سوس ، دُرنگس جائے اربان کے ساتھ ساتھ حیدر کا بھی دل لیجانے لگا۔ ''واؤ کھو پو جانی، اتناہیجھ بنالیا وہ بھی صرف آ و ھے تھنٹے میں؟ باشاء اللہ بہت مصر ہوگئ ہیں آ ب تو۔ " وہ بھی جانتاتها كەسب تيارى يىلىكرچكى تھيںكين پھرجھى ان كى تعریف کرنے لگا۔

" پھو ہو جانی آپ نے بھی نہیں بتایا کہ حیدر کی پروموش ہوئی ہے۔" جائے میں شوگر مس کر تیں فضلانی نے چونک کرار مان اور چھر حیدر کود یکھا تھا جس کی نظریں الحکی ہونی مفیل ارمان نے میل مجرمیں جانے کیا کہ حیدر

حجاب 83 ..... 83 مجنوری

"میرے بارے میں۔"وہ تیزی ہے بولی۔ "بس یمی کتم بہت ہے دقو ن ہوادر تہہیں۔" "كيا.....كيا كهاتم نے به كها تھا كه ميں بے وتوف ہوں؟"اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عروہ جیخی تفحى تووه بيساخته بنسابه "كيون بابا جان نے كيا بتاياتہ ہيں؟" اب وہ اسے تنك كرنے لگا تھا۔ ''بابا جان نے تو سیجھنہیں بتایا ہاں ممانے ضرور ہجھ یو چھاہے۔'' وہ بحسس آمیزانداز میں بولی تو وہ چونک گیا۔ "میں نے مہیں کہاتھا کہ باباجان کواہیے اس بیٹریل سے دوست کے بارے میں بتانا۔''عردہ ایجھے خا<u>صے ہے</u> انداز میں اس سے خاطب ہوئی۔ ''لالإباسر بل نهيں۔ بجيب دغريب'' "ہال .....ہال وہی .... تو تم نے بتایا تھا؟" "مبيس اس دِفت مناسب تبيس لگاتھا ميں نے سوجا تھا كرايك بارحيدر سي فيس أوقيس بات كرلون بينهومين بأبا جان سے بات کروں اور میمسٹر یہاں کیسی گوری میم کی زلفوں کے اسیر ہو سکے مول اور لینے کے دینے نہ رِیٹر جا مَیں''ار مان بشاش انداز میں ا*س کو چھیڑنے* لگا تھا۔ " فشرم تو نہیں آتی ویسے اور ضرورت کیا تھی آوھی ادھوری بات کی ؟"عروہ اس کوڈیٹے گی۔ " كيا مطلب كون سي آ دهي ادهوري بات\_" ده دافعي حيران مواتها\_ "ممانے بوچھاہے کہ مہیں ارمان تو تم میں انٹر سٹر نہیں ہاں کیاں نے باباجان کونع کیا ہے امیر مرتضی "کیا بکواس کررہی ہو بابا جان ایسا کیسے سوزج سکتے ہیں اور تم نے کیا کہا؟" وہ واقعتا لیکنج ہوا تھا۔ "تم ميرے ليے الزام بن محية موار مان صد لقي" "نو تم ال الزام كوغلط ثابت كردوعرده." وه اسيخ اطمینان کو برقر ارد کھنے کی کوشش کے بعداس سے کہنے لگا۔

درران ده مستسل حيدراور فضلال بي كي دلجو تي كرر ما تهاوه د ذول ساتھ رہنے کے باد جود اجنبی ماحول کے باس تھے د ذول ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے کیکن دونوں ہی ایک دوسرے سے میلوں کے فاصلے پر تھے دی سال سے فضلال بی اور حیدرقید بول کی طرح زندگی گزارد ہے تھے۔ اس ساری کوشش کے باد جودار مان وہ ایک جھلک، وہ لہجہ، اجنبیت ہے بھر بورانداز اور ان آ تھوں کی جبک کو فراموش مذكريايا تھا دقتاً فو قمّا دہ آئھوں كو بند كرے اپني ميموري ميس سيواس كي جھنگ ويكھا كرتا تھا بھي مسكراہث چېرے کا احاط کر ليتي اور بھي رگ ويے ميں عجب سي انجاني ی بے چینی گھر کرنے لگتی تھی۔ اس بل بھی آ تکھیں موندے وہ اسکول کے آفس میں جائے کا کپ پکڑے اسيخ اردگرد بهيلي اس كي خوشبوكواييخ بهت ياس محسوس كرريا تھا۔ نیجانے کتنی دیریوں ہی گزرجاتی کے سلسل نج نج کر بند ہوتے موبائل بران گنت آئے تیج کیٹون نے اس کی سوجول محسكسل كومنتشر كميا تقابد مزه جوكرة فتلهين كهولي اورموبائل اسكرين برايك ايك منث كے وقفے كى لا تعداد كالزاورمسج برجوعك كيا\_ "فیریت؟" دوسرے بل ای نے دیلائے کا آپشن

آن كياادرايك لفظ لكه كرسين ذكابنن بش كرديا\_

"مم كہال ہوں؟ منتج وليليور ہوتے بي اس كى كال آئی اوراس کوریسیوکرنی بڑی حالانکہ اس کمھی آئھوں کے بادجوددہ ذہنی طور براسکول کے قس میں ہی تھا۔ "كيول كيا بوا؟" وه كهرا سائس لے كرحواس كو بحال كرنے لگاتھا۔

''اِگرتمهارے'' کیاہوا'' کاجواب میں' تمہاراس'' دوں نال توبالكل بهى غلط بيس موكائه وه ايسي مخصوص نرو تلفي تيز کہے میں بولی تو دہ کوشش کے باوجود بھی نہ سکراسکا۔ '' کہ توریا ہےاب فرماؤ کیا ہوا۔'' دوجھنجلایا تھا۔ "تم نے جاتے جاتے بابا جان ہے کیا کہا تھا۔"وہ مشکوک انداز میں اس ہے استیفسار کرنے گی۔ و الماري ين الماري الماري المار وين الكار وين الكار

كہنے لگا تو عروہ نے بھی اللہ حافظ كہہ كرفون بند كر ديا تھا اور ارمان دوسری کال النیند کرنے نگا۔ "بال مار بول كيا حال بي، اوركهال غائب موسكة ہو؟''اشعراس کے کال ریسیو کرتے ہی قدرے تیز کہجے میں اس سے استفسار کرنے لگ۔ "بس بار ادھر ہی ہوں کہاں جاتا ہے۔" وہ قدرے ا كتابث سے بولاتواشعر كے انداز نے چونگاديا۔ "توسناما كستان مين توسب خيريت ہے تا؟ "ہاں الحمد نندسب خیریت ہے۔" دو کیانی تازی ہے؟''ارماناب دیے گفظول ہیں جو جاناحاه رباتهااشعر بخوني مجهد باتقا ' بھے ہے تو کیکن اتنا خوش کن نہیں ہے۔'' اشعر گہرا سانس کے کربولاتو لگافت ار مان کی دھر کن تیز ہوئی۔ « کیا ہوا جلدی بتا۔ "ار مان جیزی سے بولا۔ " تمہارے ہوکے جانے کے بعد میں نے بسمہ سے كباتها كدراميرك اشكول مين اسمس سعدابط كرية ایسائی ہوابسمہ نے جان بہجان کرلی اس کی شاوی ہو چکی تھی۔'اشعر بولاتوار مان کواپناسائس رکتامخسوں ہوا، یک دم اس نے خود کوسنجالا۔ « بھی، کیامطلب؟''اس کےالفاظ پرارمان چونکا تھا۔ "بال رحقتي تبين موني اور-''اور''اشعر لمحه بھر ر کا توار مان تیزی سے بولا۔ ''اس کے شوہر کی ایک ایکسٹرنٹ میں ڈینھ ہوگئ ہے۔ اشعرسانس کے کر بولا۔ " واك ..... اونو ..... بهت افسوس موا ـ "ار مان بمشكل خودكو سنجال كربولا تفايه «كس بات كا- 'اشعربا ختيار بوجه بيفا-"اس كشومركى في تهدكائ وه فقط اتناى كهرسكا تفا\_

''مس خوش بخت آج کل یو کے میں ہیں۔'' اشعر کی اطلاع نے ارمان کی دھر کنوں میں ایک انتشار بیدا کردیا۔ ''رئیلی، کہال برکون سے ٹی میں۔'' ارمان این بے چینی پرقابو یا کراس سے بو چھنے لگا۔

"میری دجهسےای خوشیاں داؤیر نه نگاؤ مجھے می<sup>منظور</sup> نہیں ہے۔ 'ار مان تھکے تھکے لیجے میں بولا۔

''تم حیاہتے ہو میں جھوٹ بولوں؟'' وہ بقینا اسے زیج - Curson

د منہیں میں جا ہتا ہول کہتم سے بولو،اینے آپ کو بہجانو ا ہے دل کوٹمۇلو، دیکھووہال کون ہے؟'' وہ انتہائی بر داشت کا مظاہرہ کردہاتھا۔

"منتم مبیں ہو، درنہ عروہ صدیقی اتنی خاموشی سے ہار مانے والوں میں نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ار مان کے دل میں اطمینان گھر کرنے نگا۔

''تم جانی ہوناں ہارارشتہ ایک ددسرے کی خوشیاں برباد کرنے کانہیں ہے حالات اپنے کنٹرول میں کرنا عردہ امیر مرتضی نہیں حیدر کووہ مقام دو جو مہیں تھی خوشیوں سے نوازے ارمان صدیقی کو اینے لیے الزام نہ بناؤ حیدرکو سپورٹ کرو، وہ بہت اکیلا ہے۔'ارمان اب رسان سے اس كوسمجھانے لگا۔

"تم اسے بتاؤہ ہمہارے لیے کیا ہے۔" ارمان مزید بولانوعروه زيرلب مسكرائي\_

"تم ہرٹ نہیں ہوئے کہ میں نے تمہیں ربجیکٹ کر دیاہے۔"عروہ اب مسكراہث كے ساتھ يو چھنے لكى توار مان اپنا بے ساختہ قبقہدروک نہ سکاعروہ نے سکھی نظرول سے ایئر بیس سے انھرتے اس قبقہ کو گھورا۔

اہر اور اول کیکن جاری دوی الیں ہے کہتم نے مجھے ریجیکٹ کربھی دیا نال تب بھی میں خاص ہوں اور تم بہت قیمتی۔'ار مان لفظوں سے سامنے دالے کواسپر کرنے کے ہنر سے دا تف تھا۔

" ہاہاہ .... ڈرامے باز،ویسے جیرت کی بات ہے کہ حیدرعلی شاہ آج صرف حیدر کیوں ہوگیا۔"عردہ نے اس کے حیدرعلی شاہ کی بجائے صرف حیدر کہنے کونوٹ کیا تھا۔ "بیرسوال جس کے بارے میں ہے وہی بہتر جواب وے سکتا ہے میرے موبائل پر کال آربی ہے اس لیے پھر كَابَ الراف موائل الكرين كود يكما مواكس

حجاب 85 مصحنوري

''بات تو سی ہے کین پنہیں پتا کہ کہاں گئی ہیں اور نہ یہ خبر ہے کہ کیوں گئی ہیں۔'' اشعر واقعی ناواقف تھا کیکن ارمان مزید ہے چین ہوگیا،اس نے بھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنا کچھ موسکتا ہے۔

''یار پلیز کسی بھی طرح پتا کرنا کہ کون ہے تی ہیں ہے۔''ار مان منت بھرے لیج میں اس سے کہنے لگا۔ ''یہ تھوڑا سامشکل تو ہوجائے گالیکن میں بسمہ سے کہتا ہوں کہ بہیں سے پتا کرے''اشعرکے پرامید لہجے نے ار مان کوقدرے پلیکس کردیا۔

''او کے بیں انتظار کروںگا۔' وہ برتم انداز میں بولا اور پھر چند ادھر اُدھر کی باتوں کے بعد کال بند کردی گئی۔
''مس خوش بخنت۔' آ تکھیں بند کرتے ہی اس نے زیرلب ریام دہرایا جس کواشعر کی باتوں کے دوران اس نے بظاہر انتہائی مرسری انداز سے سناتھا اس کمیے وہ اپنے احساسات اور جذبات کو بمجھ نہیں یا رہا تھا انسانی ہمدردی یا کوئی دلی لگاؤ،کون ساجذبہ اس کمیے اس کو بے چین کررہا کے وہ اس کا جواب اپنے آپ کو بھی نہیں دے یا رہا تھا لیکن دل جیسے کسی منتی میں بھینے ہوا تھا۔

''پھوپو جانی محبت کے رشنے اتن اُسانی ہے نہیں توڑے جاتے،ایک روٹھ جائے تو دوسرےکومنا نا چاہیے نا؟''ار مان پچھلے پانچ ماہ سے نضلاں بی کو پاکستان واپس جانے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرر ہاتھااوروہ سلسل انکاری تھیں ۔

"جب کوئی منانے کاحق چھین لے تو پھر؟"وہ یاسیت آمیز لیج میں اس کی طرف و کھے کر اس سے یو چھنے گئی۔ "پھو پو جانی محبت میں حق چھنے ہیں جائے جمائے چاتے ہیں اور پھو پو جانی جب ولوں کے تار جڑے ہوں تان جہاتا کوریت کی دیوائی طرح ہوتا جا ہے جوہلگی ی

مسکراہ فی افرای ندامت پر ڈھے کرسارے منظر کو دائنے کرے ہر طرف توس وقز رہے کے رتگ بکھیر دے نہ کہ اناکو سیمنٹ کی دیوار بن جانا چاہیے کہ جو ڈھے جانے میں بھی وقت لگائے اور پھر اپنے کھر درے بن سے محبت کو بھی میلوں کی دوری پررکھے۔"اربان آج پھر پوری تیاری کے ساتھ ان کو گھیرے بعظ اتھا نفسلاں بی نے متغیر نظر دل سے ماتھ ان کو کھیرے بعظ اتھا نفسلاں بی نے متغیر نظر دل سے اسے دیکھالیکن بولی بچھ بیں۔

"کیموبوجانی پیچلے دی سال ہے آپ بن باس کاٹ رئی ہیں آپ کی خلطی اتن بڑی نہیں جتنی زیادہ آپ سزا کاٹ رہی ہیں۔ آپ کی معمولی پیش قدی آپ کا پ کا مقام داہیں دلائلتی تھی لیکن آپ؟"

مقام دالیس دلاستی تھی کیکن آپ؟'' ''تم بھی بہی بیجھتے ہوتا میری غلطی ہے۔'' فضلاں بی آبدیدہ کہتے میں بولی۔

' منہیں پھو بوجانی۔'ارمان ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ ''آپ کی غلطی صرف اور صرف ہر طرف سے قطع تعلقی کی ہے اس کے علاوہ آپ کی کوئی غلطی نہیں۔''ارمان ان کوگلٹ سے نکالے نے کی کوشش کررہاتھا۔

" تم نہیں سمجھ سکتے بیٹا۔"
" کھو پو جانی را بطے رشتوں میں پھلی اجنبیت کو ختم
کردیتے ہیں۔ آپ نے خود اپنے آپ کومنزادی ہے انگل
وجا بہت لا کھ ضدی ہی ہزاروں برائیاں ہوں گی ان میں لیکن
مینی تو بچے ہے نال کر آپ دونوں کے درمیان بہت محبت تھی
محبت ہے۔ ارمان ان کی آئی تھوں میں و مکھ کر بولا۔

" تم ٰ حیائے پیمؤ گے۔" اس کی ہر بات کونظر انداز کر کے فضلال لی اٹھنے لگی۔

د دنہیں۔ 'وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر پولاتو وہ دوبار بہی تھ گئیں۔ ''میرسجی ایک غلطی ہے آپ کی۔' اربان مسکرا کر بولاتو فضلال بی نے متعجب نظرول سے اسے دیکھا۔ دین مرنہ دیں میں میں میں ایر بھا نا ہے ہے۔

من بنب مروری ہیں کہ خاموشی ہرسکے کا علی ہو، نظریں جرا ''ضروری ہیں کہ خاموشی ہرسکے کا علی ہو، نظریں جرا لینااورداک آؤٹ کر جانا ہر دفعہ فائدہ مند نہیں ہوتا ہے کچھ مسکے ایسے ہوتے ہیں جن کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر جنگ کی جاتی ہے۔اس وقت آپ بھاگ نہیں سکتی باد جودا نی بلکول کوگیلا ہونے ہے نہ بچاتکیں۔

'' تہیں پھو ہو جانی بالکل بھی نہیں، میں نے آپ کے بھائیوں کو آپ کے لیے پریشان و یکھا۔ جاندگ تگر میں جھائی وریانی کو بھی محسوس کیا ہے کسی کواپنی مال کی آغوش کے لیے ور بدر بھلکتے بھی و یکھا ہے کسی کی آ تکھول میں بچھتا وا بھی و یکھا ہے کسی کی آ تکھول میں بچھتا وا بھی و یکھا ہے کسی گی آ تکھول میں بچھتا وا بھی و یکھا ہے ' ار مان مزید بولا تو فضلاں بی نے ترب کراہے و یکھا دی سال ہے وہ بھی تو آپنوں کے لیے ترس رہی تھیں۔

"بیٹامیرے لیے بیرسبسہنا آسان نہیں تھا نہ ہی آسان ہے لیکن میں اس وقت اگر صدیق سینشن جلی جاتی نال تو بہت سے ارمان بھی ٹوٹ جاتے۔" بضلال ہی تھیکی مشکراہٹ کے ساتھ اس سے کہنے گئی۔

''' ہے کو ہم سب کی محبت پر اعتبار نہیں تھا کیا؟'' وہ شکوہ کنال کہجے میں ان سے پوچھنے لگا۔

"اعتبارتها بہت اعتبارتها لیکن دوبارہ صدیقی مینشن میں قدم رکھنا ایک بہت کڑی آ زمائش ٹابت ہوتا۔" فضلاں فی نے اپنا غدشہ ظاہر کیا توار مان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔

""شایدا پ صحیح کہدرہی ہیں بھو بوجانی کین اب دہ ونت آگیا ہے جب ساری آزمائش ختم ہوجا کیں آپ کے مبر کا کھل ملنے کا وقت آگیا ہے جانی ۔ 'ارمان پرجوش انداز میں بولاتو نضلاں بی کواس پر بے تحاشہ بیارا یا۔

" میمونو جانی حیدر بہت گلٹی فیل کرتا ہے بہت تنہائی میں۔ وہ یہ بہت تنہائی وجہ سے آپ اور وجا ہت انکل کے درمیان فاصلے آئے ہیں۔'

و دہنیں سے پہنے نہیں ہے۔ میں نے حیدرگومتعدد ہار یہ کہا ہے کہاں میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو

مجرم نہ سمجھے۔' ''ہاں پھو بوجانی آپ کی طرح وہ بھی اپنے آپ کوسزا وے رہاہے۔''ار مان بولائو فضلال کی نے متبجب نظروں

"كيامطلب؟"

ہیں پھو پوجانی کیونکہ میں ار مان صدیقی ہوں وجا ہت علی شاہ ہیں۔' ار مان شریرانداز میں کالرجھاڑتے ہوئے بولاتو فضلاں بی کے چہرے پرمسکرا ہٹ بھرگئی۔

'' اشاءاللہ بہت بڑی بڑی ہاتیں کرنے گئے ہو۔'' نارا نامی سنرگ کے بات الا بنس ا

نضلالی نے قدر سے بچیدگی ہے کہاتوار مان ہنس دیا۔ دنیس بھی ان کی گئی سال میں نے قات

''بس پھو پو جانی کیا کریں حالات نے وقت سے پہلے بڑا کرویا ورنہ ابھی تو ہماری گلی ڈنڈا کھیلنے کی ہی عمر ہے۔''ارمان مصنوعیآ نسوصاف کرنے لگا۔

"فدا خر کرے ایسے کون سے حالات بیدا ہو گئے جو گئی وُنڈ اکھیلنے کی عمر میں استے گلبیھر صورت حال کا شکار ہو گئے ۔"فضلال بی اس کے ان آنسوؤں سے بالکل بھی متاثر نہوئی تھی۔

''بس بھو بو جانی نہ بوچھیں، زندگی بہت مشکل ہے لیکن آپ اس وقت کے موضوع کو بد لنے کی جوکوشش کر رای جیں ناں اس میں آپ کی کامیا بی صفر ہے۔'' ارمان نے انہیں دیکھ کر کہا تو فضلاں بی اس کی جالا کی اور زیرک نظری کی قائل ہونے گئی۔

" پھو يو جانی چاندی تگرکوآپ کی ضرورت ہے، وہاں کوئی ہے جو ہرآ ہٹ پر چو تک جاتا ہے کہ ہیں آنے والاوہ انسان تو ہیں جس کے دم سے زندگی کا ہر ملی بہار ہوا کرتا تھا۔" ار مان ، فضلال بی کے ہاتھ کو پکڑ کران ہے کہنے لگا تو آئے موں کی نمی کو اپنے اندر جذب کرتی فضلال بی نے اندر جذب کرتی فضلال بی نے انہ جنب کی مہر تبت تھی۔ مہر تبت تھی۔

" بھو پوجانی کوئی شک نہیں وجاہت انگل نے بہت زیادتی کی ہے آپ کا جرم اتنا بڑا نہ تھا کہ آپ کوئی زندگی ہے ہی بے دُخل کر دیا جائے کئین بھو پو جانی پچھ ضد تو آپ نے بھی کی ٹال، اگر آپ بیبال آ کسفورڈ آجائے کے بجائے صدیقی مینشن چلی جاتی تو شاید معاملات استے نہ گڑتے ۔ اجنبیت کی ویواریں آئی اونچیں نہ ہوتیں ۔ نہ آپ اینوں کے لیے رستی اور نہ ہی حیدر۔"

ا فی از ام دے رہے ہو۔'' فضلاں بی ضبط کے

<u>حجاب 87 ..... 87 می</u>

ا دائیں کیا کوشش کروں میم کو ہروقت کہتا ہوں کہ دہ
تا واپس جا کیس کین وہ ہر بات کو درگز رکردیتی ہیں اور جب
تک دہ اپنی دنیا میں واپس نہیں لوٹ جا تیں دہ خوشیاں جو
میری زندگی سنوار نے کے لیے ان سے در تھ چکی ہیں ان کو
داپس نہیں مل جا تیں ہیں کوئی کوشش کیسے کرسکتا ہوں؟''
د حیدرا ہے تخصوص دھیمے لہج میں بولا۔

سیراپ و بی دسے بیابی والی بیران کی دنیا میں واپس جیسے کی کوشش کرد گےتو تمہاری خوشیاں خود بخو وتمہارے دامن میں آگریں گی۔''ار مان پرزورانداز میں اس کوجھی قائل کرنے لگا۔ ''بہت دفعہ کوشش کی ہے لیکن میم' کسی بات کا جواب نہیں دیتی ہیں۔''حیدر مایوی سے بولا۔

" یارتم دونوں ہی بہاں خوش ہوتو رہو، ہمارا ہی دماغ خراب ہے جو ہر وقت مغز ماری کرتے رہے ہیں۔" کید دم ہی اربان غصہ ہواتھا حیدرنے چونک کراسے دیکھا۔ اس دفت وہ دنوں ہر بیٹو رڈ جارہے تھے۔ حیدر کے کی دوست کی شادی کی تقریب بیل اربان نے بھٹکل اپ آپ کو کمپوز کر رکھا تھا بہت دن ہوگئے تھے اور ابھی تک اشعر کی طرف سے اس کو مزید کوئی اطلاع نہیں ملی تھی تو ب قراری اور مینش حدسے سوا ہونے گئی تھی اور مسئلہ ہے بھی تھا کہ دہ کسی سے تیم بھی نہیں کرسکتا تھا۔

'' خیریت؟'' حیدر نے متعجب نظروں سے اسے دیکھا۔

'' کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ اپ سیٹ ہو؟'' حیدر کی آبزر دلیش پرارہان نے اسے دیکھا۔

دہنمیں ایس بات نہیں ہی پچھ تھ کا وٹ ہے۔'ار مان نے دونوں ہاتھوں سے بالوں کوسیٹ کرتے ہوئے کہا تو حیدر نے گہراسانس لیا ادر ساتھ ہی سائن بورڈ پرنظر ڈائی تو سروس با پچ میل کے فاصلے پڑھی پچھ دیر بعد سروس کی بار کنگ میں گاڑی بارک کرتے ہوئے اس نے ار مان کی طرف دیکھا جو چرت سے اسے دیکھ رہاتھا۔

"یار میں نے سوچا ذرا فریش ہوجا کیس تم بھی تھے ہوئے ہوتو کافی لے تا ہول۔ "حیدر نے مسکرا کراس کی ''دہ بھی ہرطرف سے لاتعلق ہے پھو پوجانی ہڑس رہا ہے اپول کے لیے لیکن زبان پر ایک لفظ تک نہیں لاتا بہت می نئی منزلیں ہیں جواس کی منتظر ہیں لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں کہ ان رشتوں پرفدم بڑھا سکے۔'' فضلال فی کی بچھ میں ارمان کی ہاتیں نہیں آرہی تھی۔

'' کیامطلب کون می منزلیس، کن راستوں کی بات کر رہے ہو؟' فضلاں بی نے اپنی البھن ظاہر کی۔

" پھو ہو جانی جہاں آ ب نے اپنوں کو چھوڑا ہے دہاں حیدر نے یہ بڑائی دی ہے آئی ہے سے آپ کی ادلا دکو چھین لیا گیا تو حیدر بھی مال باب کے سائے سے محردم ہوا ہے۔ پھو ہو جانی اگلا قدم اب آ ب نے اٹھانا ہے۔ اب نیعلہ آپ کا ہے۔ تاکردہ گنا ہوں کی مزاسب بھگت رہے ہیں اپنی زندگی میں ہرکوئی تنہا ہے۔ یہ تنہائی تاعمر رہے گی اب بس آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ "اربان کا آج کی کالیکچرختم ہو اب بس آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ "اربان کا آج کی کالیکچرختم ہو رہا تھا اور فضلال کی مسلسل اس کودیکھے جارہ تی تھی۔

ا میں پھر بات کرتا ہوں پھو بوجانی ابھی ذرا کام سے جانا ہے۔' ان کوای طرح سوچ میں ڈوہا چھوڑ کر آر مان دہاں سے اٹھ گیا تھا ادر دس سال میں پہلی بار فضلال بی کے دل میں ایک بلیل می کچر ہی تھی۔

₩....₩

زندگی میں ایسے ٹھات بھی آئے ہیں جب ہم ایس بے
بس کا شکار ہوجاتے ہیں کہنا چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کا
دل دکھانے لگتے ہیں جو ہماری خوشی کے سواہم سے ادر کسی
چیز کے طالب نہیں ہوتے ہیں ہم ایسے ددراہے پر
آ گھڑے ہوئے ہیں کہ اپنول کے ضلوص کی قدر محسوں
کرنے کے باوجودا ظہار سے اجتناب برت کران کو اپنے
آپ سے ددر کرنے لگتے ہیں اور بچھتے ہیں کہ ہم سے کر

رہے ہیں۔
''دیکھ یار میں جانتا ہوں کہتم پچھٹیں کرسکتے۔لیکن ہماری کوشش ہی دہ ہتھیارہے جوہمیں کامیابی کی امید دلائی ہے۔''موڑوے پراہیٹ بڑھاتے۔ حیدرنے ایک نظراینے اللہ بیٹھا تھا۔

حجاب 88 سموری

پہلے کہ حیدراس کی طرف متوجہ ہوتا اس نے نظریں پھیر لیس اور دوسرے بل اپنا موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔

"ہیلو السلام علیکم برے بے مروت ہیں بیدسن والے" ووسرے طرف سے کال ریسیو ہوتے ہی ارمان بولاتو حیدر نے بھی چونک کراہے دیکھا۔

"ان سے دل لگانے کی کوشش نہ کرنا، ولیکم السلام۔" برجت جواب پرار مان کا بے ساختہ قبقہد بل بھر میں حیدر ماضح کے اس میں کی طرف کو میں سات میں

پرداضح کر گیا کہ دوسری طرف کون ہوسکتا ہے۔ ''کیسی ہواور کہاں غائب ہو۔''ار مان نے کن انکھوں سے حیدرکود یکھا جس کے چرے پر پھیلی ہلکی می سرخی اس کی تیز ہوتی دھ' کنوں کوار مان کی زیرک نظروں سے پوشیدہ رکھنے میں نا کام تھی۔

''میں تو و ہیں ہوں جہاں تم مجھے چھوڑ کر ملے تھے کیاں تم شاید وہاں نہیں ہو جہاں گئے تھے۔''عروہ کی حاضر جوائی اورشوخی اس کی واستان کوعیاں کررہی تھی جوار مان کے لیے نہایت تسلی بخش چینج تھا۔

"ہم میرامطلب ہے میں اور حیدر بریڈونورڈ جارہے ہیں، تہہاری ایک بات یادا کی توسوچا کال کرلوں۔" ارمان قدرے بشاش لہجے میں بولا تو جہاں عروہ کو جیرت ہوگی وہاں حیدرنے بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔

"میری کون می بات یاد آئی-" عرده اس کی برید نورد استی بات یاد آئی-" عرده اس کی برید نورد استی بات یاد آئی-" عرده استی بولی- در تم نے کہاتھا کہ تمہاری خواہش ہے کہ میرا کوئی چکر چلے ادر تم اس کی چشم دید گواہ بنو۔" اربان کھل کر سکراتے ہوئے اوراتو حیدر نے اسے دیکھا۔

''وہائ۔ ۔۔۔۔۔رئیلی کون ہے بتاؤ۔۔۔۔۔ بتاؤ جلدی بتاؤ۔'' عروہ ہمیشہ کی طرح پر جوش انداز میں بولی اور حیدر کے بھی کان اس بریکنگ نیوز سفنے کے لیے کھڑ ہے ہوگئے۔ ''تو میں یہ کہنے لگا تھا کہ تمہاری یہ خواہش اور ک ہونے والی ہے لیکن آ دھی۔''ار مان نے شریر نظروں سے حیدر کو و یکھا۔ سوالیہ نظروں کود کھے کرکہا توار مان بھی مسکرانے لگا۔ ''او کے تم لے آؤیس ادھر ہی ذرا تازہ ہُوا میں فرایش ہوجاؤں گا۔''ار مان گاڑی سے باہر نکل کراس سے کہنے لگا تو حیدر نے اثبات میں سر ہلایا اور شاپس کی طرف بڑھ گیا۔ دیر بعدوہ دوبارہ گاڑی میں آ جیٹھا ابھی تک حیدر واپس ہیں آیا تھا اور خلاف عادت وہ گاڑی میں ادھر اُدھر

واپس نیس آیا تھا اور خلاف عادت وہ گاڑی میں اِدھراُدھر جھا نکنے لگا۔ آئیشن میں گائی تھی تواس نے گاڑی اشارت کر کے دی ڈی بلیئر آن کردیا کہاس کوموبائل برمینجر کے الرب کے ٹونز نے چونکا دیا۔ اس کے موبائل کی اسکرین کسی بھی میسیج سے ناہیو تھی کی دم اس نے ڈورائیونگ سیٹ کی سائیڈ پرر کھے موبائل کو دیکھا اور اسکرین برآ نے میسج نے جہال اس کی حیرت میں اضافہ کیا دہاں لیکافت اس کے موڈ جہال اس کی حیرت میں اضافہ کیا دہاں لیکافت اس کے موڈ مسلکھلا کر مہسا تھا۔ جب ہی حیدر بھی آ تا نظر آ گیا تھا۔

"بے لے یارتہ ہاری کانی ، اور بیم پراڈ رنگ ۔ " حیدر نے ساری چیز سی اس کو پیڑا کر ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی اور درسرے لیجے اپنے موبائل کو دیکھا اربان کن آگھیوں سے اسے و کھی ہاتی آگھیوں سے لیے کی رہاتھا اس نے ڈھیر سارے میسیجز میں ڈرائیونگ لکے کرسینڈ کر دیا اور ریلیکس انداز میں د دبارہ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہوگیا جبکہ اربان مسلسل زیرلب مسکرار ہاتھا۔نہ حیدر نے اپنے موبائل پر آئے میسیج کا تذکرہ کیا نہ ہی اربان خیدر نے ایے موبائل پر آئے میسیج کا تذکرہ کیا نہ ہی اربان خیدر نے اس بابت انکوائری کرنا مناسب سمجھا۔

"عُروه کی بچی تخصے تو میں پوچھوں گا، مجھے ڈیل کراس ک کوشش خاصی مہنگی پڑے گئمہیں۔"

کانی کاسپ لینے ہوئے ارمان من ہی من میں عروہ سے خاطب ہوا۔

"دھیان ہے ڈرائیونگ کرنا، بریڈفورڈ پہنچ کر بنادینا پچھ کھا ہی بھی لینا۔ 'اور بھی نہ جانے کون کون کی ہدایات، ار مان تو یقین کرنے سے قاصرتھا کہاں وہ عروہ جو مان ہی نہیں رہی تھی اور کہاں اب آئی کیئر تگ ار مان نے حیدر کو ویکھا جو بہت ریلیکس انداز میں ڈرائیونگ کرر ہاتھا چبرے ریا مودہ تا ترات ماتھ سوچ کیر کاشائنہ تک نہ تھااس سے

'' کیا مطلب آ دھی کیسے؟''عردہ ادر ساتھ ہیشا حیدر دونوںاس کی شرارت سےانجان تھے۔

''حیدر کا چگرچل رہاہے ادرتم اس کی چیتم وید گواہ بن جاد'، باتی سپورٹ میں کروں گا۔'' وُ رائیونگ کرتے حیدر نے بریک پریاوُں رکھاتھا جبکہ عروہ کوٹھنڈے پسینے آنے لگہ تھ

''لوجانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ توسارا جانے ہے۔''حیدراو نچی آواز میں بولا۔

''میرا چگرچل رہاہے اور یقینا بیرغائبانہ چگر ہوگا جو صرف اور صرف اربان صدیقی نے ارتبج کیا ہوگا۔''ار مان کو توقیمہ بلند ہوا۔

''رئیکی''عروہ کی ساری شوخی بل بھر میں اڑن جھو ہوئی تھی۔

''میں سیج کہدر ہاہوں عروہ'' ارمان مزید شوخ ہوا تھا اب اسپیکر بھی آن تھا۔

"اچھا تو ذراتفعیل بناؤ کہ مسٹر کی کوئی ہیلپ بھی کرسکیں۔"عردہ ایک دم شجید گی کالبادہ اوڑ ھے کر بول۔
مہیں ایسی کوئی ہات نہیں عردہ ،ار مان جھوٹ بول رہا ہے۔" حیدر تک عردہ کی آ داز پہنچی تو دہ براست اس سے خاطب ہوگا۔

العب بوق و المحاردة تم مجھا يك بات بتاؤ ـ "ارمان ريليكس بوكر بيليكس بوكر بيليكا الد حيدركي طرف و يكھا جو انتهائي غصيلي نظرول سے اسے ديكھ بات بن رياتھا ۔
اسے ديكھ ريات ـ "عرده كي آداز پر حيدر شير اگيا ۔
" بال كيابات ـ "عرده كي آداز پر حيدر شير اگيا ۔
" جب جي لي بار ميں يو كي آيا تھا تو واپس پاكستان جا كرميں نے حيدر كي بارے ميں كيا بتايا تھا ۔
" يا جي ناكہ حيدر بہت پر بيتان ہے ۔ مردقت بجھ سوچ تا رہتا ہے ۔ مردقت بجھ سوچ تا رہتا ہے ۔ " ارمان نے يادد ہائى كرائى ۔

''ہاں،ہاں۔''یکلختعروہ کویادہ گیاتھا۔ ''لیکن آج کل ایسا پر کھنہیں ہے حیدر میاں ہر وم کرانے بیل سوبابل پر میسیز کالز، نہ پوچھو یار معاملہ

بڑا گہیھرہے۔ 'ار مان ہنتے ہوئے بولاتو حیدر لیکنی سجھ گیا کہار مان اس کے موبائل پرآئے ہوئے میں جز دکھے چکا ہے ار مان کی طرف دیکھا۔'' تیری خیر نہیں'' کی سرگڑی کی ادھر عروہ شرمند گیوں میں گھرنے لگی چوری کیڑے جانے پر خاموثی اختیار کرلی۔

المجا جلومی کوج لگا کرتمہیں اطلاع دے دول گا، پھر بینڈ بجاتے ہیں اس کی۔ اربان اس کومز پد تنگ کڑنے کاارادہ ترک کرتے ہوئے بولا تو عردہ نے کافی دیر کار کا ہوا سانس خارج کیا۔

"او کے تھیگ ہے۔" اتنا کہد کر عروہ نے فون بند کردیا اور اب ار مان کی شامت آنے والی تھی۔ کیونکہ وہ دونوں بریڈ نورڈ کی حدود میں شامل ہو چکے تھے اور حیدر کے تیور خطر تاک تھے۔

₩....₩....₩

"سوری پایا میں بائیک چلار ہاتھا نال تو یاٹوٹ گیا۔" بہت سارے بھول اور لوٹے ہوئے گلے کے لکڑے اٹھائے دہ آنسواور ور لیے ان کے سامنے کھڑا تھا کہا ب بڑھتے گلاسسر کی اوٹ سے انہوں نے اسے دیکھا تھا۔ تو کیدم دہ مزید ہم گیا۔

''کوکی بات تہیں۔"سرسری انداز میں کہہ کر وہ دوبارہ بک کی طرف متوجہ ہوگئے تھے ادر دہ کتنی دیر دہاں کھڑارہا لیکن ہنہوں نے سراٹھا کرنے دیکھا تو وہ آنسو جو آئکھوں کی پتلیوں پر جبک رہے تھے اب گالوں پر بہنے لگے تھے۔ ''کیا ہات ہے بیٹا کیوں رور ہے ہو'' وہ دہاں سے چلنا آئکھوں کورگڑتا ہوا باہرنکل گیا تھا کہ شلیم نے اسے روک کریو تھا۔

"مال بایا مجھ سے بیار نہیں کرتے۔" دہ بچکیوں کے ہاتھ بولا۔

" نیکس نے کہا؟" تسلیم اس کو پیارے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے یو چھنے لگی۔

"ماں بیارمحسوں ہوجاتا ہےتا۔" وہ میلی بلکوں کواٹھا کر ان کو دیکھ کران سے پوچھنے لگا تو تشکیم سکتے ہیں آگئی۔"

مان پیارمحسوی ہوجاتا ہے تا۔' دس سال بعددہ آج پھر سے الفاظ من رہی تھی۔

"میم آپ کی بہال ضردرت ہے، جاندی نگرآپ کے دم ہے آباد ہے خدا کا داسطہ ہے میم این اس جنت کو نہ برباد کریں صاحب جی آپ سے بہت بیاد کرتے ہیں وقتی غصر سر"

"پیارمسول ہوجاتا ہے ناں اور تسلیم جب پیار ہونال تو سانہ منے والے کو تھوڑی بہت رعایت تو وی جاتی ہے اور جہاں حدیں مقرر ہوجا میں وہاں بیار نہیں رہتا۔ وجاہت علی شاہ نے میری حد مقرر کروی ہے تسلیم اور اب جا ندی مگر کی بہاروں کو میری حدیث کی ضرورت نہیں رہی۔ ' وہ انتہا کی سیاٹ بہج میں بوتی لرزمی تھی۔ سیاٹ بہج میں بوتی لرزمی تھی۔

" التعلیم، تمہارے باس مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، تم کوشش کرنامیرے بیٹے کی زندگی میں وہ شکی نہ آنے باتے جو حدید کی زندگی میں وہ شکی نہ آنے اس کے باتھ نہ کہا تھا اور جلی گئی تھی لیکن آج ریان علی شاہ کی آئی تھوں کے نسوادر چندالفاظ نے نسلیم کی محنت کونا کام کر دما تھا۔

" ماحب جی " دوسرے بل دہ وجا ہت علی شاہ کے سامنے گی۔ سامنے گی۔

"میں بہت ان پڑھ، بہت ادنیٰ سی انسان ہوں کیکن صاحب بی ایک جساس دل صاحب بی ایک جساس دل ہے جو جا ندی نگر کی ورانی د کھی کرردتا ہے۔ 'وجا ہست علی شاہ نے چو مک کر اسے دیکھا تھا اور ماتھے کی سلوٹوں میں چندال اضافہ ہوا تھا۔

₩.....₩

"بال کہال کے آیا ہے جمھے میں بہت بور ہو رہا ہوں۔"ار مان اور حیدر شادی پر بہتے چکے تھے حیدر توسب کے ساتھ کپ شپ میں مصردف تھا اور ار مان حیدر کے سوا کسی کو جانبان تھا۔

المن البيانة البياكيا كيا جائے "حيدرنے اسے ديكھا۔

"احیما کھانا کھا کر نکلتے ہیں۔"وہ مزید کویا ہوا توار مان نے ڈیسلے انداز میں ہو مجری۔

" جل تو مب شپ لگا میں ذرا باہر کا چکر لگا کرآتا ہوں۔ "حیدر کے اثبات میں سر ہلاتے ہی ارمان اٹھ کر شادی ہال سے باہرنکل گیا۔

ادائل سردیوں کے دن تھے ادر ہر طرف ایک بجیب ی خاموقی کاراج تھا درختوں کے ہے فٹ پاتھ ادر دوڈ زیر جا بھا بھر ہے ہے۔ دائیں بائیں بے شار کیڑوں کی شاہیں جوری کی شاہیں ادر خور توں کا بچوم اربان نے دوڈ کی سائیڈ پر گئے سائن بورڈ کود یکھا جہاں روڈ کانا م درج تھا کی سائیڈ پر گئے سائن بورڈ کود یکھا جہاں روڈ کانا م درج تھا کی سائیڈ پر گئے سائن بورڈ کود یکھا جہاں روڈ کانا م درج تھا کی سائیڈ پر گئے سائن بورٹ کو کی حاش میں سرگرداں تھیں کیوں اس کی نظر س کی منا پر ہی دہ بریڈ فورڈ آیا تھا کراؤن کی کیوں ایک آس کی بنا پر ہی وہ بریڈ فورڈ آیا تھا کراؤن کی کیوں ایک آس کی بنا پر ہی وہ بریڈ فورڈ آیا تھا کراؤن کی کیوں ایک آس کی بنا پر ہی وہ بریڈ فورڈ آیا تھا کراؤن کی کیوں ایک آس کی بنا پر ہی دہ اسٹور پر اس کی کیا دہ ساتھ ایک کال دوساتھ ایک کال میں جانب آئی بہت بڑے اسٹور پر اس کے موبائل نکالا تو اشعر کا نام جگمگار ہا تھا کی آ داز پر اس نے موبائل نکالا تو اشعر کا نام جگمگار ہا تھا کیا کی آداز پر اس نے موبائل نکالا تو اشعر کا نام جگمگار ہا تھا جلدی سے اس نے کال ریسیوں۔

''السلام علیم، ہار میرے حال کو چھوڑ ہے بتا کہ کچھ پہا چلا۔'' ارمان کوشش کے باوجود اپنی نے تالی کو پوشیدہ نہ رکھ سکا۔

بی در دم کہاں ہوا بھی۔' یکھیے سے آئی آ واز دل پراشعر نے اس سے یو چھا۔

سے ہیں سے بہ بیت و رہر سے شہر میں ہوں حیدر کے سی دوست کی شادی تھی اس نے چلنے کو کہا تو میں انکار نہ کرسکا۔"ار مان قدر سے اکتا ہے لہجے میں بولا تو اشعر مسکرانے لگا۔
''اچھا، وہ ہریڈ فورڈ نامی شی میں ہے۔'' اشعر بولا تو ار مان نے بیکدم اسٹور میں عورتوں کے بچوم کود بیکھا۔
ار مان نے بیکدم اسٹور میں عورتوں کے بچوم کود بیکھا۔
''ہریڈ فورڈ میں ہریڈ میں ہی ہوں۔'' ار مان جیرت سے اس کو بتانے لگا۔

''چل پھر تیرا کام ہوگیا۔'' اشعر نے ہنس کر

اے چھیڑا۔

'' نیکن اس کا پتا کیسے چلے گا۔'' ارمان بے بسی سے ا۔

بیت در بیتو مجھے نہیں پتا۔' اشعر نے ہری جھنڈی دکھائی تو ارمان بے چین ہوگیا۔

'' الیکن میں اتنے بڑے ٹی میں کہاں ڈھونڈوں گا یار؟''ار مان زچ ہور ہاتھا۔

''تم ائے کیوں ڈھوتڈرہے ہو؟''اشعر کے سوال پروہ سیفا گیا۔

" بجھے نہیں پتا۔ 'وہ صاف کوئی ہے کہنے لگا تو اشعر نے آ ہ جری۔

"سوری مار میں اس سے زمادہ کوئی ہیلپ نہیں کرسکتا۔"اشعرنے کہاتوارمان خاموش ہوگیا۔ "" کا کرسکتا۔ تعمیر اس میں اور میں میں ا

"اچھا کوئی بات نہیں تھینک ہو پھر بات ہوتی ہے، میرے خیال میں حیدر کا منیج آیا ہے تو جانا ہے اب۔" ار مان اپنی نہ مجھ میں آنے والی بے کی کو پوشیدہ رکھ کراشعر سے بات ختم کرنے لگاتھا۔

"تم اللے كيوں ڈھونڈ رہے ہو؟" اشعركى كال بندكر كے اسٹور سے باہرنكل آيا تھالىكن اس كے اس سوال كى بازگشت اجھى تك اس كے اندرگونج رہى تھى۔

وہ کی طرفہ مجت پر یقین ہیں رکھتا تھا اور نہ ہی ان دیکھی محبت کا قائل تھا اس کے خیال میں مجت وہ جذبہ ہے جو صرف اور صرف اس وقت پر پھیلا ناشر وی کرتا ہے جب دونوں فریق میں کہیں کوئی کنگشن ہو بھن پر کھی مصد کرن تا جواس کی راہ گزر ہے محبت جیسے جذب کے لیے ناکانی ہے۔ وہ اپنی آب کوئیں سمجھ پار ہا تھا، کیکن اس کی تلاش جاری تھی اور یوں ہی کھوجتی نظر دن کے ساتھ چلنا ہوا وہ واپس میرج ہال میں داخل ہوگیا تھا کے ساتھ چلنا ہوا وہ واپس میرج ہال میں داخل ہوگیا تھا کھانا سر دہور ہاتھا اور تھوڑی کی گوشش کے بعدا سے حیدرال کھانا سر دہور ہاتھا اور تھوڑی کی گوشش کے بعدا سے حیدرال حیات کے لیے تھے دوستوں کی طرف بڑھا حیدرالودائی ملاقات کے لیے کی دوستوں کی طرف بڑھا حیدرالودائی ملاقات کے لیے کی دوستوں کی طرف بڑھا حیدرالودائی ملاقات کے لیے کی دوستوں کی طرف بڑھا

ول شادی کی اس گہما گہمی ہے اچاہ ہو چکا تھا وہ جلد از جلد وہاں سے لکٹنا چاہتا تھا اور حید راتن ہی دیر لگار ہاتھا۔ ''چلیں؟'' ار مان میرج ہال کے ڈور کے باس کھڑا اشعر کا انتظار کرریا تھا کہ وہ آیا۔

" بينهوا بحى رفعتى كراكر علته بين "ارمان چرد كربولاتو

حيدر منف لگار

" 'موری یاربس نکلتے نکلتے دیر ہوگئی۔'' حیدراس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کراس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔
"الس او کے ،بس اب نکل یہاں ہے۔''ار مان اپنے آف موڈ کی وجہ خود بھی نہ جانتا تھا حیدر نے جیرت ہے۔ اسے دیکھائیکن خاموش رہا۔

"بس ایک جھوٹا ساکام اور کرنا ہے پھر گھر کے لیے نظلتے ہیں۔" وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تو حیدر گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے ادمان کے بیزار سے چہرے کی طرف د کھے کراس سے کہنے لگا۔

"اف یار ....اچها جلدی کر ....!"ار مان اکتاب بسے بولاتو استعرگاڑی کوکار پارکنگ سے باہر نکا لنے لگا۔

₩....₩

"نتليم" وه چنگھاڑے۔

"اپنی حدمیں رہ کر بات کرو۔" دجا ہت علی شاہ انتہائی کڑے تیوروں سے اس کود مکھ کر بولے۔

"عاحب جی بین آج تک صدیان بی اره کرسب یکی کردی تھی لیکن افسول ہے صاحب جی کہ چار دیواری پر کے مالک ہوکر ابھی تک بینی سمجھ سکے کہ چار دیواری پر جھت ڈال دینے سے دنیا آباد بین جوار دیواری کو گھر بنانے سے بن جاتا ہے صاحب جی لیکن چار دیواری کو گھر بنانے کے لیے مجب کی غرورت ہوتی ہے تھی وہ جاندی گر بن سکتا ہے۔ "تعلیم آج بہلی بار دجا ہت علی شاہ کے سامنے بول ربی تھی وہ جا ہمت قبر آلود نظروں سے اسے دیکھر ہے تھے۔ دی تھی وہ جا ہمت قبر آلود نظروں سے اسے دیکھر ہے تھے۔ "صاحب جی ایک بات یا در کھنا آپ بریان علی شاہ کو دہ تربیت دے رہے ہیں جو بھی حیور کا نصیب تھی نہ اس کے بات بیار میم کو واپس بلا لیس صاحب جی اگر بیات بیار میم کو واپس بلا لیس صاحب جی اگر

مسلسل بيل جاراى تقى كيكن كوئى كال ريسيونيين كرربا تفاار مان موبائل ہاتھ میں بکڑے حیدرکوخاصی کری نظروں سےدعمے جارہاتھااور حیدر پرسوج نظرول سے اسکرین پر درج نمبر کوو مکھر ہاتھا۔ اربان موبائل کواہے سامنے کرکے آف كابين ليش كرنے بى لگاتھا كەلكاخت كال ريسيوكرنى می ایک نسوانی آواز انجری تو حیدر نے یک دم موبائل ار مان کے ہاتھ سے لےلیا جبکہ ار مان ساکت دہ گیا۔ "بيلو، جواز ديرر" حيدر في سلام كيا-"وَيَلْكُمُ السلام - كون بات كرربا ہے" وہ قدرے كمبرائي مونى آوازيس بوحصناكي توارمان چونكا ''آپ نے گھر کے کیے کیا کہا ہوا تھا تو وہ ارتجمنٹ ہوگیا ہے آپ تک گھر کی جاتی پہنچانی ہے۔' حیدرنے میل بتانی تو یک دم ده ریلیکس مونی اوراس کا انداز ایئر بیں سے بھرتے اس کے گہرے سائس سے ہوا۔ "محص تك آب كي بيني سكت بين؟" وه يو جهراى تقى اورار مان اس ملج كواس أواز كو بهجان كي كوشش كرر ما تها-"آپ جہال ہیں وہاں کا ایڈریس ای تمبر پر میسے کرویں میں پہنیادول گا۔" حیدر نے مدہم مسکر اہٹ کے ساتھ ارمان کودیکھا جواسکرین پرنظریں جمائے عجیب سی مشكش مين ببتلاتها\_ ومنتشكرية بكانام كيابي "وه مشكوراندازيين "ميرانام حيدر باوريس جا بي كس كودول كا" حيدر کے سوال پرار مان سانس روک کرسننے لگا۔ امیرانام خوش بخت ہے آپ دورِناک سیجے گا جس نے بھی کھولا میرانام لیجے گامیں آجاؤگ۔'اس کے نام بتانے پرادمان نے کے دم گراسانس لیا۔اس کانام سنتے ہی ارمان کے شک کو یقین کی سندمی تھی۔ "او کے مس خوش بخت دس پندہ منٹس تک ہم آ رہے ہیں۔"اتنا کہ کر حیدر نے فون بند کر کے ارمان کووایس کیا اور چند ہی بل میں اس کے ایڈریس کا میں آ گیا اور ارمان

جاندی مکرکو بھرے آبادادرائے بیٹے کی کمیوں کوختم کرنا چاہتے ہیں تو میم کودایس بلالیں صاحب جی کسی اور میں اتنا ظرف ہیں ہے صاحب تی جوآ کے برھ کرآ یہ کے بیغ کی جھوتی میں وہ سب ڈال دے جس کی آج اس کو ضرورت ہے۔''نشکیم نے آج وجامت علی شاہ کو بغیر کسی جھجک ولحاظ کے مئینہ دکھایا تھا اور وہ آگ بگولا ہونے لگے۔ ''تم ملازمه مو،تهمارے لیے بہتر یمی ہے کہتم این حیثیت کےمطابق بات کرد۔ وجامت کی گرجتی آ داز ہر سائين الله بخش اورريان بھي وہال آ مھے تھے۔ '' کک ....کیا ہوا صاحب جی کیا کہا ہے تم نے۔' سائیں اللہ بخش کا نتیا ہوا وجاہت سے بوج ہمتا ہوائسکیم کی طرف بزهااوراس كابازو بكر كرغص سے اس سے بوجھنے لگا۔ جبکہ ریان ڈرکے مارے دروازے میں ہی کھڑارہ گیا۔ " مرتم میں " اتا کہ کرتشکیم وہاں سے باہرنکل 'معاف کیا صاحب جی، بیٹادان ہے، میم سے بہت بیار کرتی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے بھی ترش ہے ناں اس کیے غلطیاں کرتی رہتی ہے۔' سائیں اللہ بخش ہاتھ جوڑے وجاہت علی شاہ سے معانی ما تکنے لگا تو انہوں نے تنفرنظروں سے اسے دی کررخ موڑلیاتو چندیل وہاں رکنے کے بعد سائیں اللہ بخش بھی وہاں سے حلّے گئے۔ وجاہت علی شاہ نے بلیث کر دیکھا ریان دروازے کے عَيُول فَيْ كَفِرُ الْهُمِيلِ وَمُهِيرِ مِا تِقارِ وَجَامِت كَى نَظْرِ بِرِّتِ بْنَ وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور وجاہت اس کمے شدید غفے کے باوجودا ہے آپ کونہامسوں کرنے لگے ستھ کچھدن پہلے بشیری با تیں اور آج ایک ملازم کی با تیں شایدان کے دل

₩....₩ " بینبرے نا ڈاکل کر کے اسٹیکرا آن کردو پلیز۔" ڈرائیونگ کرتے حیدرنے ایک چھوٹے سے بیپر پر لکھے نمبركوارمان كي طرف بزها كركها توجاروناحارار مان كوبير

کے بندکواڑ کھو لنے گئی تھیں لیکن انا آج بھی برقر ارتھی۔

حجاب 93 .....

حيدركو بتانے لگا۔

''دیسے کیا ماجرہ ہے میہ کون ہے؟'' ارمان لیکانحت ريكيس ہواتھااور حيدے يو حصے لگا۔

'' <u>مجھ</u>ونہیں پاکون ہے اقبال گھررینٹ پرویتا ہے سی شاب براس لڑی نے کہا ہوا تھا کہاس کو گھر جا ہے جہاں صرف لڑکیاں ہوں اقبال سے کنٹیکٹ ہوا تھا اس کا اوراب ممر کا ارتجمنٹ ہوگیا ہے وہ ابھی شادی کے سلسلے میں مصروف ہے تو مجھے کہا کہ میں جار ہا ہوں توبیحیا بی اس تک پہنچادوں باقی ڈیٹیل وہ بعد میں ڈسلس کر لے گا۔' حیدر نے ڈائریکشن کو فالوکرتے ہوئے اربان کوتفصیل ے کاہ کیا تو دہ نجانے کیوں ایک بار پھرفکر مند ہو گیا۔ ''آئی تھنک مہی ایڈریس ہے'' خیدر اِدھر اُدھر ویکھتے ہوئے گاڑی کو یارک کرنے سے لیے جگہ تلاش كرنے لگا۔

دومیں.....میرا مطلب میں دے آؤں'' سی کھ دیر تک اے کوئی یار کنگ میلیس نہ کمی تو ہ بولا تو حیدر نے تشکر آمیزنظروں سے اسے دیکھ کرگاڑی روکی اور حالی اس کو پکڑا دی اور دومرے میں وہ باہر نکل گیا اور دیے گئے ایڈریس کے ڈور نمبر کی تلاش کرنے لگا۔

''مپلومس خوش بحنت ازشی ان سائیڈ۔'' در داز ہ کھو لئے والأكوكى انككش لزكاتها\_

"جسٹ اے منٹ ۔" وہ بولا اور واپس چلا گیا ار مان د ہیں گھڑا ہوکراردگرد گھردل کا جائزہ <u>لینے</u> لگا وہ کوئی بہت اچھااریا نہ تھا شاید کوئی کوسل کارف سااریا تھاوہ اب پیہ سوج رہاتھا کہاس کوالی کیا مجبوری تھی کہاس طرح کے اربیا میں آ کررہے گئی وہ جھی ایسے گھر میں جہاں اور بھی بہت ہے لوگ ہیں اور لوگ بھی نجانے کیسے کیسے انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی جارہ کھی یا شایداس کواپیا لگ رہاتھا ابھی وہ دوبارہ ڈور پر دستک دینے کا سوچ رہاتھا کہ دروازہ کھلا اور وہ سامنے تی اربان کی دھڑ کن کی اسپیڈ میں اضافیہ ہوا مختاط نظروں ہے اس نے اسے دیکھا تھا سریر دویشہ اجھی طرح سیٹ کیا ہوا تھا' جھکی نظریں اس کونہایت باوقار

''مسخوش بخت '' وہ بولاتواس نے نظراٹھا کردیکھا اس کی روش ہ تکھیں جن کی جبک دہ فاصلے کے باد جود و کھے سکتا تھا آج قریب سے دیکھنے پر بھی وہ چیک نظر نہ آربي هي اس کي آنگھول ميں ہلکي تي پيجان کي شائيہ نظر آئی تھی جو دوسرے بل اس کی بلکول کے چھے کہیں حيب لئي۔

''آآپ....ميرے خيال ميں جاري ملاقات ہو يڪي ہے۔ 'ار مان نے بنائسی تعارف کے دوٹوک کہا تو خوش بخت نے پھراسے دیکھا۔

" پاکستان میں جارے اسکول کا آفس رائیے کے چاچو۔"خوش بخت گہراسانس لے کر ہو کی توار مان کوخوشگوار حيرت ہوئی۔

''آپ نے مجھے پہچان کیا.....اتن جلدی۔' ارمان دافعی جیران ہوا۔

''میری یادداشت بہت انجھی ہے آکثر چہرے یاد رہتے ہیں۔' دہ مرہم آ داز میں بولی تواس کے کہتے میں کوئی ایسا تا شرضرور تھا جس نے ارمان کوجیران کردیا۔

"آپ يهال کيسا کي بين؟ "ارمان بهت يڪ يو چھنا حاەر ہاتھا كەنەتوپەچكەمناسىكىمى اورىنەي وقت \_

"قست لے آئی ادرآپ یہاں میرا مطلب ہے مجھے کیسے جانتے ہیں۔' بہانہیں اربان کا وہم تھایا واقعی اس

وقت خوش بخت اظمینان محسوس کرر، ی تھی۔

''آپ کے گھر کے لیے انتظام ہو گیا ہے اور جالی دین ہے۔"ار مان نے مختصراً اپنی آمدی دجہ تنائی۔

"اجِهاتوآب سے اجھی میری بات ہوئی ہیں۔" "" میں وہ حیدر ہے ہوئی تھی میرا دوست ہے میں يبال اتفاقياً ياتفاس كي حاف والع قاب ك لیے گھر کا انتظام کیا ہےاور وہ خودمصروف تھااس لیے حیدر نے کہاتھا کہ پکوسی چالی و مدول، وہ حیدرگاڑی میں ے ہم آ کسفورڈ میں رہتے ہیں ابھی دایس جارے تھے۔ ار مان نے ایک ہی سائس میں کافی ساری تفصیل اس کو

<u>حما ب</u> ..... 94 ......

بتائی تودہ بس خاموثی ہےا*س کود بکھ کررہ گئ*ے۔

" آپ يهال الميلي بين " ار مان فكر مندانه لهج مين

'' ہاں بیگھر کافی سارے لوگ شیئر کررہے ہیں ادرزیادہ میل ہیں اور سب غیر مسلم۔ ایک ہفتے سے یہاں ہوں کسی اور کھر کے لیے کوشش کررہی تھی۔' وہ بولی تو ار مان کواس کے لیج سے جھانگی لا ح<u>ا</u>ری نے

بے چین کر دیا۔ ''مہت دنوں بعد کسی ایسے کودیکھاہے جس سے تھوڑی سي شناساني هي آب اندرآ جائيں جائے يي كرجائيں۔" بخوش بخنت مطمئن انداز میں اسے علینے لکی تو اربان نے است و بيكھار

ے دیکھا۔ ''تھوڑی نہیں بہت شناسائی ہے کیکن کاش آپ کو بھی خربونی ـ'ار مان من ای من میں اس عضاطب موا۔ ہنہیں اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے کیکن آپ یہاں نہیں رہ سکتی بیرجگہ اور اس یا سے مجہ نہیں لگ رہا ہے۔'' ارمان نے کہاتو خوش بخت دھیے ہے مسکرانی۔

د فکر نه کریں ان شاء الله دوسری حکه بهتر ہوگی۔' وہ اس كومطهان كرنے لكي -

"اب چلیں میرے ساتھا کسفورڈ۔" دوسرے بل وہ انتہائی جذبانی انداز میں بولا تو خوش بخت نے حمرت ہےاہے دیکھااور پھرمس دی۔

"أب اندرا حا كي حيدركونهي بداليس مي حاسة بناتي ہوں۔" خوش بخت اس سے کہتی وہاں سے ہٹی تھی اور ار مان نے متعجب نظروں ہے اسے دیکھ کر حیدر کی جانب الم هاتها ..

ہم جتنی بھی کوشش کریں جتنی بھی دعا کیں مانگیں ہماری کوشش کامیاب اور دعا قبول تب تک نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالی کا حکم نہ ہواس کے صرف ہوجا کہہ دیے ہے ہاری ساری کوشش کا میاب، دعا نیس قبول اور ساری آ ز مائش حتم ہوجاتی ہیں ہم جتنا صبر کریں گے اتنا 

معصیح وقت کا انتظار جتنامشکل کام ہےاس ہے کئی گنا زیادہ اس میں مصلحت بوشیدہ ہوتی ہے کیکن ہاری سمجھ جسنی بھی زیادہ ہوجائے اللہ تعالیٰ کی کرامات اور کر شموں تك نہيں چھے سكتى ہے۔

یہیں بھی ہے۔ دی سال کے طویل انظار کے بعد آج نشلیم کی چند تلخ باتوں نے وجاہت علی شاہ کو جھنجوڑا تھا پچھلے جارسال ہے وہ سلسل بے چینی کاشکار تھے۔ جاندی ممرمیں جھائی وہرانی کو چھ سال تک نہایت فراخ ولی نے برداشت کررہے تھے۔ کیکن جول جوں وقت کزررہا تھا احساس تنہانی کے ساتھ ساتھ جاندی تکر کی ردھی بہاروں سے بھی دل كمبرانے لگاتھا۔

بعض اوقات ہم اپنی خود ساختد انا کی دیواروں کو گرانا جاہتے ہیں کیکن ہمارے باس وہ ہتھیار نہیں ہوتا جوایک کاری ضرب سے ان او کی او کی دیواروں کو گرانے کے كام آئے ایسے میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے كرايك ایسے آئينه کي جس ميں ہم وہ بدصورت تصوير و مکيھ کيل اور سہم جانين ہم قدم برھائيں بتبليم سے چندالفاظ نے وجاہت علی شاہ کو تا مینہ دکھا کرایک بھیا تک چہرہ اس کے سامنے کیا تھااوراب وہ ایک سوچ برعمل کرنے کی غرض ہے صدیقی مینشن میں داخل ہوئے تھے جب سے فضلال کی جاندی تحکر ہے نکالی گئی تھی وجاہت علی شاہ ہےصدیقی مینشن کے سارے رابطے بھی ٹوٹ جکے تھے اور اس التعلقی کی زد میں ریان علی شاہ بھی آیا تھا صرف ایک ارمان صدیقی تھا جس نے سارئے علق بحال کررکھے تھے ادروہ بھی بشیر صدیق کے کہنے ہے۔

وجاہت علی شاہ کی صدیقی مینشن میں آ مرسب کے لیے ایک چونکا دینے والی خبرتھی کمیکن ساری تلخیوں اور ناراضگیوں کویس بیشت ڈال کرصد نقی مینشن کے مکینوں نے د جاہت اور ریان کو ویلیم کیا تھاا وراتے طویل عرصے بعد بھی ان سب کی طرف ہے اتن آ دُ بھگت پر وجاہت من ہی من میں ڈھیر ساری شرمند کیوں میں گھرنے

میں نہایت غیر شجیدہ ہوجاتی ہیں لیکن دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا وہ واپس پاکستان ہیں آئیں گیا۔' "جب تك آب أبين نهين بلائين سمح" بشيرن كها

تودجابت نے لب طینج کیے۔

" بھائی صاحب جاندی گرکی بہاری آب کے فصلے کی منتظر میں۔" بشیر جانتے تھے کہ اتنے سالوں بعد وجاہت کی صدیقی مینشن میں آمدے بیچیے ضرور ایک ہی وجهروسكتي ہے۔

"میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ جاندی مگر کے ورواز مصد تقی مینش کے لیے کھل رہے ہیں۔ فضلال بی سے بولیں کہ جا ندی مگر کی ہرایک اینٹ اس کی منتظر ہے۔" وجاہت علی شاہ نے بول گہرا سائس لیا تھا جیسے میلول کی مسافت طے کر کے آئے ہوں اور سے بھی یقینا یمی تھادہ ایک الیس سزا کا ب رہے تھے جس میں سوائے انا کے اور کوئی جنگ کی بات نکھی۔

''بہت شکریہ بھائی صاحب آپ آیا کوخود دعوت دیں۔ دیں سال سے وہ جس بکار کی منتظر ہیں وہ اگر براہ راست آپ کی طرف ہے۔ شاتی وے کی تو آیا کے پاس پھرانكاركا كوئى جواز باتى نہيں بيچ گا۔"بشير بے تحاشہ خُوش ہوا تھا آخر بیان سب کی ہی تو کامیالی تھی وجاہت کے لیے سرایک مشکل مرحلہ تھا بے تحاشہ محبت جب بے اعتباری اور بےاعتنائی کی ز دمیں کر بلھر جاتی ہے تو پھراس کو سیجا کر کے اس تک بہننے کے لیے ایک بل صراط بر سے گزرنا پڑتا ہے وجاہت بھی اینے آپ کوایک امتحان کے کیے تیار کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ہای مجری اور والسی کی راہ پر چل کر جا ندی نگر کی طرف بڑھ گئے تو ان کے جاتے ہی صدیقی میشن میں جشن کاساماحول بریا ہونے

دوبيلوالسلام عليم شليم بهن " بشير في نمبر ذائل كيااور مبارکیاد کی آ وازیں اس کے کان تک پیٹی تو ہے ساختہ مسكراب نے اس کے چبرے كاا حاطہ كيا۔ 

"میں .....!" وجاہت علی شاہ جب سے آئے تھے تب ہے اپنی آمد کا تصدیتانے کے لیے کوشش کررہے تھے کیکن ہر بارالفاظ کے ساتھ ساتھ ہمت بھی ساتھ چھوڑ رہی تھی۔لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف بہت مشکل کام ہوتا ہے اور اس کمنے وجاہت علی شاہ جھی انہی مشکلول میں گھرے تھے بشیرنے ان کو ویکھااور پھرامجم کی طرف اوراٹھ کر وجامت علی شاہ کے پاس آ کر بیٹھے۔ ارمان نے دوون مہلے ہی فون پر بتایا تھا کہ وہ مسلسل كوشش ميں ہے كەفضلال لى كويا كىتان كائے اور حيدر

مجھی اس کوشش میں اس کوسپورٹ کررہا ہے۔ '' وجا ہت بھائی صاحب اور سنائیں برنس وغیرہ سب سیٹ ہے تا؟''بشیر نے دوستانہ انداز میں بات شروع کی۔

''اللّٰہ كاكرم ہے سب ٹھيك مُفاك ہے۔' وجاہت وونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک روسرے میں پھنسائے 1242 92

"ار مان بوے حانے سے پہلے مجھ سے ل کر گیا تھا کیکن پھروہاں جا کرکوئی رابطنہیں کمیااس نے خیریت سے ہے دہاں پر۔' وجاہت نے مدہم آ واز میں اس کی خیریت

" الله الكل خيريت بآب تو شايد سيجانة میں ناں ہرسال جاتا ہے آیا کے یاس، یوں تو حیدہے وہال کیکن پھر بھی جو بات اپنول کی ہوتی ہے وہ کسی دوسرے میں کہاں۔" بشیر نے تفصیل بتائی تو وجاہت خاموتی سےان کود کھے کررہ مسلم

" بھائی صاحب اربان بہت کوشش کررہا ہے کہ آیا یا کتان آنے کے لیے مان جا میں '' بشیر کی اطلاع پر وحامت کی دھر کن لیکاخت تیز ہوئی۔

«لیکن ده مسلسل انکاری بین آپ نیآ تے تو میں اور اعجم جاندی مگر جانے کے بارے میں سوج رہے تھے۔ بھائی صاحب ماری آیا مارے لیے بہت خاص ہیں بھے صندی بین کین ان کادل محبول سے بھراہے، کھے معاملات

حماب ..... 96 .....منوري

ددمس خوش بخت آپ کی ضد کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں ہے۔'ار مان دوٹوک انداز میں بولاتو اس نے جیرت سے اس کو و بکھا حیدر نے بھی چونک کراسے دیکھالیکن سچھ بھی سمجھ نہیں رہا تھا ار مان اس کواس ماحول میں اسکیلے رہے ہے تی میں نہ تھا۔

''' در کیجھیں ارمان میں ..... میں ٹھیک ہوں۔'' وہ اس کی ضد کے سامنے زم پڑ کر بھی اس کی مدولینے سے انکاری تھی۔

دومین جانتا ہوں آپ تھیک ہیں لیکن ہے احول، یہ گھر، یہاں لوگ جی نہیں ہیں اور آپ کو کوئی رسک نہیں لینے دے سکتا۔ ارمان کسی صورت اس کی دلیلوں سے قائل نہ ہور ما تھا اور حیدر مسلسل حیرت سے سمندر میں غوطہ زن تھا ارمان کا میانداز میہ جان پہچان میر شداس کے لیے بھی قطعی نئ تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ میلڑ کی کون ہے جس کے انکار کے باوجود وہ اس کو سی محفوظ جگہ پر رکھنا چاہتا تھا یہاں تک کہ اوجود وہ اس کو سی محفوظ جگہ پر رکھنا چاہتا تھا یہاں تک کہ اور وہ کر کی اور اس کو انکار زیاوہ کیا ذرا سا بھی نہ جانتی تھی پھر بھی اس پر اعتبار کر سے زیاوہ کیا ذرا سا بھی نہ جانتی تھی پھر بھی اس پر اعتبار کر سے کہ لائی تھی پر تکلف چاہئے کا انتظام بھی کر لیا تھا۔

"نو کیا کنا چاہیے۔" وہ لا جواب ہو چکی تھی اور اب یو چھروئی تھی۔

بہ بہ ادھر رہیں میں ادر حیدر وہ گھر چیک کرکے آئیں گے اگر وہ جگہ سے ہوئی تو آپ دہاں رہنا درنہ شاید پھر آپ کوآ کسفورڈ چلنا پڑے گا۔"ارمان نے حیدر کی طرف دیکھ کراس کی رضا مندی کی اور پھر خوش بخت سے مخاطب ہوا تو چارونا چارخوش بخت کواس کی ضد کے سامنے ہتھیارڈ النے پڑے۔

" بال السائھيك رہے گا۔" خوش بخت نے ہاى بھرى تو اربان نے گھر كى جانى واپس لى اور ايڈريس بوجھ كر حيدركو ساتھ لے كر بابرنكل كيا۔

"اب مجھے کہ ساری اسٹوری سنا پھر ہی اگلا قدم ال اٹھالیا جائے گان وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تو حیدر

گاڑی اسٹارٹ کرنے کی بجائے اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا۔ حیدر کی جیرت بجاتھا وہ ارمان جو وھاپونا گھنٹہ پہلے واپس گھر جانے کے لیے بھند تھاموڈ آ ف کرد کھاتھا کی دم اتفاانر جیفک کیسے ہوگیا۔
"اسٹوری،کون سی اسٹوری؟"ار مان انجانے بن سے پوچھنے لگاتو حیدر نے خونخو ارنظر دل سے اسے دیکھا۔
"سیدھی طرح بتاؤ ورنہ میں ڈرائیونگ سیٹ پر ہول بغیر رکے گاڑی کوموٹر وے برڈال دیا تو واپسی ممکن نہیں بغیر رکے گاڑی کوموٹر وے برڈال دیا تو واپسی ممکن نہیں بغیر رکے گاڑی کوموٹر وے برڈال دیا تو واپسی ممکن نہیں بغیر رکے گاڑی کوموٹر وے برڈال دیا تو واپسی ممکن نہیں بھیر رکے گاڑی کوموٹر وی برڈال دیا تو واپسی ممکن نہیں بینے رہے گاڑی کوموٹر وی برڈال دیا تو واپسی ممکن نہیں بینے کی ۔" حیدر کی دھمکی پرار مان بنسنے لگا۔

" ارکونی اسٹوری بہیں ہے بیمیری میجیر ہے۔" آرمان کھسیانا ساہنس کراس کو بتانے لگا۔ کھسیانا ساہنس کراس کو بتانے لگا۔ "دیمیر تمہماری؟" حیدرنے حیرت کا بھر پورمظا ہرہ کیا تو

ارمان مسکراکراشات میں سربالاگیا۔ ''تم سمجھ رہے ہو میں تمہاری اس بودی کہانی پر یفتین کر کے گاڑی اشارٹ کردوں گا تو تم سراس غلطی پر ہو۔'' حیدر

سیدھاہوکر بیٹھا۔ ''ہاہاہا۔۔۔۔'' کھوئی ہوئی کوئی چیز مل جائے تو جوخوشی اندر سے پھوٹتی ہےار مان بھی اس وقت انہیں خوشیوں کے حصار میں تھا حیدر نے بڑی گہری نظر سے اسے دیکھا تھا۔ ''تم اشعرکو جانتے ہوناں۔''ار مان اس سے پوچھنے لگا

توحيدر ف إثبات مين مربلايار

''اشعر کی بھیجی رانیہ جس اسکول میں جاتی ہے اس اسکول میں یہ بیچر تھیں تو اس حوالے سے ایک دو ہار بات ہوئی تھی۔

۔ ''تہمارااستحقاق بھراانداز دو تین ملاقاتوں دالاتو نہیں گاتا'' حیدرنے نفتیش نظروں سے اسے دیکھاتھا۔ ''میں مس خوش بخت کی بہت عزت کرتا ہوں۔ وہ یہاں کیسے اور کیوں آئی ہیں میں نہیں جانتا کین میں ان کو اس طرح یہاں نہیں جھوڑ سکتا۔' ار مان اس کو بتانے لگاتھا اور دہ واقعی جانتا جا ہتا تھا لیکن مس خوش بخت کے دسیار نس پر دہ خود بھی کافی حیران ہوا تھا اور من ہی من خوش بھی کہ دہ اس پر اعتبار کر رہ ہی ہیں کسی کی شرافت اس کے ماتھے پر

عجاب...... 97 .....جنوری

نہیں چہپال ہوتی ہے کین اٹھنے دانی آیک نظر ہی اس کے اندر کی خباشت کو داختے کردیتی ہے اور ار مان کی اس طرف اٹھتی نظر دل میں جواحتر ام تھا وہ اعتبار کے لیے کافی تھا پتا نہیں نیکن اس نے گاڑی مہیں حیدر کو یقین آیا تھا یا نہیں نیکن اس نے گاڑی اسٹارٹ کردی تھی اور نیو یکیشن کے بتائے گئے ردٹ کو فالوکر نے لگا تھا۔

تقریباً دس منٹس کی ڈرائیو کے بعد دہ متوقع ایڈرلیس پر پہنچ گئے حیدر نے گاڑی پارک کی اورار مان ہاہرنکل کرگھر کی طرف بڑھ گیا حیدر بھی جانے کا سوچ رہاتھا کہ موبائل پرآتی کال نے اس کے قدم روک دیے۔

'' فقینک بوسو مج اس اعتبار نے لیے۔'' وہ دانت پیس کراستہزائیا نداز میں بولی تو حیدرمسکرانے لگا۔

''میرایدمطلب نہیں تھا بدتو انہونی کے ہونے والی بات ہے تال۔''حیدر نے بھر بور حیرانی کا ظہار کیا۔

"اوراس انہونی کے ہونے کا سارا کرنڈٹ شکیم آئی آب اورار مان کوجا تاہے جن کی کوشش سے دجا ہت انگل اپنی ملطی کو مان سکے درنہ ہم سب نے تو امید چھوڑ دی تھی عردہ خوش دلی سے بولی تو حیدرمسکرادیا۔

''اورتم سب کی وعاول کے تبغیر یہ کوششیں بھی کامیاب بیں ہوسکتی تھیں۔''حیدر فراخ دلی سے بولاتو عروہ نے مسکرا کراس کے اورا ہے درمیان آپ کی دبوار کے گرنے برمن بی من اس کی محبت کا اقرار کیا۔

''تھینک ہو۔''عروہ بوئی حیدر نے پچھ کہنے کولب وا کیے ہی شے کہ ار مان آتا دکھائی دیا لیکنت ار مان کے آنے کابتا کرفون بند کردیا اور ار مان کی طرف متوجہ ہوگیا۔

"سب ٹھیک ہے؟" اس نے ارمان کے سنجیدہ تاثرات کود کھے کر ہو چھا۔

''ہاں خیریت ہے۔اس گھر میں تین لڑکیاں ہیں دو ایشیئن ہیں اور ایک انگلش نیکسٹ ڈور فیبر سے پوچھا تو کہد ہے ہیں کیا ریا اچھا ہے۔''ار مان نے حیدرکو بتایا۔

''جلو پھرٹھیک ہے اب تہہیں تسلی ہوگئ ناں؟''حیدر نے اسے دیکھ کراس سے پوچھا تھا تو ارمان نجانے کیوں خاموش ہی رہا اور پھر کچھ دیر بعد وہ ایک بار پھرمس خوش بخت کے روبروتھا حیدرگاڑی ہیں ہی اس کامنتظرتھا کہ ابھی انہوں نے دالیں آگسفورڈ بھی جانا تھا۔

ہے۔ دور میں ہوتا ہے۔ اور میں ہوگئ ہے۔ ''گھر ''میں نے سنا تھا کہآپ کی شادی ہوگئ ہے۔'' گھر کے متعلق کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ارمان اس سے اس کے بارے میں جاننا جاہ رہا تھا اس کے سوال پرخوش بخت کے چہرے کارنگ یک دم از گیا۔

''صرف نکاح''وہ فقط اثنائی کہیسکی تھی۔ ''ادر پھر سنہ ہے بہاں کیسے؟''ار مان اس کی طرف د کیھنے ہے اجتناب برت رہاتھا۔

'' درکی پرمٹ ویزے پرآئی ہوں۔'' دہ مختصر جواب وے رہی تھی۔

"جاب کردہی ہیں؟"ار مان محسوں کردہاتھا کہوہ ہے چینی سے پہلوبدل رہی ہے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی کیکن آج مجرار مان ڈھیٹ بناتھایا شایداس کے لیے حدے زیادہ فکر مند ہورہاتھا۔

' ہنہیں آپ گھر و کھے کرآئے ہیں ٹھیک ہے دہاں کا اریا۔' دوسرے بل اس نے موضوع بدلاتھا۔ '' اگر میں کہوں کہ دہ جگہ اچھی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گی؟'' ارمان نے اس کی طرف دیکھے کر اس سے یو چھا۔

''فی الحال تو یہال ٹھیک ہوں امید ہے کہ پھر جلدی ہی کوئی بہتر جگہ ل جائے گی۔'' وہ ہاتھوں کو و باتے ہوئے بولی توار مان نے سر قا ہ بھری۔

'آپ نے جس نمبر برمینے کیا تھادہ میرانمبر ہے اگر آپ کی اجازت ہوتو میں رابطے میں رہ سکتا ہوں۔'ار مان نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تو خوش بخت کوئی جواب ندرے کی۔

" تھینک نوسو مچ پردئیں میں کسی ایسے کامل جانا جو آپ کی تکلیف ومحسوں کرکے آپ کواس تکلیف سے باہر

عجاب......98 .....عبوري

"وہائ گیوں؟" وہ دونوں آکسفورڈ کے لیے نکل
چکے ہے اور ایم ون پر اسپیڈ کو بڑھاتے ہوئے حیدر نے
ار مان کو بتایا تو وہ کیدر مال کی طرف دیکھ کر بولا۔
"یار پہلے تھوڑ ہے مسئلے تھے جوانہوں نے بھی لڑائیاں
شروع کر دی ہیں۔"ار مان خی سے بولا۔
"اگر ذراسا جذبات کو کنٹرول کروتو میں پوری بات بتا
دوں؟" حیدر نے اس کے شکھے انداز کو دیکھ کر کہا تو ار مان
نے لب سے جے لیے۔

"اورلزائی شے سائیڈ افیکٹ ہم سب کے تق میں بہتر ثابت ہوئے مال نے وجاہت سر کو جوآ مینہ دکھایا تحش چند باتوں کے بعد ہی وجاہت سر صدیقی مینشن بہتے گئے اور پچھلے دس سال کے اپنے رویے کی معافی مانگی اور میم کو واپس جائدی نگر بلانے کی درخواست کی ' رئیلی بیتو ہے کہہ رہا ہے۔''ار مان خوشگوار حیرت کے ساتھ ڈرائیو تک کرتے حیدر کی طرف مڑا۔

سیدن سرت سرا-"بال سوفیصدی کے "حیدر ہنتے ہوئے بولا۔ "ممال ہوگیا اسلیم آٹی نے تو بہت ہمت دکھائی امید نہیں تھی کہ آئی اتن اچھی طرح ہدایات پڑمل کرسکیس گی۔" اربان ابھی تک بے یقین تھا۔

" ہاں شایدوہ بھی اب تھک چکی ہیں جدائی سہتے سہتے اور حالات سے جنگ کرتے کرتے۔" حیدر گہرا سائس کے کر بولا توار مان نے اسے دیکھا۔

"تو چھو ہو جانی آپ کا کیا فیصلہ ہے؟" ارمان اور حید رات گئے واپس پہنچے تو انتہائی تھان کی وجہ سے سید سے بیڈ پر ہی گئے شے اب وہ دونوں ٹاشتے سے فارغ ہوئے تو ارمان فضلاں فی سے ان کا ارادہ جانے کے لیے ان کے پاس آ بیٹیا، شیخ صبح عردہ کی زبانی اس کے لیے ان کے پاس آ بیٹیا، شیخ صبح عردہ کی زبانی اس کی سے اللاع بھی پہنچ جی تھی کہ وجاہت علی شاہ نے فضلاں فی کوکال کی ہے لیکن دونوں میں کیا باتیں ہوئی اس بات ہے کوئی بھی باخبر نہیں تھا۔

۔ ''میں پاکتان جانے کے لیے تیار ہوں کیکن میری ایک شرط ہے۔'' فضلاں بی اپنی شال کوسیٹ کرنی ہوئی نکالنے کی کوشش کرے بہت تسلی بخش اور اظمینان کا باعث ہوتا ہے بہت شکر بدار مان آپ کی وجہ سے بہت دن بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ میں یہاں اسکی نہیں ہوں۔ 'خوش بخت ہاتھوں کومروڑ تے ہوئے بولی توار مان یک ٹک اس کی طرف دیکھنے لگا۔

"اورمیرے لیے خوشی کی بات بیہ ہے کہ ایک ملاقات کے بعد آپ نے نہ صرف مجھے بہچان کیا بلکہ مجھے اس قابل بھی سمجھا کہ آپ کے کسی کام آسکوں۔"ارمان نے تشکراً میزنظروں سے اسے دیکھا تو وہ دھیمے سے سکرائی۔ "دبعض اوقات کی کھانچانے چہرے بھی ذہین میں نقش ہوجاتے ہیں ان کی پرسنائٹی اور سب سے بردھ کران کی شرافت ہمیں ان پراعتبار کا سکنل دے دیت ہے میں آپ کو شہیں جانتی بھی ہوں۔" وہ بولی تو ارمان نہیں جانتی بھی ہوں۔" وہ بولی تو ارمان نے چونک کراسے دیکھا۔

" جب تک اسکول میں جاب کررہی تھی رانیہ اور ہسمہ سے ملاقات کے دوران اکثر آپ کے بارے میں سا تھا۔ "خوش بخت کی بات پرار مان واقعی حیران ہواتھا۔ "ار مان بچھ گیا کہ بیساری اشعر کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔

''شکرید''ار مان فقط اتنای کهرسرکا۔ '' مجھے ابھی جانا ہے۔''ار مان حیدر کے تب کا نوفکیشن د کھ کر بولا۔

"اور میں رابطے میں رہوں گا کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوتو آب بلا جھ کہ جھے سے رابطہ کرسکتی ہیں نہوئی ٹائم کی پابندی ہے نہ کوئی غیروں وائی بات ہے۔"ار مان الحصتے ہوئے اس سے کہنے لگا تو خوش بخت کے اندر و ھیروں ڈھیرال کے یہاں آ جانے اور پوں اسکیار سے کہانی ادھوری جھوڑ کر ار مان اس کو وہیں جھوڑ کر ار مان اس کو وہیں جھوڑ کر والیں آ کسفورڈ چلا گیا۔

₩....₩

"وجامت علی شاہ اور مال کے درمیان لڑائی ہے

سیاٹ چېرے کے ساتھ بولی تو جہاں ارمان کوان کی پہلی مات برخوشی ہوئی تھی دہاں شرکاس کر لیکٹ خاموش ہوکر د کیھنے لگا۔

" دو کیسی نثر پھو پو جان۔"ار مان نے حیدرکو دیکھا تھا جو متزلزل نظروں سے فضلاں بی کوئی دیکھ رہاتھا۔ ''میں چاندی نگرنہیں جاؤں گی نہ ہی صدیقی مینشن۔'' ''تو کہاں جانا ہے آپ نے ؟''ار مان متعجب نظروں سے استفسار کرنے لگا۔

''مین الگ گھر میں رہوں گی حیدر کے ساتھ۔'' فضلال فی نے حیدرکوہ یکھا۔

''میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہول میم ''حیدر نے ان کا مان رکھا تھا۔

" بیرکیا بچول جلیسی با تنس کرر ہی ہیں آپ بھو پوجانی۔" لیکافحت ار مان بھڑ کا تھا۔

"ریان سے یاس رے گا۔"

"جہال وہ اب ہے وہاں ہی۔" فضلال بی نے سفا کانداز میں کہا تو اربان نے خاموش ہوجانے میں عافیت بھی۔

" ٹھیک ہے آپ جانے کی تیاری کریں حیدرتم مگنس وغیرہ کا بہا کروکہ کب تک کی مل عتی ہیں۔ 'سیاٹ لہج میں کہ کرار مان وہاں سے اٹھ کر باہرنکل گیا تھا اور فضلال بی نے لب جھینج کر حیدر کی طرف دیکھا تھا جو پرسوچ لیسریں ماتھے پرسجائے بیٹھا تھا۔

❸.....�

الیےدوراہے پرلا کھڑا کرتی ہے جہال دور، دورتک سوائے اندھیرے الدھیرے اندھیرے کے اور چھیں کرجمیں اندھیرے اندھیرے کے اور چھیں کرتی ہے جہال دور، دورتک سوائے سیس جو چیز ہمارے لیے روشن راستے مہیا کرتی ہے ہمیں اندھیری راہ گزر پرقدم بڑھانے پرمجبور کرتی ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے ہمارالیقین کہاندھیرے کے بعدروشن ہرحال میں ہوتی ہے جس نے یہاں لا کھڑا کیا ہے وہ ہرائش ہرحال میں ہوتی ہے جس نے یہاں لا کھڑا کیا ہے وہ ہرائش ہرحال میں ہوتی ہے جس نے یہاں لا کھڑا کیا ہے وہ ہرائش

میں صبر ہی ہمار ہے ایمان کی پختگی کی علامت ہوتی ہے میں بہت خوش تھی میری محبت کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی رکاوٹ کے میرامقدر بنادیا تھاوہ دل محض چنددن میں نے اپنی زندگی میں پہلے بھی نہیں جئے ہتھے۔'' ارمان اپنے موہائل برآئے میں جرکو پڑھ رہاتھا۔

'' فیمیری قیملی بھی ان الرامات کی زدیس آنے گی، میری بہن رافعہ نے ہمیشہ میراساتھ ویا تھالیکن شایدوہ بھی تھک گئی تھی یا شاید میں واقعی .....!'' اس کے ادھور بےلفظ نے ارمان پراس کی بات واضح کردی تھی وہ لب تھینج کررہ گیا۔

"بمشکل خودکوسنجال کرمیں نے جاب اسٹارٹ کی تو وہاں اتفاق ہے ہو کے لیے جاب کی آفر کے متعلق سنا اورکوشش کی اوراب ہو کے میں ہوں پیچھلے تین ماہ ہے۔" ار مان نے پیچھوری اورا تظار کیا اورکوئی تیج ہمیں آیا تھا۔ تقینا وہ اپنی بات ختم کرچگی تھی ار مان کے پاس ایک لفظ تک نہ تھا اپنی بات ختم کرچگی تھی ار مان کے پاس ایک لفظ تک نہ تھا چکی تھی تو ار مان دو ہارہ اس قصے کے حوالے سے کوئی سوال و چکی تھی اس کو مزید کسی رہے ہے وہ چارہیں کرنا چاہتا جواب کر کے اس کو مزید کسی رہے ہے دو چارہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے چندر کی سلی کے لفظوں سے زیادہ وہ پیچھنہ کہہ سکا اور پھر ۔۔۔۔۔ اس کی عمل ار مان ہر ممکن طریقے ہے اس کی مسئلے شیئر کرنے گئی ار مان ہر ممکن طریقے ہے اس کی مسئلے شیئر کرنے گئی ار مان ہر ممکن طریقے ہے اس کی

رہنمائی کررہا تھا خوش بخت دوسرے گھر میں شفٹ ہوگئ اوردہ قدرے بہتر تھا۔

''مالک مکان نے گھر کا کرایہ لینے ہےانکارکردیا ہے۔'' جیرت میں ڈوبا خوش بخت کے میسج پر ارمان مسکرایا تھا۔

"احِيماتو....!"

"تو یہ کہ ایسے کیسے ہوسکتا ہے میں نے کرائے کے بیسے رکھے ہوئے ہیں۔"خوش بخت دانتی حیران گی۔

در بھی بھی مجھزے ہوجایا کرتے ہیں اور کرائے کے بیسے آیا ای دوسری ضرورتوں کے لیےد ہے دیں گھرکے معالم میں کسی تسم کی پریشانی کی ضرورت ہیں۔" ارمان کے میسے پرخوش بخت پرسوج نظروں سے موبائل کی اسکرین کود کیمنے گئی۔

اسکرین کود کیمنے گئی۔

'' شکریہ'' محض ایک لفظ کے تیج پرار مان کھل کر مسکرایا تھا۔

اور پھر ان لوگوں کی پاکستان جانے کی تیاری ہونے گئی۔ حیدرا بھی ہمیں جاسٹیا تھا کیونگہ اس کی اسٹیڈیز ابھی باتی تھی۔ فضلاں بی کوار مان نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے راضی کر لہاتھا۔

''میں کل بریڈ فورڈ آ رہا ہوں اور آ ب میرے ساتھ آ کسفورڈ آ کیں گ'ار مان کی کال کوریسیو کیا توسلام دعا کے بعداس کے سوال نے اس کوشیٹیا دیا۔

"میں آ کسفورڈ کیوں؟" وہ متجسس ہوکر اس سے حصد گئی

جور المركز المر

" پاکستان واپس جا رہے ہیں۔" وہ یک دم سان ہوگی۔

پریشان ہوئی۔ "دلیکن میں یہاں اسلی .....!" خوش بخت نے ایک دم اینے الفظ کور دکے لیا تھا اور ارمان چونکا تھا۔

المنتخص خوش بحنت آب یا کستان چلیس گی ۔' وہ بولا

تو نجانے کیوں خوش بخت کومحسوس ہوا جیسے وہ پچھاور کہنا جا ہتا تھا۔

''میراویزہ ایک سال کا ہے۔'' وہ پاکستان جانے پر آبادہ نہ تھی کیکن اربان کے پاکستان جانے پر افسردہ بھی ہوگئی تھی۔

''آپ بریشان نہ ہوں ان شاءالندسب بہتر ہوگا۔' ارمان اس کوسکی دینے لگالیکن وہ ای طرح رنجیدگی کے حصار میں رہی اور پھرنون بند کر دیا اورار مان مزید سوچنے لگا لیکن نی الوقت اس سے پچریشی کہنا مناسب نہ سمجھا۔

₩....₩

در پھو ہو جانی میر میں خوش بحنت ہیں آ ہے سے ملنا جاہ رہی تھیں۔ دوسرے دن ارمان مصروفیت کی وجیہ سے بریڈ فورڈ ندہا سکا تھالیکن خوش بحنت آ کسفورڈ بھنے گئی تھی۔ در میں پاکستان ہے ہو کے اکمی آسکتی ہوں تو بریڈ فورڈ ہے آ کسفورڈ کیوں نہیں ؟'' جب ارمان نے اسے اپنی مصروفیت کا بنا کرٹرین کے ذریعے آ کسفورڈ آنے

ا بنی مصروفیت کا بنا کرٹرین کے ذریعی آسفورڈ آنے شے لیے کہانو خوش بخت یک دم مان گئی کہ دہ خود بھی ارمان کے ساتھ اتنا لمباسفر کرنے کے خیال سے من ہی من گھبرا ہے بھی

اور بول وہ بذر بعد ٹرین اب آ کسفورڈ بھٹنے بھی تھی ار مان اس کوٹرین اشیشن سے بیک کر کے سیدھا گھر لایا تھا اوراس کے تعارف پر فضلال فی سے ملاقات کی خواہش پر اس نے جیرت سے ار مان کوویکھا۔

"یوں ہی بھو پوجانی آپ کے بارے میں بہت سناتھا تواس لیے شوق تھا کہ آپ سے ملوں۔ 'خوش بخت نے ار مان کی بات کو جاری رکھا تو وہ سکرانے لگا۔ ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھالیکن اب وہ نضلال بی کی طرف متوجیتی۔

"میرے بارے میں سنا ہے۔" فضلال بی نے مشکوک نظروں سے ار مان کود یکھاتھا۔
"ہاں۔" خوش بخت نے کہا اور پھر مختصر اپنا تعارف کرایا۔ خوش بخت بہت عرصے بعد کھل کرہنے تھی اظمینان

...جنوري

ے کھانا کھایا تھا فضلاں ہی کو اپنی خوب صورت نیچر، وجیمے،انداز اورا جھے اخلاق سے کافی متاثر کرلیا تھا۔

''بہت دیر سے ملاقات کرائی اس بدتمیز نے اب دو بھتے تک تو میں نے پاکستان چلے جاتا ہے تاں۔' فضلاں بی گرین ٹی کپ میں ڈال کراس کی طرف بڑھا کر بولی تو ار مان نے خوش بخش کو دیکھا جو یک گخت بجھی گئی تھی۔
'' مجھے بھی اب افسویں ہور ہا ہے پہلے ملاقات ہوتی تو میں بھی آ ' کسفورڈ آ جاتی ' آپ کے ساتھ رہتی۔' خوش بیس بھی آ ' کسفورڈ آ جاتی ' آپ کے ساتھ رہتی۔' خوش بخت فرط جذبات سے بھر پور لہجے میس بولی تو فضلاں بی

ار مان برشوق نظروں سے اسے دیکھ رہاتھا اور من ہی من خوش بھی ہور ہاتھا کہ فضلاں کی وہی سمجھ رہی تھیں جووہ ان کو بتانے کی کوشش میں خوش بخت کوان سے ملانے لایا تھا۔

نے ار مان کود یکھا۔

ے ملانے لایا تھا۔ ''کوئی بات نہیں بیٹاتم پاکستان جلو ہمارے ساتھ۔'' فضلاں بی نے بھی اسے وعوت دی تو اس نے ارمان کو ویکھا جو سکرار ہاتھا۔

ادر پھرخوش بخت دو دن آئسفورڈ رک کر دالیں بریڈ فورڈ گئ ایک عجیب سابو جھادر ایک انجانی خواہش بھی اس کے ہمراہ تھی۔

₩....₩

دونہیں پھوپوجانی سازیادتی ہے آگرا ہے نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ آ پ وجاہت انگل کی علطی کو معاف کررہی ہیں تو پھر انہیں بیموقع بھی دینا چاہیے کہ وہ اس کا کفارہ ادا کرسکیس۔"ار مان اور فضلال ہی یا کستان پہنے گئے تھے اور فضلال ہی یا کستان پہنے گئے تھے اور فضلال ہی اپنی ضعد پر قائم تھیں ۔ لیکن وہ ہر بات کوان تی کر رہی تھیں ۔ بشیر، انجم، ار مان ،عروہ، تاز نین اور ناہید نے ہر ممکن طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نمان طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نمان خریف نے کون سی ضد کو لیے بیٹی تھیں یہاں تک کہ تسلیم اور اللہ بخش نے کھی ان کو چا ندی تگر چلنے کے لیے کہالیکن ان لیگر بخش نے لیے کہالیکن ان کی نہ ماں میں نہیں بدلی۔

و انہوں نے ایمی تک ریان علی شاہ سے بھی ملاقات نہ

کی تقی نه بی و جاہت کا سامنا کیا تھا۔ ''دیو ٹر بھورو مافی کوال سے سال پر چھوڈ وس ''ار الدو

'' وْبَدُ بِهِو بِوجانی کوان کے حال پر چھوڑ ویں۔'ار مان نے بشیراورا جم کو پریشان دیکھ کر کہاتھا۔

"شین کل پرسول تک چاندی گر جاتا ہوں اور وجاہت انگل اور بیان کوساتھ کے کرآؤں گا۔ جب عنوں کا آؤں گا۔ جب عنوں کا آؤں کا اور بیکھل عنوں کا آؤں کا ول بیکھل جائے گا۔" ارمان قدرے شجیدگی سے بولا تو انجم نے سجیدگی سے بولا تو انجم نے سجھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموشی اختیار کر لی اور بشیر بھی ارمان کی بات سے مفق تھے۔

"آپاکیاآب کوریان سے بھی نہیں ملنا؟" چائے سرو کرتی ناز نین نے فضلاں بی سے پوچھا تو یک دم دہ نظریں جھکا گئیں۔

آپ ہم سب کے لیے ہمیشہ فاص رہی ہیں آپ ہم سب کے بھائی ہروفت آپ کے ہمائی ہروفت آپ کے ہمائی ہروفت آپ کے ہمارا وہی لیے سکون سے گزرتا ہمارے میں فکر مندر ہے تھے ہمارا وہی لیے سکون سے گزرتا تھا جب ارمان آپ کے باس جاتا تھا اس کے علاوہ ہر وقت آپ کے لیے سب ہی پریٹان رہتے تھے بیآ پ پر کوئی احسان نہیں تھا نہیں میں میہ جتارہی ہوں میں صرف کوئی احسان نہیں تھا نہیں میہ جتارہی ہوں میں صرف آپ کوئی احسان کی بیٹ کے ساتھ کھی زیاوتی کر رہی ہیں۔'' ناز نین نے فضلال بی کی طرف و کھے کر ان سے کہا تھا اور آج اس نے ان کے طرف و کھے کر ان سے کہا تھا اور آج اس نے ان کے چرے پرایک فری و کھی تھی ہمت بھی بائی تھی۔ چرے پرایک فری و کھی تھی ہمت بھی بائی تھی۔ دو و و میر ابیٹا نہیں ہے وہ تو میر سے وجو د سے بھی

آ وازیس بولی۔ "دوہ بے خبر ہے کہیں آپ تو نہیں ناں؟ اوروہ آپ کے وجود سے بے خبر نہیں ہے اگر آپ چاندی گر جا کیں گی تو آپ جان سکیں گی کہ وہاں کا ذرہ ذرہ فضلاں لی کا منتظر ہے۔"نام پر بھی وہاں آ بیٹھی تھی اس کی بات پر ناز نین نے تائیدی نظروں ہے اسے دیکھا۔

بخرے۔" فضلال نی جائے کاسب لے کرمدہم

"جو لوگ ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں ناں وہ ہمارے جاہے ہے یا نوج کر پھینک دینے سے بھی ہماری دونوں کا دوں گا۔ ارمان نے اس کو دھمکی دی حالانکہ وہ مانگیس توڑود دل گا۔ ارمان نے اس کو دھمکی دی حالانکہ وہ سبب کچھ خود طے کر چکا تھا۔ ڈیسائیڈ کرلیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ابھی تک اس نے اپنی آیک بھی بے قراری کو اس پرعیاں نہیں کیا تھا کیونکہ ابھی مناسب وفت بھی نہیں اس برعیاں نہیں کیا تھا کیونکہ ابھی مناسب وفت بھی لیکن آیا تھا عروہ کی مدد کی اسے کہیں بھی ضرورت نہھی لیکن دونوں کی دوئی میں اس مدد کا بہت بڑا ہاتھ تھا اگر وہ اپنا ہے معاملہ عروہ سے چھیالیت اتو یقینا دونوں کے درمیان آیک سرو معاملہ عروہ سے چھیالیت اتو یقینا دونوں کے درمیان آیک سرو بھی اس اور استحقاق کوعروہ نے مسکرا کرقبول کیا تھا۔

ے را مربوں میں ہا۔

''اچھا آتا و کیا کرنا ہے۔' اپنی تفتیش ٹیچر کے باعث عروہ نے زیادہ فر مہیں دکھایا اور مجسس انداز میں اس سے پوچھنے لگی تو ارمان نے مناسب الفاظ میں ساری تفصیل اسے بتا دی۔خوش مجنت کے نکاح سے لے کر بلال کی وستان میں سازی ملاقات۔

ادر پھرانی ملاقات۔

"وہ انہمی کہاں ہے۔" ساری باتیں سننے کے بعد عردہ نے اس سے بوجھا۔

''ارمان قدرے سنجیدہ لہج میں اس کو بتانے نگا۔

" ( کیمویو جانی ہے اس کی ملاقات کرائی تھی۔ '' ارمان نے بتایا تو عروہ نے اسے دیکھا۔

''آوہ اچھا تو ای لیے پھو بوجانی تائی ای سے کہدرہی تھیں کہ اب ارمان کی شادی بھی کرنی ہے۔'عروہ فضلاں بی کی بات اس سے بیئر کر بے لگی تو وہ جیران ہوا۔

''مطلب کہ پھو ہو جانی کودہ اچھی گئی ہے۔''ارمان کو خوشگوار جیرت نے آن کھیراتھا۔

" ال شاید کچھکا سرتونبیس کیا تھانہ ہی کسی کانام لیا تھا۔"

عروہ مزید بولی۔ "ہا<u>ں مجھے بھی ہے ت</u>ہیں کہاتھا۔"

ہوں سے نچھا تو تہارا اب کیا بلان ہے۔'' عردہ اس سے ''اچھا تو تہہارا اب کیا بلان ہے۔'' عردہ اس سے ۔گا زندگی نیسی نکلتے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر وہ ہماری داست کا حوالہ بن جاتے ہیں اور ہم چاہ کربھی ان سے دامن میں جھٹک سکتے ۔ آپاریان علی شاہ آپ کی راہ دیکھ دیکھ کر یہاں تک بہنی ہے ہمیں ہیں پتاہ جا ہمت علی شاہ بھائی نے آپ ہے کیا کہا ہے کیکن ہم نے ان کی آٹھول میں ندامت دیکھی ہے۔ اپنی جلدی بازی اور غصے سے کیے ندامت دیکھی ہے۔ اپنی جلدی بازی اور غصے سے کیے سے نے اس کی آٹھول بی

"خصلان بی میں ..... بجھے .....ایک موقع دو، میں اپنی مطفی سدها رہا چاہتا ہوں آج ایک بار پھر بجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے میرا چائدگی گر بھر رہا ہے نصلان بی میرا، ہمارا میٹا فضلان بی واپس آجا وَ اور بجھے پہلے کی طرح سنجال لو۔ 'وجا ہت علی شاہ کے چند الفاظ نے اس کے اندر جیسے روح پھوئی تھی لیکن وہ خاموثی تھی اور ابھی تک خاموش تھی آج ناز نین اور نا ہید کی باتوں کوس کر وجا ہت خاموش تھی آج ناز نین اور نا ہید کی باتوں کوس کر وجا ہت میں رئی ہور، کھی ریان کی مجبت کا سمندر تھیل میں رئی ہو وہ جا ہت علی شاہ کی آ مدکی منتظر تھی اور بھروہ آگئے۔

₩....₩....₩

'' وہ سٹر چیوں پر بیٹھی موبائل کے سٹر چیوں پر بیٹھی موبائل کے ساتھ مصروف تھی جب وہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔

''ہاں جی فرماؤ۔' وہ استہزائیا نداز میں ہوئی۔ ''ایک لڑکی ہے دیوانی سی۔'' ارمان دکھی سے مسکراتے ہوئے بولاتو عردہ نے چونک کراسے دیکھا۔ ''ادراس لڑکی برتم مرتے ہو۔''عردہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ کھسیانہ ساہنس دیا۔

'' کتنے بڑے فراڈیے ہوناتم کون ہے بتاؤ،اور میں شہبیں بتارہی ہول میں تمہارے اس چکر کو گھر تک نہیں لانے والی تم خودہی ہینڈل کرد۔' وہ اس کے چھپانے پر الروں تھے انداز کیل کو تی اٹھ کھڑی ہوئی۔

حجاب ..... 103 .....جنورى

''اس کودہال پرگھر میں کافی ایٹوز ہورہے ہیں اور اپ
سیٹ ہے تو میں حیدر کے فائنل سمسٹر کا انتظار کر رہا ہوں۔
اس کے امتحان ہوجا کیں تو میں یو کے جاؤں گا اور پھر
کوشش کروں گا کہ مس خوش بخت کو یا کستان لے آؤں
لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس دوران اس کی فیملی سے ال لیا
جائے اور سارے معاملات طے ہوجا کیں۔' ارمان نے
اپ ادادے سے آگاہ کیا تو عروہ نے پرسوج نظروں سے
اسے دیکھا۔

"اوراس سے لیے تم سے بہتر کوئی بھی نہیں جو میری ہیلات کر سکے۔"ار مان نے اس کود کھے کرصاف کوئی سے کہا تو عروہ مسکرانے گئی۔

"اوکے ہاں، دوئتی کی ہے نبھانی تو پڑے گی۔"عروہ نے فرضی کالرحما اڑ کر کہا تو ار مان ہننے لگا۔

''کم فلمیں ویکھا کروکہ تھوڑے ڈائیلاگ یاد ہوں'' ارمان نے اس کے ڈائیلاگ پر طنز کمیا۔

''ادرکام ہونے کی صورت میں میرا کمیشن؟'' عروہ . اقد سر دن

ے ہا ھے ہسیلایا۔ ''اگر کمیشن ہی دینا ہے تو میں کسی پر دینشنل بندے کو ہائر کرلوں ٹائمہارا کیا فائدہ؟''ار مان نے اس کو چھیڑا تو وہ ابر داچکا کراس کود کیھنے گئی۔

برور بھا جا وہیں اپنا جگری یا تہہیں کمیشن کے طور پر دیے دیتا ہوں ۔''ار مان نے شریر کہج میں کہا تو عروہ شیٹا گئی۔

سپیاں۔ ''تم رہنے دویں کردول گی بغیر کمشین کے ہی۔' وہ رخ موڑ کر بولی توارمان نے قبقہ لگایا۔

" جھے بہت خوشی ہے کہ تم نے ایک اچھا فیصلہ کہا ہے حیدر بہت اچھا ہے اور جھے پوری امید ہے کہ دہ بہت خلص بھی ہے اور سب سے اچھی بات میہ ہے کہ ……!" ار مان کے خاموش ہونے پرعروہ نے پلٹ کراسے دیکھا۔ دور کہ ۔"

"كراياتها-

و الله الكاماكي الماكين

بخش کوراضی کرلیا ہے اور بہت جلدگ سبٹھیک ہوجائے گا۔''عروہ کے لیے بیاطلاع واقعی حیران کن تھی۔ ''مهمیں نہیں بتایا حیدرنے ''ار مان اس کے تاثرات محفوظ ہوتا ہوایو چھنے لگا۔

‹ رسېين تو ـ "وه نقط اتنائی که یکی ـ

''اواجھا تو ابتم بھی اس بات کواپنے تک ہی رکھنا میں سمجھا تھا کہم کو بتایا ہے کیکن وہ اپنے پاکستان آنے تک اس بات کوڈس کلوژنہیں کرنا جا ہتا ہوگا۔''

ارمان نے اسے کہا تو غروہ نے اثبات بین سر ہلایا لیکن دل ایک عجیب خوشگوازانداز میں دھڑ کا تھا۔

₩....₩....₩

فضلال بی وجاہت کے ہمراہ جاندی گروایس جلی گی تھیں، ریان ہملے ہمل فضلال بی کی طرف متوجہ نہ ہوا تھا لیکن جلد ہی فضلال بی اور وجاہت نے اسے ایک مکمل فیملی کا احساس دلایا اور اب جاندی گرایک بار پھرای گہما گہمی ای محبت اور اس بہار کے ساتھ ویکھنے والی آ نکھ کومور کررہا تھا۔

صدیقی مینشن میں بظاہرتو کوئی پریشانی نہتھی کیکن فضلاں بی کی ناکام زندگی کے باعث بشیر اور انجم کافی مغموم رہتے تھے۔

حیدر کی احیا تک پاکستان واپسی نے سب سے زیادہ ار مان کوجیران کیاتھا۔

"کیا میں آندرا سکتا ہوں؟" وجاہت اور فضلال بی شام کی جائے سے لطف اندوز ہورہے تھے کہ حیدر کی آواز پر فضلال بی نے لیکنت وجاہت کودیکھا۔

''ہاںہاں آؤ'' وجاہت خوش دلی سے بولے۔ '' تھینک یو'' حیدراپنے مخصوص انداز میں چلتا ان تک آیا فضلال کی نے اسے دیکھا۔

"سریآب نے لیے۔ "حیدر نے ہاتھ میں پکڑی ایک فائل ان کی طرف بڑھائی تو فضلان بی کے ساتھ ساتھ وجاہت نے بھی نہایت جرت سے اسے دیکھاتھا۔ دجاہت نے کی نہایت جرت سے اسے دیکھاتھا۔ "نیہ کیا ہے؟" وجاہت فائل پکڑ کر اس سے

عجاب ۱۵۹ سستوری

يو جھنے لگے۔

"آب خود بی دیچه لیس-"حیدرای دهیمے لیجے میں بولا تو فضلال في في سواليه نظرول سےاسے ديکھاليکن وہ ان ک طرف متوجہ نہ تھا آج اس کے چہرے پراظمینان تھا۔ ''یه..... بیرتو....!'' وجاهت فائل میں لگے پیر کو پڑھتے ہوئے حیدر کی طرف و ک*ھے کر کہنے لگے* تو فضلال بی یک دم اٹھ کر وجاہت کے پاس آئیں اور فائل ان کے ہاتھے۔لےل۔

ے مسال-''آپ کا نام میری بیجان نہیں تھی سر، وہ صرف اور صرف ایک کاغذی کارروائی هی جومیم نے ہمدروی کی انتہا كوچھوتے ہوئے كى تى۔

"حیدراللہ بخش "فضلال بی نے نام کود مکھ کرحیدر کی طرف ديكهار

''میم'میں نے آج کےون کا انتظار بہت شدت سے کیا تھا آیک دن میں نے یہاں کھڑے ہو کرآپ سے آپ کا سب مجھ جھنتے ہوئے دیکھا تھالیکن چندلفظوں ے زیادہ کچھنہ کہ سکتا تھالیکن میں نے اپنے آپ ہے وعدہ کیا تھا کہ یہاں ہی گھڑے ہو کرآ پکووہ سب کھھ لوٹاؤں گا جومیری وجہ ہے آ ہے ہے چھین لیا گیا ہے۔" فضلال بی کی آنسووک بھری آئٹھول کودیکھتے ہوئے خیدر نے کہا تھا۔

"حيدر بينا آني ايم سوري" وجاهت كا نرم لهجه حيدر کے ساتھ ساتھ فضلال بی کے لیے بھی نیا تھا۔

" د مهیس سر، آپ کاری ایکشن اور فیصله یقنیا صحیح تھا، مجھے وقت لگ گیا تھاریرسب چینیج کرانے میں، میں ایخ نام كے ساتھا ہے بابا كانام ہى ركھنا جا ہتا تھا اورآ پ كانام صرف اور صرف رمان کے لیے ہے'' فضلال تی نے حیدر کی طرف دیکھا تھا آج اس کے جہرے پر ان کو ياسيت يااحساس كمترى كاكوني سامينه دكھاني دسير ہاتھا۔ ''آج میں جس مقام پر ہوں وہ یقینا آپ کے نام کی بدولت ہے۔ میم نے اپنی بہت سی خوشیال قربان کر کے مجھے اس مقام تک مینجایا ہے لیکن میں اب آب کے نام کا

بوجھ اور میم کی مزید کسی خوثی کوتل نہیں کرسکتا۔'' حیدر کے الفاظ، وجاہت کے اندر کسی اظمینان کی ماننداتر رہے تھے اور فضلال بی بھی مرخر وجور ہی تھیں۔

''میم'' ابھی حیدر نے اپنی بات ختم بھی نہ کی تھی کہ تشكيم اورساكيس الله بخش بهى وبالآطيح

"میم حیدر برآب کے بہت ہے تن ہیں ہم یہاں ایک درخواست کے کہا ہے ہیں۔"سا کمیں اللہ بخش بولاتو وجاہت نے چونک کر دیکھا فضلال بی دلکش مسکراہٹ چېرے پرسجائے ان کود مکھر ہی تھیں۔

ارمان نے پہلے ہی فضلاں کی کو حیدر اور عروہ کے حوالے سے ساری تفضیل سے آگاہ کردیا تھا اور وہ جانتی تھیں کہاس مل تشکیم اور اللہ بخش کس درخواست کی بابت حاضر ہوئے ہیں فضلاں بی نے وجاہت کودیکھا جونہایت برشوق نظرول سے البیس و عجورے تھے۔

"آپ کی ہلی آج بھی اتن ہی دککش ہے کہاں وقت تخلیہ کہنے کو ول جا ہ رہا ہے۔'' وجاہت مدہم سرکوثی میں بو لے تو فضلال فی بلش ہوگئی اور پھران کواس رشیۃ کے بارے میں بتائے لگی۔

"میم آب ہی سب چھرکرنے والی ہیں۔" تشکیم پر مسرت انداز میں بولی۔

'' یقیناً ہم سب کریں گے۔'' فضلال بی سے پہلے وجاہت نے کہاتووہ سب ہس دیے۔ "اليكن اليك شرط ي

"وه کیا؟" فضلال بی تبحس کیج می*س بو*لی۔ ''آج سے تم سب فضلال بی کومیم نہیں کہوگی نہ <u>مجھے</u> صاحب جی'' وجاہت کی اس پابندی ہٹانے پر آیک اطمينان ڇارول طرف مجيل گيا۔

"اب ہمیں بینفرت اور او بچ چ کی دیوار کو گرا دینا عاسیے۔ بھی بہت سال سے جاندی تر تی خوشیوں کے کیے ترس رہا ہے اب مہیں، ' وجاہت کی فراخ ولی اور بشاشت برسب حیران ہوئے تھاور پھرا ج برسول بعد جاندى عمرمين جراغال ہونے جار ہاتھا۔

حجاب ۱۵۶ سسجنوری

بوجهسة زادموكي عي

'' بجھے بھی'' ار مان نے دولفظ لکھ کرسینڈ کا بٹن دبا دیا اورخوش بخت کی دھڑ کن میں ایک انجانا سروراتر نے لگا۔ " اس ایک انجانا سروراتر نے لگا۔

" کتنی بارمنع کیا ہے کہ مجھے آپ کا اس طرح ہے ہی کی تصویر ہے رہنا قطعاً اچھا نہیں لگتا ہے جھے تکلیف ہوتی ہے آپ کے اس صلیے میں رہنے ہے۔ ' وہ اس کے ملکم کیٹروں ، بکھرے بالوں اور بے رنگ آ تکھوں کی طرف د مکی کرانتہائی ترش انداز میں اس سے خاطب تھا اس نے ڈبڈ بائی نظروں سے اسے دیکھا۔

ربیب مردی میسے بار بار تکلیف دین ہیں؟" اس کے پڑمردہ چرے پرنظریں جمائے بہتی ہے بولا۔
''آئی ……آئی ایم …سوری ……!" گلے میں اسکے آنسووں کے ویکونگلتے ہوئے یہ بمشکل بول یائی تھی۔
''آن جے بعد آپ پرکڑی نظر رکھنی پڑے گی۔' اس نے چرے پر بھیلی یاسیت کو دیکھتے ہوئے اس نے

قدرے شوخ کہ بچکوا پنایا تھا۔
''آپ پراعتبار کرکے میں نے غلطی کی تھی۔''ار مان پھر بولا تو اس کے الفاظ پر اس کی آئھوں میں مجلتا پائی سارے منہ تو ڈکراس کے گالوں پر بہنے لگاار مان نے ترزب

"مذاق كررما هول نال-" وه مدهم آواز ميس بولا تو يكاخت اس نے اپن جھيليوں سے اپنے رخسار كورگر اتھا۔ "سورى-" وه محرائی موئی آواز میں بولی-"آپ كب پينچے يہال -" وه كيلي ملكوں سے اس كى

طرف دیکھراس سے پوچھےلی۔

'' جھے پانچ دن ہو گئے ہیں آ کسفورڈ کے سارے کام
کوهل کر کے بیہاں آیا ہوں آپ کی بھی سیٹ میں نے
کنفرم کرا دی ہے آپ میرے ساتھ پاکستان چل رہی
ہیں۔'' اربان بیٹھنے کے لیے جگہ کی تلاش میں اِدھراُدھر
دیکھتے ہوئے انتہائی بے پرواانداز میں اس کو بتارہا تھا خوش
بخت نے حرت سے اسے دیکھا۔

₩....₩

صدیقی مینشن میں بھی وجاہت نے فیصلے کے ایک بہت خوشگوار ہلچل مچا دی تھی۔عروہ نے اربال کا بھر بور ساتھ دیا تھااورخوش بخت کے لیے سب کومنالیا تھا۔ اس کے گھر میں بھی آنا جانا شروع تھااور شیرازی ہاؤس کوانی بیٹی کے لیے ایک ایسی جگہل رہی تھی جہاں وہ خوش رہ سکتی تھی۔

. ''خوش بحنت تک جب بیرخبر پینجی تو وه حقیقتا پریشان وگئی۔

میرورت ہے۔ 'دوسرے میں مدوی ضرورت ہے۔' دوسرے المحددہ ارمان کی طرف میں کررہی تھی۔

و کاش آپ کہتی مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ "ارمان نے ڈھیر ساری شرارتی سائلی قیس کے ساتھ میں جھیجا تو خوش بخنت حیران رہ گئی۔

''ندان نہیں۔' وہ فقط اتنا کہ سکی۔ ''سوری، اچھا بتا ئیں کیا ہوا ہے۔'' دوسرامیسے حسب معمول ہنجید کی لیے ہوئے تھا۔

"میری قیملی نے میرے لیے کوئی رشتہ دیکھا ہےاوروہ فائنل کررہے ہیں۔" خوش بخت کے میسج نے ارمان کو حیران کیا تھا۔

> ''احِيها تو.....!'' ''آپ نے کہاتھا آپ یو کے آڈگے؟''

اپ ہے ہماھا آپ ہونے وہے!

"ہل میں نے اگلے ہفتے کی سیٹ کنفرم کرائی ہے
وہاں پھو یو جانی کے گھر کا مسلم حل کرنا ہے تو پھر
ملاقات ہوگی۔''

''اجھا ٹھیک ہے۔ یہاں بھی کرائے کامسکہ بن گیا ہےادر جھے بچھ بہر نہیں آ رہی ہے اوپر سے گھر والوں نے بیہ ایشوشروع کردیا۔''خوش بخت اچھی خاصی زج ہوئی تھی۔ ''اچھا فکر نہ کریں سب ٹھیک ہوجائے گا میں اگلے ہفتے آتا ہوں تو پھر سارے مسئلے مل کردوں گا، تب تک آپ ریلیکس رہیں۔'ارمان اس کوسلی دے دم سارے آپ ریلیکس رہیں۔'ارمان اس کوسلی دے دم سارے

حجاب ..... 106 ..... جنوری

"میں ابھی نہیں جانا جا ہتی <u>مجھے ابھی شادی نہیں کرنی</u> ہے۔' وہ منہ بسور کر ہو لی تو ار مان نے اسے دیکھا۔ "كيول كياخرابي بالرازع ميل"

'' <u>مجھے کیا</u> پیااس کی خرابیوں اور خوبیوں کا؟'' وہ ای انداز میں بولی تو اربان مسکرانے نگا اور دوسرے کیے اس چیئر بر بدیماجهان سےدہ اُتھی تھی۔

' بچ کہدرہی ہوں، <u>مجھ</u> تواس کا نام تک نہیں معلوم'' خوش بخت روم کے کونے میں رکھے چھوٹے فرنج سے ڈرنگ نکال کرار مان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تو اس

نے ایک گہری نظراس پر ڈال کر گلاس پکڑ لیا۔ ''آپ پیکنگ کرلیں ہم شام کو یہاں ہے لکلیں گے دودن بعد فلائث ہے اور میرے ماس اتنا ٹائم ہیں ہوگا کہ دوبارہ آسکوں آپ کو بیب کرنے ''ارمان جوس کا گلاس اس کو داپس پکڑائے ہوئے اس کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہنے لگا خوش بخت نے اسے دیکھا اس کی مسكراتي نظرون مين أيك والشيح تاثرنے خوش بخت كوسميثا ویادوسرے مل وہ نظریں جھکا گئے۔

"میں آپ کے مکان مالک سے مل کرآتا ہوں اور والسي بر كھانے كے ليے بھى كچھ ليا ون كا۔اب بيكنگ کرلیں اور جوشا بنگ کرنی ہے وہ کل کرا دوں گا آپ کو۔'' ار مان فیصله کن انداز میں اس سے مخاطب تھااور وہ مشت*سدر* ی اس کود مکیرری تھی اس کے استحقاق بھر سے انداز میں من ی من پریشان بھی ہور ہی تھی۔

''اجیماسنو۔''ارمان ا*س کوای طرح حیران جیموڈ کرباہر* کی طرف بڑھاتو وروازے کے چ جاکردک گیا اوراس مع خاطب ہواتو خوش بخت نے ایسے دیکھا۔

"كيامين آپ كو" خوشي "كه سكتا مون؟" وه اجازت یے رہا تھااور خوش بخت تا بھی کے انداز میں اس کود کھیرہی تھی تو وہ مسکرا کرواپس قدم اٹھا تا اس کے پاس آ کررکا۔ "اس کا نام ارمان صدیقی ہے ادر وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے آ ب کے ساتھ کے لیے بہت انظار کیا اور ال بهت وعالمين بهي مانكيس-" اس كا باتھ بيكر كر وہ مدہم

PAKSOCIETY1

مسكراب كيساته بولا ''ج....جی کیامطلب...!''وہ بدک کر بیجھے موني هي دل بين موتى المقل يتقل براس كودُ ينفخ لكي هي-"مطلب جلدی ہے پیکنگ کرلیں، ٹائم زیادہ ہیں ہے۔ 'وہ کھسیانا ساہنس کراس کی آستھول میں دیکھ کر کہنے لگانو خوش بحت نے گہراسانس لیاار بان نے ایک ہار پھر اس کا ہاتھ بکڑا خوش بخت نے ہاتھ ﷺ لیاار مان ہنس کر دوباره بابرك طرف بره سكيا

"سنیں۔" وہ دوسراقدم باہرر کھنے ہی لگاتھا کہاس کی آ واز بررگ كراسے ديكھا۔

"أن مجمة ختى كه سكت بين اور مجهد بركرنيين يسند میرے لیے مصالح فش لاتا۔'' خوش بحنت بولی تو ارمان کا فبقهه بلندموا

المعلى بہت ى باتيں بتانى بيں۔ آپ كى چوڑيوں كے مکڑے دکھانے ہیں اور وہ اپیر رنگ جو کی بورڈ کے باس رکھا تھا وہ میرے پاس آپ کی نشانی ہے خوشی <u>مجھے آ</u>پ ہے محبت ہے جلدی بیکنگ کریں ان شاءاللہ باتی کاسفر سہل ہوگا۔" ارمان ایک بار پھراس کے باس آ کررکا تھا۔ اس كي تنهول مين جها تكتيح هوم فسول خيز لهج مين اين محبت کا اقرار کرتے ہوئے اس کی نشانیوں کا بٹا کراس کو مزید حران کردیا اوردوس مے باہرنکل گیااورخوش بخت مسكرانے كى اور مطمئن ہوكر بيكنگ كرنے كى چېرے بر مسکراہٹ.....آنکھوں میں بہت سارے خواب..... اب راه گزرخوشيول عمري موگى .....اورسفر ..... جب مم سفر محبت کے پھول برساتا رہے تو سفر کی دشوار ہوں سے تنظم نبيس ہوتی۔



''مت یو حیمو مانیه! کس مشکل سے گزارا ہوتا ہے' مہینہ گزرتے در نہیں لگتی کہ بچوں کی قیس سے سائل گھر کا کرا ہے بجلی گیس کے بل ٹا گہانی آفت کی طرح سر پرسوار ہوجائے ہیں اوپر سے تین بچوں کی حجموثی بری ضرور بات کہیں ہے شادی یا کسی اور تقریب کا بلاوا آ گیا تو لفافہ بھرنے کا خرچہ اور دکھ، بیاری تو سانس کے ساتھ ساتھ چکتی ہیں۔ جتنی آ مدنی نہیں ا تنی ضرور یات اسمجھ میں نہیں آتا کیا کروں تمہارے عقیل بھائی کی آیدنی جانت ہی ہوس در ہے پر ہے۔ ارے شکیل جیسی تیز زہانیت والے ہوتے تو ترتی کرتے دیکھو کیسے گفر کے مالک ہو گئے اور تو اور دو سال بعد گاڑی بھی خرید لی۔ ہم تو بس سوچ کر ہی رہ جاتے ہیں بہن! ضروریات ہی بوری ہوجا نیں تو برسی بات ہے کہاں کی گاڑی کہاں کا گھر ..... ایک مُصندی آ ہ سمیت ان کی راگنی کو کومہ لگا' فل اسٹاپ توان کے روانہ ہونے پر ہی لگنا تھا۔

اس کی جٹھانی جن کی ساتھ ہی شادی ہوئی تھی حسب معمول اپنی کم عیشتی کا رونا رور ہی تھیں اور وہ تاسف کے ساتھ سر ہلا رہی تھی۔ رشتہ داری نبھانے والے ایسے ہی سب باتوں سے آگی رکھنے کے باوجود پھھ مسائل سے چیشم پوشی کرجاتے ہیں ور نبہ ویورانی اور جٹھانی کا رشتہ جتنا پیار بھرا ہوتا ہے اتنا ہی اس تعلق میں گھن لگ جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہانیہ انہیں کینو اور سیب چھیل کر و سے کے ساتھ ہاں میں ہاں بھی ملار ہی تھی۔

"اب و میموموسم کے پھل کو بیجے ترس جاتے ہیں' تمہارے گھر آ کرزبان کا ہرمزاہم لوگ لوث اللتے ہیں ورند آ ٹا جیا ول وال کوہی خدا کی سب سے

بڑی نعمت ہجھتے ہیں ۔'' انہوں نے نمک لگا کر کینو کی بھا تک کا چھٹا رہ بھرا۔

" ' ' جی بھا لی انگیل کھانے کے ساتھ ساتھ ہر پھل بھی بچوں کو کھلا تا چاہتے ہیں اور دودھ بھی غذا کی ضرور یات کے لیے بہت ضروری بچھتے ہیں'اللہ کا بڑا شکہ سر''

''اورتمہار نے عقیل بھائی تو کام ہے آ کرٹا تگ پرٹا تگ جڑھا کرآ رام کرنے کواپنا فرض اولین سجھتے ہیں جبکہ شکیل بے چارہ ون رات کولہو کے بیل کی طرح جتار ہتا ہے بال بچوں کی تن آ سانی کے لیے کیا ویکھتی نہیں ہوں میں۔''

''جی بھائی اللہ کا بہت شکر ہے' اللہ انہیں صحت عیات جیسی دولت دے'ان کاسا میہ ہمارے سرول پر اللہ اسلامت رکھے۔ بیہ ہماری خواہشات پوری نہیں کریں گئے تو کون کرے گا۔ میں تو ہر نمازییں ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا ما گئی ہول۔'
''کاش یہ احساس تمہارے عقیل بھائی کو بھی ہوجائے تو ایسے لوگوں کے لیے کون دعا تیں نہیں ہوجائے تو ایسے لوگوں کے لیے کون دعا تیں نہیں کرے گئے۔''

''الله عقیل بھائی کو بھی روزی بھر پور دے بھائی! آپ بھی دعائیں کیا کریں۔'' اس نے مخلصی سے کہا۔

اب دیمھونا۔' وہ تھوڑا قریب ہو کسے ہے۔''منیٰ کی شادی قریب ہے' سسرالی معاملہ ہے پچھ لینا دینا نہیں ہوگا تو ناک کٹ جائے گی۔''انہوں نے نندگی بنٹی کا مسئلہ چھیٹر دیا۔



کے کپڑے اور ماں باپ کو بھی جوڑا دینا ہوگا۔ حالات تو جیسے تیسے سنجل ہی جا کیں گے پر دینے دلانے کا سلسلہ ہمیشہ یاد رہ جائے گا ان کی پہلی ہمانجی کی شادی ہے آخر۔''

'' بتاؤ شکیل جینی اچی اور زیرک و بنیت رکھنے والے لوگ ورا کم ہی ملتے ہیں ہیں نے کہا تاتم بہت خوش نصیب ہوہانیہ! ماشاء اللہ جیسا شوہر ویسا نصیب اب یہی وینے دلانے کے مسئلے پر تہمارے عقیل بھائی سے بات کروں گی نا تو وہ بے پردائی سے ٹال دیں گے کہ وقت آنے پردیکھا جائے گا۔ ارے وقت آنے پر اللہ وین کا جراغ ہم رگر کر جن ارب وقت آنے پر اللہ وین کا جراغ ہم رگر کر جن بو پانچ ہزار رو پیدلفانے ہیں بھر کر دے دوں گی۔ بو پانچ ہزار رو پیدلفانے ہیں بھر کر دے دوں گی۔ مشکل سے گرار امور ہا ہے ہمارا۔' اپنا تکیہ کلام وہ دہرانانہ بھولیں۔

'''فسیح ہے بھانی! اپنی اوقات سے بڑھ کرتو کوئی نہیں دے سکتا نا اور پھرآ سیہ باجی اس مزاج کی بیں بھی نہیں کہ وہ اپنی بھابیوں کے مسائل نہیں مجھیں گی۔''

''کہدتو تم ٹھیک رہی ہولیکن حمیٰ سسرال جا کرتو سوچے گی نا کہ بڑی مامی نے کیا دیا۔'

ال ال كالم المراد والم الكات تقاور لا محدود

آ ہیں' ہمیشہ وہ عقیل اور شکیل کے مقابلے میں وقت ضائع کرتیں جب اس کے گھر آتیں ان کی آبیں بھرنے کا سلسلہ شروع ہوجاتا۔ ان کی اس عادت ہے خاندان والے بھی واقف ہتھے کہ کس طرح وہ دومروں سے اپنا کھایا پیا چھیاتی تھیں کہ کہیں انہیں ا پی دولت دوسروں کو دین نہ پڑجائے ۔خود کومظلوم ٹابت کرنے کی کوشش میں ہر وقت ناشکری کرتی رہتیں ۔اے تمنیٰ کی شادیٰ کا مسئلہ کھڑ ا ہوا تو ان کے ناك رونے كا سلسلەبھى بڑھ گيا تھا۔ كوئى جالاك قسم کی و بورانی ہوتی تو ان کی اس عاوت کا مزّا نجکھا دیتی ٰ کہ خاندان میں درپیش آنے والے ہر منائل سے پہلو تھی برتنے کے لیے وہ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتی تھیں کیکن میر ہانی تھی لوگوں کی حالا کی کو نہ سجھنے والی اوراینے کھانے پینے پرشکرانے کے نفل ادا کرنے والی لژنی ٔ دو بچوں کی ماں ہوکر بھی ذہنیت کی سادگ میں ذرّہ برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔

یوں من کی شادی کا کارڈ بھی آگیا وہ خوشی خوشی خوشی تیار میال کرنے گئی اپنے ' شکیل کے اور بچوں کے جوڑے چیل بھی خریدے اور جوڑے چیل بھی خریدے اور سرشار ہوکر مایوں اٹینڈ کرنے چلی گئی لیکن وہاں تو جو دیکھا اس کی آگھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں حمنی کے برابر میں بیٹھی عالیہ بھائی پہلے جوڑے میں موسے اور گئیں حمنی کے گیندے کے زیورات سے آراستہ اپنی جھوٹی جھوٹی جھوٹی گیندے کے زیورات سے آراستہ اپنی جھوٹی جھوٹی

حجاب ۱۵۹ سیسجنوری

جو کھر سے تار ہوکرہ کی تھی۔

'' تمہارا سوٹ بہت خوب صورت ہے کتنے کا لیا؟' ' بھری محفل میں انہوں نے چھوٹی نندکی حیثیت بردھائی تا کہ انہیں ستائنی نظروں سے وہ کم ویکھے۔ " الله على الله كاكرم ب بهت باره بزاركا ب اب ہم برکسی حجمو ٹی کی عنائیت تو ہے ہیں کہ اس کا بہنا ہوا ہم نہن لیں۔ایٹد ہی کی عنایت کانی ہے۔ حیمونی نند بہت پٹاندنشم کی چیزتھی اورا پنی اس بھاوج کی رگ رگ ہے واقف بھی اس کیے کھر اسا جواب وے کرا ہے تیک ان کی حالا کی کوشمنڈ اکرنا جا ہالیکن وہ بھی حرفوں کی بن ہوئی تھیں ان کو رام کرنا کسی

مضبوظ دل گروے کے مالک کا کام تھا۔ ''اللہ اور دے بھئی' عورت جھی مرد کے بل بوتے پر اتر اسکتی ہے جس کا مرد ہی د بوہووہ بارہ بزار کے سوٹ کی ما لکہ تو بن نہیں سکتی اتر ن ہی پہن

' ' کیا مطلب ہے آپ کا ،میرے بھائی کماتے تہیں کیا؟ ذراہے سادہ مزاج ہیں تو ہرمیدان میں فنکاری نہیں دکھا سکتے ورنہ جو کماتے ہیں آپ کے ہاتھ یر بی لاکرر کھتے ہیں'آ پتوسراسرمیرے بھائی كى انسلك كررنى بين - " آصفه في آ تكهيس لال پیلی کرلیں۔

"لواس میں انسلف کہاں سے ہوگئ اپنی او قات میں رہنا تو ہین ہے کیا جووہ نظر آتے ہیں میں اس کا اظہار کررہی ہوں۔ اب بڑھا چڑھا كربيانات دينے بے توربي ميں۔''

''اچھی ہویاں شوہر کی بزائی کرے تواب ہی

کماتی ہیں' کوئی د فعہ نہیں لگ جاتی ان پر۔' '' جِلُو مِينِ احْجِي نبيهي ليكن جِموث تهين بول سكتي تھئی کاش اس کے برعکس کہتیں آ پیسہ'' ماحول اجھا خاصا كمبير ہو چلاتھا كہ بائيداورآسيہ باجى نے بہانے سے صفہ کوا تھایا۔ کیناتوز آ تھوں کی چک سے سب کو خیرہ کرتیں مسكارى تعيس \_ ما تق ير چولول سے سجا تيكہ بھى لگارکھا تھا اورنقلی بالوں کی چنیا میں پھولوں کی بیل او پر سے نیچے تک پروی ہو گی تھی۔ فیروزی جوڑے میں اسے اپنا آپ ماند لکنے لگا۔ دہمن سے زیادہ وہ آ راسته و بیراسته تھیں سب نندیں بھی انہیں و مکھے کر نگاہوں ہی نگاہوں میں مسکرار ہی تھیں' نتیوں بیے بھی منت سوف من محوم رب تھے۔

" بھالی! آپ کی تیاری و کھے کرتو لگ رہا ہے مایوں کی وہن آپ ہی ہیں۔'' کھانے کی نیبل بر چھوٹی نند ہے رہانہ گیا اس نے بھی جیران ہو کر دیکھا جوا ہا وہ ایک اوا سے مسکا کیں بھر پورنمیک اپ کے بعدان كاانذاز بى جدا گانه موجاتا تقابه

''الله میری حچوتی گواور دے مجھے دلہن بنانے میں سارا ساتھ اس کا ہے۔ یہ کیڑے سینڈل بچوں کے کیڑے سب چھوٹی نے دیتے ہیں۔ میں نے اس کے تین سوٹ می کر دیتے اب وہ اپنا ہارسنگھار مجھے دے کرمیری لاج رکھ رہی ہے۔ ' انہوں نے اپن چھوٹی بہن کا قصیدہ پڑھا۔''اور جونفذ بیسے وسیمان ہے میں نے بیر پھولوں کے زیورخر بیدڈ الے بھٹی اتنا سجے سنور نے کا توحق ہے نا مجھے۔ ' حسب معمول انہوں نے اپنی حیثیت واضح کردی کہ استے لواز مات کی اوقات وہ نہیں رکھتیں سب چھوٹی کی

اور پھر بارات اور ویسے میں جس شان سے وہ شريك موتيس سب سششدر ره گيخ كيا دلهنيا يا تھاان كا جراد الشامكش سوت جراد زيورات اور بيوني یارارے سے کرآنے کی دمک .....

'' حچمونی کی تندنے نیا نیا ہیونی یا رکر کھولا ہےاب وہ مہارت جھ پرآ زمارہی ہے اس بہانے میں بھی تیار ہوگئ ہوں۔' انہوں نے اسینے تازہ تازہ پرم شدہ بالوں میں باتھ بھیرا۔ ہانیہ ہولے سے مسكرانی

حجاب ۱۱۵ سیموری



''جاؤ کھانے کے انتظامات ویکھو' مہمانوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں' کیا بحث لے کر بیٹھ گئیں تم لوگ۔'' اوھر دوسرے روز وہ ہانیہ کے پاس آ کر رود س ۔۔

"بہت منہ بھٹ ہے آصفہ! بڑی بھائی کی عزت
کیا ہوتی ہے اس نے بھی نہیں جاتا۔ ارے پچ کہتے
ہیں سب چڑھتے سورج کے پجاری ہیں جس کے
پاس کچھ نہ ہواس کی عزت میں بھی فرق آنے لگتا
ہے۔ اب دیکھوتم ہے تو بھی وہ منہیں گی بلکہ آگے
ہیں بھائی بھائی کرتی رہتی ہے۔''

۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس نے بھی بحث کا موقع ہی دوسروں کونہیں دیا ہے تو لوگ کیا منہ لگتے لیکن وہ سہ کہہ کر ان کے بناوتی آئے نسوؤں میں اضافہ نہیں کرنا

عامت هي -

'' چھوڑی بھائی! رات گی بات گی۔ تقاریب میں اس قسم کے نداکرات ہو ہی جائے ہیں۔ چھوڑیں' آئیں میں آپ کوموبائل پر تصاویر دکھائی ہوں جوار مینہ نے کھینی قسم سے آپ قت لگ رہی ہیں' بہت بیاری لگ رہی ہیں۔''اس نے پانچ انچ اسکرین کانچ موبائل آ کے کیا۔

''نیا لیا ہے سیل فون' تمہارے پاس تو پرانے ماڈل کا تھا نا۔اچھا کیا یہ لے لیا' تصاویر و یکھنے کا تو اس اسکرین برمزاہے۔''

''ہاں بھائی! اربینہ بہت دنوں سے شکیل سے ضد کررہی تھی بیسل لینے کو اب اس کی سالگرہ پر انہوں نے بیسے دے اس نے بیسے دے دے دیا۔اللّٰہ کاشکر ہے ہر چیز وہ ہمیں دے ویتا ہے۔'' ہاں ایجھا ہے بیوں کو اتنا مہنگا میل رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ میری مانوتو تم بھی فضول خرچی چھوڑ کر مہیں چاہیے۔ میری مانوتو تم بھی فضول خرچی چھوڑ کر دونوں بچیوں کے لیے بیسے بیچاؤ' کل کلال کو بیرشتہ دونوں بچیوں کے لیے بیسے بیچاؤ' کل کلال کو بیرشتہ دونوں بھی آئیل گی ۔ بیجیاں باپ ہی کی وھن

حجاب سسس ۱۱۱ سمجنوری

دولت پرسسرال میں مان کرتی ہیں۔'

''ارے بھالی جب کی جب دیکھی جائے گ'اللہ یالک ہے جس اللہ نے آج دیا ہے اتنا پچھوہ کل کسے مایوں کرے گا' یہ دیکھیں حمنیٰ کتنی پیاری لگ ایک ہے۔''

ربی ہے۔'

ہن ہاں بھی کم سی کی دلہن ایسے ہی معصوم ہوتی ہے'

ہن اللہ نصیب اچھے کر ہے۔ کسی شے کا مختاج نہ

کر ہے اب دیکھونا ہر شے کا مختاج ہوکر منہ کی کھائی

بر تی ہے اپنوں اور پر ایوں سے کوئی مجبوری تو سمجھتا

مہیں بس باتوں کی چوٹ و سے پر مصر ہوجا تا ہے۔'

ان کا از لی رونا شروع ہو چکا تھا کسی بھی موضوع کو

سمجھما پھرا کر اپنے مقصد پر لانے میں وہ ہمیشہ
کامیاب ہوجا تیں ۔

ان کے بیچے کھل یا مضائی کھارہ ہوتے تو اپنے کسی بہن یا بھائی کی آ مداوران کے ساتھ لائے ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے لواز مات اس کا محرک بتا تیں ' بھی نئی سائیل جلارہ ہوتے تو اپنے کسی بھائی کی نوازش بتا تیں۔ مبھی شوہر کی شکر گزار نہ ہوئیں کہ ان کا بھی کوئی کارنامہ زندگی میں ہے کہ نہیں۔ عقیل بھائی بھی ایسے ہی گاؤ دی تھے۔ ان کے خیال میں عالیہ بھائی نے تین بیٹوں کا تحفہ دے کر انہیں خریدلیا ہے ساوہ لوح تو تھے ہی بچھ عالیہ بھائی کی جالا کی تلے ان کی شخصیت اور دب گئی تھی۔ وہ اپنے اشاروں پر شخصیت اور دب گئی تھی۔ وہ اپنے اشاروں پر چانے والی عورت تھیں پر ہانیہ کوان کی جالا کی کی جالوں کی جالا کی کی جالا کی کی جالوں کی جالا کی کی جالوں کی جالا کی کی جالا کی کی جالوں کی جالوں کی جالا کی کی جالوں کی جالی کی جالوں کی جالوں

بہت دیر ہے بھھآئی۔
اسے تو اس بات پر بھی غصہ نہیں آتا جب وہ اس
کی خوشالی دیکھ کر مسلسل آپیں بھر رہی ہوتیں۔
''بھالی آپ ایک جھوٹا موٹا ساگھر کیوں نہیں
خرید لیتیں ہریاہ کے کرایوں ہے بھی جان جھوٹ
جائے گی۔ ای کرائے کی رقم ہے آپ کے حالات
کچھ تو سدھر ہی جا کیں جے ۔' ایک دن اس نے
گیے تو سدھر ہی جا کیں جے ۔' ایک دن اس نے

''ارے کہاں بہن! اتنے ہی ایکھے حالات ہوتے تو کاہے کا رونا تھا' تمہارے خیال میں جھے شوق ہے کرائے میں ہر ماہ کی بھاری رقم اداکرنے کا' بس تقدیر کی سم ظریفی ہے سب کہ شادی اسمی ہوئی برنھیب الگ الگ کھو دیئے گئے۔ تمہیں سب پھول کہ وہ گیا اور میں ترس رہی ہوں۔' اے اندازہ ہوا کہ وہ ان سے غلط سوال کر گئی ہر وقت ان کا نھیب کا رونا اسے اب بچھ جیب سا لگنے لگا تھا بھر جس انداز ہے وہ اپنی کم ما نیکی کا اظہار کررہی ہوتیں اس سے اب وہ اپنی کم ما نیکی کا اظہار کررہی ہوتیں اس سے اب بی وہ اپنی کم ما نیکی کا اظہار کررہی ہوتیں اس سے اب بی وہ اپنی کم ما نیکی کا اظہار کررہی ہوتیں اس سے اب بی وہ اپنی کم ما نیکی کا اظہار کررہی ہوتیں اس سے اب بی وہ اپنی کم ما نیکی کا اظہار کررہی ہوتیں اس سے اب بی وہ اپنی کی آ ہوں ہے در بھی لگنے لگا تھا۔

اور جب کھودلون بعدا ہے پا چاھمنی کی شادی پر ان کی تیاریاں ان کے ذاتی پلیوں سے تھیں خوامخواہ اپنی بہن کا یا م لیا تھا توا سے زیادہ غصر آیا۔ "کیا ضرورت تھی سفید جھوٹ بولنے کی کوئی ان سے لے لیتا کیا ہرانسان کا حق ہوتا ہے شادی بیاہ میں سجنے سنور نے کا اس میں غلط بیانی سے کام لینے کا کیا فائدہ؟" اس بات کا تذکرہ اس نے شکیل سے

''انہیں عادت ہے اپنا آپ چھپانے ک' ان کی ہر بات میں جھوٹ کا رنگ ہوتا ہے تا کہ لوگ انہیں کم حیثیت سمجھ کر زیادہ کا مطالبہ نہ کریں' ان کی حتی الا مکاں مدوکیا کریں۔''

انسان بھی بھی تجبوراً یا مصلفا جھوٹ بولٹا ہے لیکن عاد تا جھوٹ بولنا کہاں کی شرافت ہے' عاقبت الگ خراب ہوتی ہے۔

ر برائی ہے۔'اس ''جھوٹوں پرتو خدانے بھی لعنت بھیجی ہے۔'اس نے جھر جھری ٹی۔''اللہ بیجائے مگراہوں سے اور مگراہی ہے۔''

ہر دفت خدا اور شوہر کی ناشکری کا بیجہ خدانے بہت بھیا تک وکھایا۔ عقیل بھائی کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ٹائلیں اس بری طرح زخمی ہو کمیں کہ وعاكل

السلام عليكم! تمام قارئين آ فچل كومحبت بحرِاسلام ميرا نام توجيبے كه آپ جان تھے ہيں ميں نے 25 نومبر 2000ء کواس روشنیوں کے شہر کراچی میں آ کرروشنیوں میں اوراضافیہ نمیا۔ ہم جھ بھائی بہن ہیں تین بھائی اور تین بہنیں' مہرآیی بڑی ہیں' پھر نتینوں بھائی' پھرمیرا نمبر ہے اور پھر ہماری چھبوٹی ٹی پری' ملائکہ گل' میں ہفتم جماعت میں زیر تعلیم ہوں عمران سیریز اور آلجل شعاع اورخواتین کی تمام ہنستی مسکراتی کہانیاں مجھے بے حد پسند ہیں جوبھی میں خود پڑھتی ہوں اور بھی ای پا آئی سے نتی ہوں مصنفوں میں مجھے مظہر کلیم ایم اے ثمرہ بخاري بشري رحمان بہت بيند ہيں مجھے نعت خوانی کابہت شوق ہے اور میں اکثر پيشوق ملا تکہ کے ساتھ مل کر پورا کرتی رہتی ہوں۔اس کے علاوہ میں تھجڑی' جا ول' دال بھی بنا لیتی ہوں۔ میں چونکہ تبین بھا ئیوں کے بعداس ونیا میں آئی ہوں اس لیے مجھ میں بہت کالڑکوں والی عادتیں بھی یائی جاتی ہیں' میں گفتگو میں لڑکوں کی طرح بول جاتی ہوں'اس کےعلاوہ جھے مروانہ شلوار قبیص پہنٹاا حیصاً لگتا ہے جس کی دجہ سے ای ہے ڈانٹ بھی یر تی ہے جھے کھانے میں بریانی شامی کہاب اور شیرخرمہ بہت پیند ہے رنگوں میں آف وہائٹ کلراوراسکائی بلیوکلر پسند ہے کھلوں میں آم انتاس اور اسٹر ابری من کو بھاتی ہے کتابوں میں سب سے بہترین کتاب قرآن یاک اورسب سے اچھی شخصیت حضرت محصلات ، حضرت علی اور حضرت عبدالقاور جیلا کی کی آتی ہے۔ میں اپنی ای کا ہاتھ بٹاتی ہوں' کپڑیے بھی دھولیتی ہوں اور سلائی بھی سیکھ رہی ہوں' میری خواہش ہے کہ میں پڑھ کھے کر نیوی میں جا وَں اور آپی جا ہتی ہیں میں ڈا کٹر بنول' بھائی مجھے عالمہ بنانا جا ہے ہیں' <u>مجھے</u> جیوٹری

اور میک اپ کا بالکل بھی شوق نہیں' بقول شاعر میری دوستوں میں رہید 'نورصبا' بشریٰ اور میری تھی چڑیل ملائکہ شامل ہے۔ میری فیورٹ ٹیجیرمس رابعہ اور فورث سجيك بائيلوجى ب مجھے تقرير كا بھى بہت شوق ہے اور ميں اس ميں پوزيش ليتى مول ميرى خولى بقول ای کے بس بیاز کوں والی حرکتیں نہ کرے تو بہت اچھی ہے گھرے کا مجھی کرواتی ہے اور خای سے کہ میں جلدی غصے میں آ جاتی ہوں۔اب مجھے اپنااسکول کا ہوم درک بھی کرنا ہے اس لیے اللہ ٹگہبان ۔

با وجود مہنگے علاج وہ معذور ہو کر دہیل چیئر کے ہو گئے سمفیل بھائی کی زندگی چک جانبے پرشکرانہ ادا کریں' سب ہی مششدررہ گئے ہے۔

جو کمائی وہ چھیائے پھرتی تھیں خدانے اس سے بھی محروم کرویا تھا' ہر وقت کا حجوث بولنا اورخود کو کا ذبوں میں شار کرنا بہت ہی بُرا ٹابت ہوا تھا۔ هروفت وه نصيب کوکوتی رہتیں جس پر خدا بھی

نا راض ہو گیا تھا۔ عالیہ بھائی ہانیہ سے لیٹ کررو

''س قصور کی اتنی بڑی سزا ملی ہے <u>مجھے</u> ہانی!'' وہ بلک رای تھیں' نتیوں بیج بھی سہم گئے تھے۔ ''نادیده گناهون بر استغفار کریں بھانی! اور

جنهیں ہم چھوئی چھوئی نیکیاں جھتے ہیں نا بھالی بیہ ہارےآ گئے کی زندگی کے تنکر اور پھر صاف کر تی ہیں جس سے سفرآ سان ہوجاتا ہے۔ جھک جا تیں بھالی خدا کے آگے مشکلات آسان ہوجا میں گی۔'' عالیہ بھابی کے ندامت بھرے آنسوؤں میں اضافہ ہو گیا تھا۔



حجاب ..... 113 ....حثوری



(گزشتة قبط كافلاميه)

یہ کہانی تین دوستوں خاور باحششام اور ممیر کے گردگھوتتی ہے۔ ممیراور خادر متمول گھرانے کے چیٹم و جراغ ہیں جبکہ ا حتثام کا تعلق آیک مُل کلاس فیملی ہے ہے جوانی غربت و نامساعد حالات سے انتہائی بے زارصرف بیرون ملک جانے کی تمنا لیے احساس متری میں مبتلا ہے۔ اس کارشتہ بھیں سے ای اپنی خالدزاد حورین سے طبے ہے مگروہ اس رشتے سے بھی ناخوش ہے حاکم دین اوران کی شریک حیات اپنے بیٹے کے طرز عمل مرخا کف رہتے ہیں لیکن وہ انہیں کسی خاطر میں ب نہیں لاتا۔ خادران تمام تعیشات کاعادی ہے جوار کلاس کے نوجوانوں کا خاصہ ہیں سویٹ سے اس کی دوتی بھی اس سلسلے کی ا یک کڑی تھی جبکہ خادر کے والد اِنتخار کاروباری مفاد کی خاطران دونوں کی شادی کرنا جا ہے تھے لیکن خادراس کے لیے رضا مند تہیں ہوتا۔ سویٹ کی جگہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے جبکہ نی الحال اس بایت کا ذکر اِپنے والدے نہیں کرتا سمیر کا رشتہ بھی اس کی کزن ساحرہ سے طے ہے۔ حورین اِ خشام کے لیے خاص جذبات رکھتی ہے لیکن اس کا محتاط رویہ حورین کو تشویش میں مبتلا کردیتا ہے دوسری طرف صغریٰ بیگم کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے۔ حورین اپنی مال کی جانب سے از حد متفکر ہوتی ہے لیکن جلد ہی ان ماں بیٹی کاساتھ ہمیشہ کے لیے جھوٹ جاتا ہے جب صغریٰ بیکم طویل بیاری کے بعداس دنیا سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حورین کے لیے بیصدمہ نا قابل برداشت تھا دوسری طرف اختشام بھی اسے دالدین کے سامنے شاوی سے انکار کرویتا ہے اور ان کے لاکھ مجھانے پر بھی اس کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ۔ای دوران حورین کے باس انجان نمبرے کال موصول ہوتی ہے وہ محف حورین سے محبت کا دعویدار تھا ہے بیسب س کر حورین کی پریشانی برده جاتی ہے حورین سے والد ہاشم جلداز جلداس کی شادی کرسے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا جا ہے ہیں جب ہی احتثام کادوست ممیر حاتم دین سے تہنے پر آئیس احتثام کے اس رشتے سے انکار کی بابت ساری حقیقت بتا تا ہے۔ اضتام كابدا نكاران كي ليع جان ليواثابت موتا ب جب بى اس زخم كوچھيائے ده بھى اس دنيا سے مند موڑ ليتے ہيں جبكہ حورین کے لیے باپ کی جدائی آیک تھن امتحان ٹابت ہوتی ہے۔

(ابا گردهے)

حجاب ..... 14 السحوري

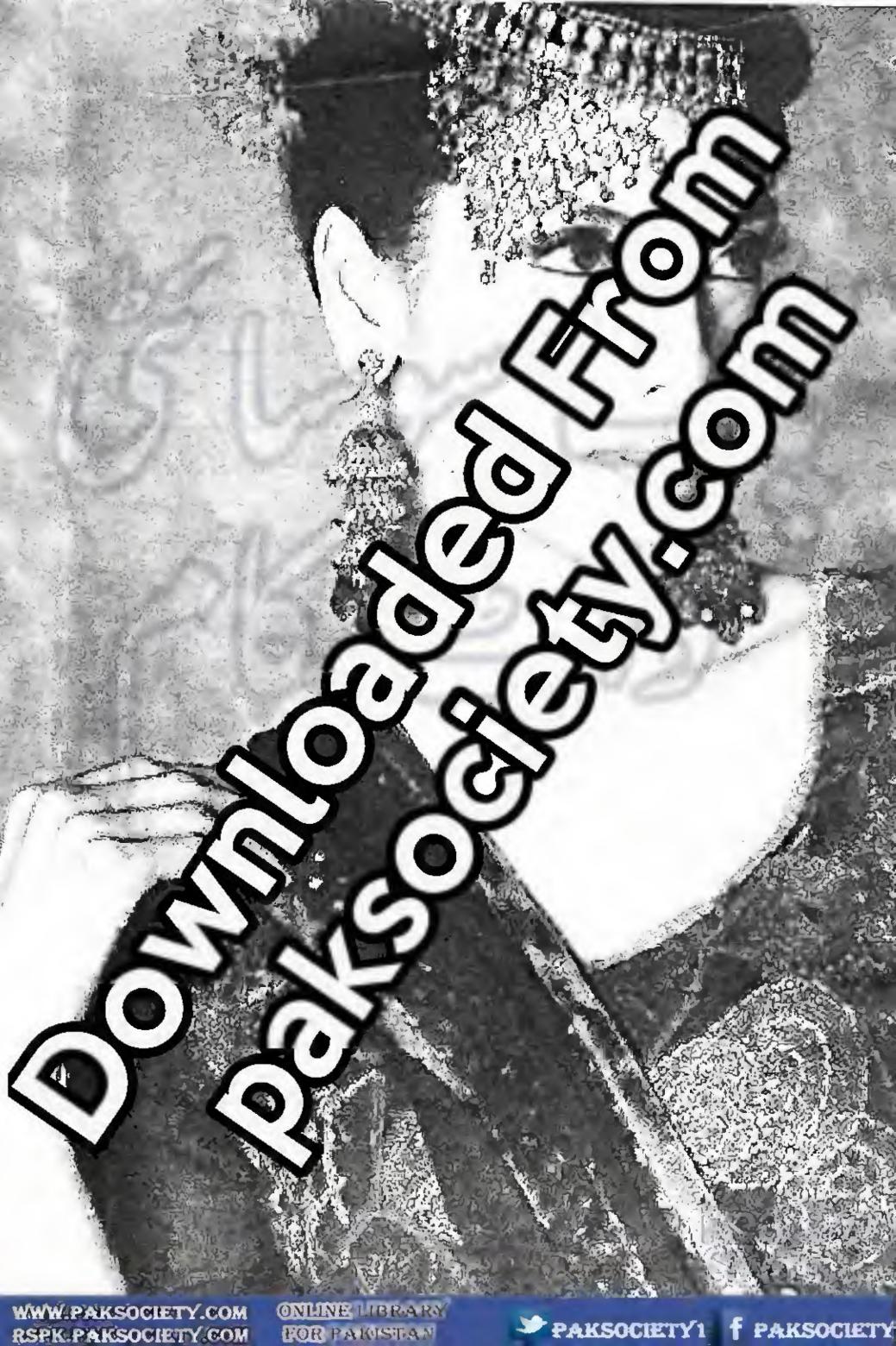

## 

= I Supplied to the second of the second of

عیرای نک کاڈائر میکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنب کی مکمل رینج الگسیش انگ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي ، نار مل كوالثي ، كميريسدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اوُ نلودٌ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱ ستروہ سرمن احیاب کو و سب سائٹ کالناک دیمیر متعمارت کرائیپر

Online Library For Pakistan



Like us on

fb.com/paksociety



کاٹ دارٹڑ یا دروصل کی مہوش وخمار سے لبریز گھڑی کی تمناجس نے رات دن بچھان ویکھی آگ میں جھلایا ہے جس نے صحرا کی جلتی پہتی رہت کی مانند ہو لے ہو لے سلکایا ہے۔ میں یا گل ہوگیا ہوں حور بن تمہاری چاہت 'تمہاری الفت 'تمہاری قربت کی خواہش نے بچھے بچھ ہے ہی دور کردیا ہے۔ بگانہ ادراجنبی کردیا ہے۔ "سلکتے محلتے آگ برساتے جذبات میں گھرے لیج میں خاور مدہوش سانجانے کیا پچھ ہو لے جارہا تھا۔ حورین کا سانس جیسے اپنی روانی ہی برساتے جذبات میں گھرے دل کی دھر کنیں بھی سانحت ہوگئی تھیں جسم کے ایک ایک میں کیکی طاری ہوگئی وہ اس بلی بسینے میں شرابور ہوگئی ہی اورخاوروہ کا ہی گرین اور میرون رنگ کے احتزاج کے سوٹ میں سادا سا چبرہ لیے حورین کو جسے تھوں کے رہے دل وروح میں جذب کررہا تھا۔

حورین النے قدموں کمرے کے دروازے تک پینچی پھر بجل کی تیزی سے بلٹ کر جھپاک سے سٹرھیوں کی جانب بھا گی ایک ہی جست میں تمام سٹرھیاں پھلا نگ کراس نے بچن میں جا کر پناہ لی اس بل اس کار ہاغ جیسے سائنس سائنس کرر ہاتھا سانسیں جیسے سینے میں اٹک اٹک کر برآ مدہور ہی تھیں اورجسم میں گویارعشہ طاری ہوگیا تھا۔

''ارےاحتشام بیرخاور بیٹا کہاں ہے؟ چلا گیا ہے کیا؟'' کبری بیگم کی استفہامیا واز فیضا میں ابھری تھی۔احتشام نہا سخسل خانے سے باہرآ گیا تھا۔

' دہنیں وہ میرے کمرے میں میری کوئی چیز لینے گیا ہے۔''احتشام نال مٹول والے لیجے میں بولا اس سے پہلے کہ کبری بیکم مزید کوئی سوال کرتم کا بیچھے سے خاورا تیے ہوئے مسکرایا۔

'''میں یہاں ہوں آئی! آپ سے ملے بغیر کیسے جاتا'' وہ خوشگوار انداز میں بولا جب کہ احتشام کوآ محصوں ہی آ محصوں میں خفیف سااشارہ کیا۔احتشام مطمئن ہوکرتو لیے سے اپنے مال سکھانے میں مصروفیہ ہوگیا۔

ا مسون ین مقیف سااسارہ حیا۔ استام میں ہورو سے سے اپ بان تھا تھے ہیں سروی ہوگی۔ ''اچھاابھی جانا بھی مت' آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھانا بس حورین بھی آئی ہی ہوگ ۔' خالدا می کی آ واز کچن میں کھڑی حورین کی ساعتوں تک بہنجی تو وہ سنک کی جانب بڑھی اورنل پوری طرح کھول کریانی کے جھیعے تیزی سے چبرے پر مارنے گئی۔

@ ..... & ..... @

احتشام کے چہرے پرکوفت و بےزاری صاف دیکھی جاستی تھی وہ ہرتھوڑی دیر بعدا نہائی تا گواری سے پہلو بدل رہا تھا۔ سمیر شاہ اسے دیکھ کرید بات بخو بی جان گیا تھا کہ وہ اس وفت تھن بھینس کے آگے بین بجار ہا ہے اس نے متاسفانہ نگا ہوں سے احتشام کودیکھا

"تم بہت برای علطی کرد ہے ہوا حقشام!"

''خداکے واسطے میں البھی تونم اس بابالی ٹائپ کے روپ سے باہر آ جایا کرؤہر وقت نصیحت ہر لمحدوک ٹوک یا را تنا تو میرا باپ بھی مجھے لیکچر نہیں دیتا جتنا ہمیشہ تم جھاڑتے نظر آتے ہو' آن کل احتشام کا موڈ ویسے ہی بے صدخراب چل رہا تھا۔ گھر میں توجیسے ہرکسی کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑ رہا تھا مگر سمیر شاہ کی شخصیت میں کوئی ایسی بات ضرورتھی جواس کی زبان کوروک دیت تھی ورنہ کسی کالحاظ کرنا اس کی ہرشت میں شامل ہی نہیں تھا۔

'' میں تہارادوست ہوں اختشام اور تم سے خلص بھی ہوں میں صرف ووی کا فرض ادا کر رہا ہوں تہارے اجھے برے سے آگاہ کرنا تمہیں لیکچرلگتا ہے تو بہی ہیں۔'سمیرا خشام کی بات کا برامانے بغیر شانے اچکا کر کویا ہوا تو اختشام نے اسے

ے رائے۔ ان یار بالیز تم میری بابوں کو مائنڈ مت کرنا ہی جا جس بہت پریشان ہوں۔"احتشام اینے سرکودونوں ہاتھوں سے

حجاب.....116....جنوري

"جب ایسے النے سید سے کام کرو کے تو یونہی سر پکڑ کر بیٹھو سے۔ بھلا کیا ضرورت تھی تنہیں حورین بھانی کے مکان اور دكان كون كرروبيال فراؤ كمينى كے حوالے كرنے كى۔"

'' <u>مجھے</u> کیامعلوم تھا کہوہ مینی دونمبرہے''

"اجھاكياييكىمعلوم بيس كەبيوى كى چيزول كواس طرح اس سے چھين كر چود ينااوررو بييە منىم كرجاناكس قدر گھٹياين

' شوِ ہر کوا گر پیسوں کی ضردرت ہوتو ہوی کواس کے کام ہ نا چاہے بیاس کا فرض ہے۔''اختشام جز بر ہوکر بولا تو سمیر اسے فہمائتی نگاہوں ہے تھورتے ہوئے طنز اگو یا ہوا۔

''ا چیما بیوی کے فرائف شہیں معلوم ہیں اور شوہر کے کیا فرائف ہیں بہ جانے ہو۔'' '' اُفِ سمیر سیسیں نے تو تمہمارے پاس اس کملطی کردی اگر دولفظ آسکی کے ادانہیں کر سکتے تو کم از کم میرے دخیوں پر نمك ياشي تومت كرو-"وه چلېلا كر بولا۔

"أجِهاتمهارے كارتائے تہميں سانانمك پاشى بتوٹھيك ہے ميں نمك باشى، ى كرد باہوں ـ "سمير بے پناہ جڑتے ہوئے گویا ہوا تواحت ام انتہائی نا گواری سے صوفے سے اتھ کھڑا ہوا۔

''تم سے چھاتو خادر ہے جس نے نہ صرف جھے سے ہمدردی کی بلکساں نے جھے سے دعدہ بھی کیا کہ دہ ہرطور میرے بیرون ملک جانے کی تگ ددوکر سے گا۔''خادر کانام من کرمیسر کے کان کھڑے ہوگئے دہ چونک کراخت شام کود کیکھتے ہوئے بولا۔ دور کر کر ہے۔ "كياكها خاورنيم سے؟"

" حجوزُ وتم كيا كروط ع جان كرالنا دوجار با تنس اور سنا دوگ ئا حشام مند كال كر بولاتو تمير نے تيزى سے ہاتھ بڑھا

كراختشام كى كلائى تقام كروايس استصوف يربه الاايا

د مجھے کی کربتاؤ کہ خادر کیا کردہاہے م .... میرامطلب ہے کیا وہمہیں ملک سے باہر بھوانے کی کوشش کررہاہے؟' '' ہاں دافعی خاور جیسے دوست تو خوش تصیبوں کو ملتے ہیں اس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ مجھے یا ہر بھجوانے کی ہر ممکن کوشش کرے گاادرتوادر بیسہ بھی وہ خود لگائے گائے اختشام جوش دمسرت کے ملے جلے جذبات میں گھر کر بولا تو تمیر نے ایک گہری سائس فضامیں آزاد کی۔وہ احتیثا م کو برسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے مہنے لگا۔ ''وہ پیسب کیوں کررہاہے؟''ساری بات سمیر کو بخو بی سمجھ میں آ چکی تھی اے خاور کے ارادے بخو بی معلوم ہو چکے تھے

عمروه بيسب يجها خشام جيسے نا دان اور كم فہم محص كؤبيں بنا سكتا تھا۔

"كيامطلب كيول كرريا ب وه ميرادوست ب جمه عضلص بميرى مدوكرريا ب "احتشام كوميركى بات براجنها ہواجب ہی قدرے رکھائی سے بولا۔

"اورحورین بھانی انہیں تم کس قصور کی سبزاوے رہے ہو؟"

''میں ای بناء پر شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پڑتا جا ہتا تھا بھکتیں میرے مابِ باپ ''

" پھرتم نے ہی انہیں شادی کے لیے مجبور بھی کیا تھا۔" سمبرا خشام کی ڈھٹائی اور بےشری پر غصے سے کھول کررہ گیا اس بل اس کادل جا ہا کہ ایک زوروار کھیٹرا خیشام کے چرے پردسید کردے جس نے بے غیرتی کی انتہا کردی تھی۔

'' کیوں کیے مجھے پیپوں کی ضر درت تھی۔' اختشام بے اختیار بول اٹھا' سمیرنے اسے انتہائی متاسفانہ نگا ہوں

حجاب

''تمہارابھی جوابنہیں اختشام! صرف جورین بھائی کے گھر اور دکان کی خاطرتم نے ان سے شاوی کی اور کتنی ہے حیائی سے دہ چیزیں بناءان کی مرضی جانے نے بھی دیں تم جیسے انسان کو جھے اپنادوست کہتے ہوئے شرم آرہی ہے اختشام!'' ''میں نے تمہارے پاس آ کروافعی بہت بڑی خلطی کی۔'' انتہائی تلملا کراشھتے ہوئے اختشام بولا ادر پھرا گلے ہی بل باہر لکل گیا جبکہ تمیرو ہیں بیٹھاکس گہری ہوچ میں مستغرق ہوگیا۔

₩....₩

وہ کیف وسرور کے ساغر میں ڈ بگیاں لگا تا خمار وسرمستی کی لہروں میں خود کو ڈبوتا ایک عجیب کی کیفیت میں بعیفاتھا۔ محبوب کی سانسول کی پُر حدت مہک اوراس کے مسمی وجود کالس اسے ایک ایسی دنیا میں دخلیل گیا تھا جہاں ایسانشہ وسرور تھا جس کا ذائقہ آج سے پہلے اس نے بالکل نہیں مجھاتھا اس سے جسم کا روم روم اس بنی نا مانوس وطلسم آنگیز کیفیت میں لیٹا اسے ایک نئی کیفیت سے ردشناس کرار ہاتھا' محبوب کی قربت اور نزو میں اس قد رقبامت خیز ہوگی خاور نے بھی ایساسوچا بھی نہیں تھا اس نے انتہائی سرمستی وسرشاری میں مبتلا ہو کر اپنی آئے تھوں کو بند کیا تو تھم سے حورین کا ہوش رنا سرایا اس کی

'''اوہ میری جان حورین! آخر کب تک تم مجھے یوں تڑیاتی رہوگ ٔ جلاتی رہوگ۔ پلیز میری حالت زار پر پجھ تو ترس کھاؤ۔'' خادرانتہائی چذبات سے بوجھل کہج میں حورین کے تصور سے نخاطب ہو کرآ ہمنگی سے بولاتھا۔

خادر کاشارا سے لوگوں میں ہوتا تھا جومنہ میں سونے کا تیج کے رپیدا ہوتے ہیں۔ بیپن سے جوانی بیک کسی چیزی کی اسے نہیں ہوتی اس کے منہ سے نظنے سے پہلے ہی حیات صاحب اس کی خواہش پوری آر دیے تھے۔ حیات صاحب کی اس اکلوتے اولا دی شخصیت پروان پڑھی تو خود پہندی خود سری اورزعم وغرور کے تمام ربگ اس میں بدرجہاتم موجود سے سمیر شاہ اس کا کرن ہونے کے سماتھ ساتھ ہم پلہ خاندان سے تعلق ربھا تھا لہٰذا خادر کی سمیر سے آپھی دہ تی ہوئی گرجب احتشام سے خاور کی ملا قات ہوئی تو اسے احتشام کے اندان سے خاور کی الماقات ہوئی تو اسے احتشام کے اندان سے تعلق رکھا تھا لہٰذا خادر کی سیر سے آپھی دہ تی ہوئی گرجب احتشام کے احتشام کے خود سے تعلق اور کہیں کے جاند کوئی ایس کشش دکھائی نہیں دی جس کی بدولت دہ اس کی جانب خود کی تعلق میں احتشام کی خواہش کی میں میں ہوئی تھی۔ اس کی خواہش کی خواہش کی میں میں ہوئی تھی۔ اور کوئی سے خادر کو احتشام کی جانب برختی سے خود کی ہوئی تھی۔ اس کی خواہش کی لوگوں کی گاڑی اس کے جملے کی لوگوں کی گاڑی اس کی خواہش کی خواہش کی لوگوں کی گاڑی اس کے جمل کی برائی کی لوگوں کی گاڑی اس کے جمل کی برائی کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی ہوئی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی کرائی تھا جب کوئی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی کرائی کی انہوں کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی انہوں کی خواہش کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی خواہش کی کرائی کی کرائی کی خواہش کی خواہش

میراب بیبیت تراسے دار دار بناد سے ابتہ افستام وسرف ہارک سے باس دبیبی در بہت ہیں ہے۔
بھر خادر نے اپنی مردائلی کی تسکیدن کی خاطر اختشام سے گہر کی ددئی گانٹیر کی جب اختشام اس کے سامنے اپنی فر بہت یا
ضر درت کاردنا وتا تو خادر بڑے کر دفر سے اس کی مدد کرتا تو اس کی انا کوایک عجیب سکسکین ملتی تحض اختشام کی ذات و
شخصیت کواسیخ جوتوں کے نیچے دبائے رکھنے کے لیے وہ بظاہر بہت اچھاد دست بن کراس کی مدد کرتا اس کے کام آتا تھا
ادر بھر جس دن آب کے خورین کود یکھاتو گویا بلک جھیکناہی بھول گیا ہے جس کی شہنم کے قطر دن کی مانند شفاف دیا کیزہ حسن

حجاب ۱۱8 میسی جنوری

اس نے زیزگی میں بہلی بارد یکھاتھااس کے گھٹاؤں جیسے سیاہ رکیتمی بال کمرکوچھوتے ہتھے۔ گلانی ملی شہانی رنگت پر دوستار ہے جیسی بھوری آئیس جس پر کھنیری سیاہ بلیس ہمہ وفت سیاہ فکن رہتی تھیں۔ ستوال كفرى ناك بيس زرتون كى لونك كود كيه كرلكتا جيسية سان كاستارا وبال آنكام ولفريب ملك كلاني لب اورجهونا وبانه اس کی خوب صورتی وولکش کوچارچا ندلگاتے تھاس پرمستزاد کسی شاعر کی غزل کی مانند کھکتا بل کھا تا بے حد مسین سرایا۔ حورین اسم بلسمی' خادر خورین ہے بہلی باراحتشام کی منگیتر کے طور پر متعارف ہوا تھا اس کے دل میں احتشام کے لیے رعونت حقارت اور زیاوہ بردھ کئی تھی۔ وہ احتشام کوحورین کے لیے ہر گزلائق اور قابل جیس مجھتا تھا حورین تو کسی ریاست کی شہرادی کی مانند تھی اسے تو کسی محل کی رانی بنتا جا سے تھا کجا کہ احتشام کے چھوٹے سے مکان کی زینت بنتا پھر خاور نے اس دن سے تھان کی کیروہ حورین کو احتشام سے پھین کررے گا۔

'' حورین میری جان تمناتم کہیں بھی جلی جاد گھرآ ناتمہیں میرے پاس ہے'تمہارا گھراختشام کا گھرنہیں بلکہ میراول ہے جہیں میرے پاس ہی لوٹ کرآ تاہے اور بہت جلدا آتاہے بھر میں جہیں کہیں بھی جانے ہیں دول گا۔"خاور خود سے

☞.....�

سمیر شاہ کوطوفان کے آنے کی آہٹ ابھی سے محسوں ہور ہی تھی جوحورین اور احتشام کی زند گیوں میں آنے والا تھا۔ حورین اختشام اورخادر ایک تکون میں کھڑے تھے وہ اختشام کی جانب بہت یاں وامید نے عالم میں دیکھر ہی تھی۔سوج سوچ کرمیسر کا دہاغ بیکی ہوچلاتھا مگراس طوفان کورو کنے کی کوئی تدبیراس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی اینے گھر کے وسیع وعریض لان میں چک بھیریاں لگاتے لگاتے وہ تھک گیاتو گارڈن چیئریمآ کرڈھے گیا۔

تھوڑی ہی دریمیں اس کاملازم جائے کیٹرے کیے حاضر ہوا توسمیر نے اسٹھا نتہائی ممنون نگا ہوں سے دیکھا۔ "اوه تھینک بورشید! مجھال وقت جائے کی بے صرطلب ہورای تھی۔ 'وہ سید سے بیٹھتے ہوئے کویا ہواتورشید دانت

" مجھے بہاتھا کہاں دفت آپ کوچائے کی ضرورت ہے لہذا میں فورا جائے لئے ایا۔"سمیرمحض ایک ہنکارا جر کررہ گیا، ملازم کواس بات کا حساس تھا کہ میرکواس وقت کس چیز کی ضرورت ہے جب کہ ساحرہ کواس کی کوئی پر وانہیں تھی ہمیر تھن سوج مرره گیا پھر چندا سے بعداستفہامیا نداز میں بولا۔

"مهاری بیکم صاحبه کهان بین؟"

'' مجھے تو معلوم نہیں صاحب وہ تو دو پہر سے نکلی ہوئی ہیں البہتہ چھوٹے باباا پنی دادی کے ممرے میں سور ہے ہیں۔' رشید نے مود بانداند میں اسے معلومات فراہم کیس توسمیر نے اسے دہاں سے جانے کا اشارہ کیا وہ اس وقت مکمل تنہائی جا ہتا تھا۔اس نے اضطراری انداز میں اپنی پیشاتی کومسلا وہ دن اور لمحات اس کی نگاہوں میں ایک بار پھڑ گھوم گئے جبوہ خاور کے ملازم کے فول کرنے پر دوڑا دوڑا خاور کے گھر پہنچا۔

" حرالی کون می بات ہوگئ جوتمہاری میرحالت ہے۔ "سمیر نے خادر سے بوجھا تھا چند ٹا بیے تو خاورسرخ انگارہ آ تکھوں سےاسے میکتار ہا بھربا ختیاراس کے گلے لگ کر پھوٹ بھوٹ کرردویا۔

''ہمیراس نے مجھ سے چھین لیا مجھ سے چھین کر لے گیا' وہ اسے میرے دجود سے میری زندگی کوچھین کر لے گیاوہ'' رونے کے دوران خاورٹوٹے پھوٹے کہج میں بولتار ہا سمیر ہونق بنابس اسے سنے گیادہ کچھ بھی سیجھنے سے قاصر تھا۔ ع کون کیے چفین کر لے گیا خادر؟ پلیزیارخودکوسنجالوہمت کروشاباش ۔ سمیراس کی پشت کوتھیکتے ہوئے بولا۔

''میں اس کے بناءزندہ ہیں رہ سکتا تمیر .... تمیر!' 'بولتے بولتے اچا تک خادر تمیر سے الگ ہوا پھر انتہا کی دحشت کے عالم میں اس کے دونوں باز وؤں کو بھنجھوڑ کر بولا۔ "اہے جھے کوئی بھی نہیں چھین سکنا میں سب کوختم کردوں گاسب پچھیس نہیں کردوں گا دوصرف میری ہے خاور حیات کی ہے میں اسے جان سے ماردوں گامیں سب بر باد کردوں گا۔" "فارگادُ سیک خادر ہوش میں آ و کس کو جان ہے ماردو ہے مجھے تو مچھے تاؤ۔"سمیراتقریباً اے جھنجھوڑ کر بولا تو انتہائی طيش واشتعال كے عالم ميں خاور نے كہا\_ ''احتشام....احتشام حالم ميرارتمن ميرار قيب-'' ''ا خشامتهارادهمن تههارار قیب تم ..... ''ک ....کیامطلب ہے تہمارا خاور!'ہمیر کے کہج میں خوف وخد شات صاف محسوں کیے جاسکتے تھے۔ '' وہی .....وہی مطلب ہے میرا جوتم نے سوچا جوتم نے سمجھا ..... ہاں میں خورین سے بیار کرتا ہول بے حد' بے بناه پیار کرتا ہوں اور کوئی بھی محقوب اسے مجھ سے بھی نہیں چھین سکتا۔'' وہ چلاتے ہوئے ایک دیوا نگی کے عالم میں بولتا چلا گیا جب کہمیرسششدرسااے دیکھارہ گیا اس مل اچا تک ممیرے یا دواشت کے پردے پردہ تمام مناظر فلم کی مانند چلنے لگے جس میں غاورا کے لڑکی کا تذکرہ کرتا تھااس کے لیے بے تاب و بے قرار و کھائی دیتا تھااور وہ اورا خشام اس کا نذاق ''مطلب تم .... بم حورین بھائی ہے ....''بہت دمر بعدوہ مجھے بو<u>لنے کے</u> قابل ہوا تھا۔ ''ہاں میں حورین کواس دن سے جیاہتا ہوں جس دن پہلی بار میں اس سے ملاتھا۔ ای دن میں نے اسے حاصل کرنے کی شان کی می احتشام اس سے ہر کر لائق مہیں ہے نہ پہلے تھا اور نہ میں ہوگا۔" ''تم بیربات جانئے ہوئے بھی حورین بھائی کی جانب بڑھے کہوہ احتشام کی فیانسی ہیں اور ....'' 'مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ احتشام سے منسوب ہے میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ احتشام کے ساتھ بندھاس نام نہادرشتے کواپے بیرول تلے روند کراپے ول کی رانی بتانا چاہتا تھا اور ایسا ہو بھی جاتا آگروہ سوئی وال اسكيننزل كفرانه وجاتا ادر بجھے باہر نہ بھا گناپڑتا ۔' وہ دانتوں كوكچكيا كر بولا پھرانتها تى مضبوط و تقلين انداز ميں كويا ہوا۔ ''خیراب بھی اتنا کچھین بھڑا' حورین میری تھی میری ہے اور صرف میری ہی رہے گی میں اسے جلد حاصل کرلوں گا۔'' سمیرشاہ کواس مل اپنے بیروں تلے زمین هسکتی محسوس ہوئی وہ خاور کے ارادوں کی مضبوطی اوراس کی فطرت ہے بخو بی آشنا تھاوہ ہیجھے ہٹنے والوں میں ہے ہرگز نہیں تھاا بی ضد کو بوری کرنے کے لیے وہ ہرطرح کی بازی کھیل جا تا تھااور جیت ہمیشداس کامقدر بن جانی تھی مگریہاں معالمہانسانی زند گیوں کا تھاان کے جذبات داحساسات کا تھا۔ ''خاورتم اس ونت جذبانی ہورہے ہو ہم اس موضوع پر پھر کسی وفت بات کرتے ہیں۔'' بہت در بعد تمیر فقط انتاہی بول سكا خادر في اس كى بات يرز برخندانداز مين سر جھنك كركها۔ "اب كوئى بات جيت نبيس موكى اب كه كريف كا وقت باور محص بداچھى طرح معلوم ب كر مجھة مے كياكنا ہے۔" خاور کے چبرے پر پھیلی پر امرار بیت اور آئکھول میں ناچی سفاکی نے میسر کے ہونٹوں کو جیئے اس میل بالکل تی ویا تھا۔اچا تک مغرب کی اذان فضامیں کوجی توسمیراہے دھیان سے چونکا۔شام کے دھند لکے گہرے پڑ کررات کی سیابی من وهل رہے تھے چہار سومغرب کی اذانوں کی صدا میں بلند ہونے گئی تھیں۔ وجرساراو قت اسے یہاں بیٹے گزرگیا تھا تعمير مغرب في مناز اواكرنے في غرض سے دہاں سے اٹھ كھر اہوا۔ 

₩....₩

انسان كتنابراادا كارب اسيع چېرے برسادگى ومعصوميت كاماسك جراها كركتنى مهارت اورخوب صورتى سے اداكارى كرتا ہے اپنی شيطانيت وبربريت كوادا كارى كى مدد سے جھيا كرخلوص ومحبت كى موريت بن جاتا ہے اور پھرا سے مدموم مقاصد بورے کرلیتا ہے۔ حورین حصت پر بلنگ پر بیٹھی نجانے کیا کچھ سوجے جارہی تھی۔خاور حیات نے اسے شاکٹرو بے یقینی کے کنویں میں دھکیل دیا تھاوہ ابھی تک ای کنویں میں ڈوب اعجررہی تھی۔اس کے تو وہم و گمان میں بھی ایسانہیں تھا کہ خادراس سے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے گاجیہ بھی وہ منظراس کے ذہن کی اسکرین میں روشن ہوتا حورین کے جسم میں سنسناہ ہے ی دوڑ جاتی وہ ابھی تک متوحش ی تھی کسی ہے اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کرسکتی تھی۔اے خادرے بے تحاشا خوف محسوس مور ہاتھادہ بھانپ گئی کہ خاور کے اراد سا کے بہت خطرناک موسکتے تھے۔

آ <sup>م</sup>ندہ آنے دالے دنوں میں خاور ایں کے اعصاب کا سخت امتحان لینے کا سبب بن سکتا تھا کیوں کہ جس شخص نے اس کے شوہر کی موجود گی میں پیجرات کی تھی دہ مزید بھی اپنی ہمشیں دکھا سکتا تھا۔

''تم یہاں بیٹھی ہوجاؤ جا کرمیرے لیے جائے بنا کرلاؤ''معااضشام کیآ دازا بھری توحورین بری طرح ہڑ بڑا گئی۔ اختشام کے نے کی خبر ہی نہیں ہو تک۔

"رات کے نوزیج رہے ہیں اگرآ ہے کہیں تو کھانا بھی لے آؤں؟" حورین پلنگ سے اٹھتے ہوئے سعادت مندی سے

بولی تواخشام این مخصوص بگڑے موڈ میں بولا۔

''جتنا کہا ہے اتناہی کیا کرؤمیں نے کھانانہیں مانگا۔' حورین احتشام کی بات برخاموشی سے س کے بہلو سے نکل کر سیرهای اتر کئی جب که احتشام اسین کمرے کی جانب برھ کیادہ فریش ہوگر بستر پر دراز ہوا توای بل حورین جائے کا مگ تھاہےاندر چلی آئی اور خاموثی سے سائیڈ تیبل پر کب رکھ کر مڑنگی۔اخت امگ اٹھا کرجائے کی چسکیاں لیتے ہوئے خاور کے متعلق سوچنے لگا جس نے اسے باہر جمحوانے کا بھر پوریقین ولایا تھا۔

اس دن وہ اس کے ڈاکومنٹس لینے گھر آ یا تھا خادر کے آنے پروہ کاغذات کالفافہ عجلت میں ڈریسنگ نیبل پر ہی بھول گیا

تقابعدازال ہے مادآ یا تووہ لینے کے لیےاٹھا تھا۔

''ارےاختشام تم زحمت مت کروغالبًاتم نہانے کا موڈ بنارہے تھے ایسا کروتم نہانے جاؤیس کمرے سے تبہارے وْاكُوننش كالفاف الله الرائم تا مول ـ "فادرات المصنى كااراده كرت وكي كركند هم يرباته مارت موع بولا " ہاں یارتم اوپر سے لے آؤ میں بس پانچ منٹ میں نہا کر لگاتا ہوں۔" اختشام نے کہا تو خاور وہاں سے اٹھ گنیا' كيڑے تہدكرتی حورین نے ایک نگاہ اختشام کے چیرے پرڈانی تھی جواس بل اپنے دھيان ميں پوری طرح مم تھا۔

"بیمیرا ذاتی معاملہ ہے تمیر! یہ تھیک ہے کہتم میرے دوست ہو مگر میرے معاملات میں میرے ڈیڈی تک مداخلت نہیں کرتے کیوں کہ مجھے میرسب بیندنہیں ہے۔''سمیر بڑے دنوں سے خاور سے ملنے اس سے بات کرکے اسے سمجھانے کی کوشش کررہا تھا تمرغاوراہے عجبہ دے کر ہر بارنکل جاتا تھا وہ بخو لی جانتا تھا کہ تمیراسے ایسا کرنے سے باز رہے کو کہے گاس کو عنت ملامت کرے گانسی توں کا پٹارا کھول کر بیٹے جائے گا مگر آج سمبر نے اسے اپنے متھے لے ہی لیا تھا۔اس کے گھرسے یک کرکے وہ اسے ساحل سندر پر لے یا تھا تا کہ کھل کربات ہوسکے اس وقت وونوں ساحل کے نسبتاتنها كوشے برموجود تھے۔

ال المؤتم وولول دوست واقعى عقل ونهم سے تابلد معاملة نبى سے تا آشنامحض اپنامفادا بنى خواہشات كے يتيجيے بھا كنے والے

حجاب ۱21 محنوري

سطحی اذبان کے مالک خود غرض وخود بیند ہو ہے جھے تم اوراختشام کوا پنے دوست کہد کرشرم وندامت محسوس ہور ہی ہے ایک وہ بے حس شخص ہے جسے دولت اور عیش وعشرت کے سوا پھے بھی نہیں سوجھنا۔ اپنے ماں باپ اپنی بیوی اپنے رشتے ترجے نظر نہیں آتے اور ایک تم بے حمیت انسان ہو جو صرف اپنی خواہشات اور صد کی تحمیل کی خاطر اینے دوست کی بیوی پر برى نگاه ۋالے بىينى ہو "سمىرتو جيسے بھٹ پر اوہ بےساختہ بولتا چلا گيا۔

''اوشِٹ ایِب میسر ..... میں بے تمیت انسان نہیں ہول حورین ہمیشہ ہے میری ہی تھی اور میری ہی رہے گی۔احتشام

كوحورين كى زندكى سے جاتا ہوگا۔

ر من المراق الم سے احتشام کی منگیتر کی حیثیت سے ملے تھے تم توا بسے ری ا مکٹ کرر ہے ہوجیسے حورین بھائی اور تمہارے درمیان عہدو پیان ہوئے تھے اور جیسے احتیثام نےتم سے حور مین بھانی کوچھین لیا ہے۔'سمیر براسامنہ بنا کرصاف گوئی ہے بولاسمیر کو کتی کیٹی کہنے کی عاوت نہیں تھی وہ ہمیشہ دوٹو ک اور سچی بات منہ پر کہدویتا تھا۔احتشام اور خادر سمیر کی اس عاوت کی بناء پر اس نے سامنے جز جز ہوجاتے تھے اس وقت خاور کی جسی یہی کیفیت ہوئی مگر پھر جلد ہی اس نے اپنے آپ کوسنجال لیا۔ ''احتشام حورین کے کسی طور قابل نہیں اور ویسے بھی اسے حورین کی ذات سے قطعاً کوئی دلچینی اور رغبت نہیں ہے شادی بھی محض حورین کی جائیداوکی خاطر کی تھی جب کہ حورین میری جان میری روح .....!"

''اب کچھتھی ہے وہ اختشام کے نکاح میں ہےاس کی منکوحیاس کی بیوی ہےاورسب سے برٹھ کروہ اختشام کی وفا دار ہاں سے محبت کرتی ہے۔ بیتمام چیزیں حقائق بر مبنی ہیں اور جتنی جلدی تم اس سچائی کوقبول کرلو گے تہمارے لیے بہتر ہوگا۔''سمیر خاور کی بات ورمیان میں سے قطع کر کے سنجیدگی ہے بولا خاور کے منہ سے حورین کے لیے اس طرح کے

القاب الص لطعي بسنتيس آئے تھے۔

''اونہدمائی فٹوہ اس کے نکاح میں ہے جس طرح تین بول ادا کر کے بیرشتہ قائم ہوا ہے اسی طرح تین ہی بول میں بدرشته ختم ہوسکتا ہے اور رہی اختشام سے محبت کرنے کی بات تو میں حورین کے دل و دماغ سے اختشام کی هبیبداس کی جا ہت کو گھر ج کر پھینک دوں گااور ویسے بھی اختشام جورین کے ساتھ جوسلوک کر رہا ہے اس کی بدولت حورین کی مجبت تو منجاك كى طرح بينه كئ موكى يا پردهوان بن كرفضايس تخليل موكى موكى "

خاور جیب سے سگریٹ کا ڈبینکال کراس میں ہے ایک سگریٹ نکال کرلائٹر کی مددے اسے جلاتے ہوئے بولاتو تمیسر نے حقیقی معنوں میں اپناسر پیٹ لیا۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموثی طاری رہی ٔ صرف لہروں کا شور گو بختار ہا' دونوں اپنی اپنی جگہ بیٹھے نجانے کیا کچھ سوجے جارہے تھے۔خاور نے ایک سکریٹ ختم ہونے کے بعد جب دوسری

سكريث سلَّكًا في توسميرات بجيده نگامون سد يھتے ہوتے بولا۔

"خاورجس رائے کی جانب تم قدم بڑھار ہے ہووہاں سوائے دشوار یوں کھٹنائیوں اور مشکلات کے سوا پڑھنہیں ہے۔ تم غلط رائے کا انتخاب کررہے ہوجس طرح سکریٹ دھیرے دھیرے سلگ کرخودا پناوجودفنا کررہی ہے کیاتم بھی بہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں بھی یمی جلن رہے جو تہیں بل بل سلگا کر تہمیں ختم کروے۔ اسمیر کی بات پر خاور نے لسي بھي قسم کارومل ظاہر نہيں کيا بلکہ ولچيسي سے سمندر کی لہروں کے کھيل کو ويکھتا رہا جو ساحل پر بڑی شدو مدسے آ کر عمراتیں اور پھرانتہائی ہے اماں و کمزوری ہوکر دالیں سمندر کی جانب بڑھ جاتیں سمیر تاسف سے حض خاورکو دیکھٹا رہاجو اس مل ممير كويكسر نظرانداز كيے كھڑا تھا۔

₩.....₩

سسمير 122 سسميوري حداب. عاکم وین عشاء کی نماز پڑھ کرگھر آئے تو حسب معمول حورین روٹی بنانے کی غرض سے باور بی خانے میں چلی آئی۔
اس نے سالن کوگرم کرنے کی خاطر چولیج پر چڑھایا جب کہ دوسر سے چولیج پر توار کھ کرآئے کے پیڑھے بنانے گئی۔
اس وقت اس کے ہاتھ روٹی بنانے میں مصروف تھے گروئین احتشام کی جانب اٹکا ہواتھا اس کے اجنی اور بیگانے انداز کی تو وہ عادی ہوچاتھی گرائی جگر آئے میں آر ہوچالاتھا اس واقعہ کے بعد سے خاور تین چار بارگھر پر چکر لگا چکاتھا گر حورین نے بھولے سے بھی اس کے سامنے آنے کی حمافت نہیں کی تھی جبکہ ایک ووباراحتشام نے اس کی آئے ہوا سے خت سنائی تھیں گر حورین نے اس سے جھوٹ کہ دیا تھا کہ وہ ہاتھ روم میں تھی اس وقت بھی حورین بے صدیر بیشان تھی۔ خاور کے بہاں چکر جورین نے صدیر بیشان تھی۔ خاور کے بہاں چکر برجے سے اس کی تجھی بنہیں آر ہاتھا کہ وہ کیا کہ رکے کی اس وقت بھی حورین بے صدیر بیشان تھی۔ خاور کے بہاں چکر سے ملئے گھر نہیں آئی تھی انہیں تھی کہ کافی ونوں سے پارٹ بھی اس سے ملئے گھر نہیں آئی تھی انہیں تھی کہ کھی گئی دیا ہے۔

رات کے کھانے سے فارغ ہوکر حاکم دین اور کبری بیٹم محن میں بچھیے بینگ پڑا کر بیٹھے تو حاکم دین اپنی بیوی کود مکھتے

ہوئے آستی سے بو<u>لے۔</u>

''اختشام کی ماں میں اس بچی کے سامنے خود کو بہت شرمندہ ادر نادم محسوں کرتا ہوں' کتنے بڑے دل کی مالک ہے۔ حورین ہماری غلطیوں ادر زیاد شوں کواس نے کس طرح بھلا دیا کاش جیسی اعلیٰ فطرت اور خوب صورت دل کی مالک میر ک بٹی ہےاسی طرح اس کا نصیب بھی ہوتا۔''

" استی تھیک کہتے ہو جی اگر حورین کی شادی احتشام ناقدرے سے نہ ہوئی ہوتی تو آج حورین اس طرح ادائی شکستہ حال نہ ہوتی آپ جانتے ہیں نہ کہ بیل آپ کے سامنے اکثر اوقات احتشام کی غلط جمایت کرتی تھی کیوں کہ اپنے نئے کے خلاف کوئی بات سنزائیں جا ہتی تھی حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر جب سے حورین سے اس نے نیاد نیاں کرنی شروع کی ہیں مجھے احتشام برغصہ آنے لگا ہے حورین مجھے اپنی اولا دکی طرح عزیز ہے اس کی نیک فطرت اور فر بار داری نے میرادل جیت لیا ہے۔" کبری ہیگم بھی اپنے دل کی بات حاکم وین کی سمامنے عیاں کرتی چا گئیں آو حاکم دین محض ایک ہنادا بھر کررہ گئے ۔ تی میں اس بل کھٹ پرٹی کی آوازیں آری تھیں غالبًا حورین صفائی میں مصروف تھیں۔ محض ایک ہنادا بھر کررہ گئے ۔ تی میں اس بل کھٹ پرٹی اور این اوری نے میں بیدونوں چیزیں حورین کے میں سوچ رہا ہوں نیک بخت کہ اگر یہ گھر بھا را اپنا ہوتا اوروکان ٹیٹری کی نہ ہوتی تو میں بیدونوں چیزیں حورین کے میں سوچ رہا ہوں نیک بخت کہ اگر یہ گھر بھا را اپنا ہوتا اوروکان ٹیٹری کی نہ ہوتی تو میں بیدونوں چیزیں حورین کے

حوالے کر دیا شاہداس طرح اختشام کی زیادتی کا پچھازالہ ہوجاتا۔'' ''آپ نے بھی یہ خوب کہی اگرید دونوں چیزیں ہماری ملکیت ہوئیں تواخشا' کب کا ہمارے سینے پر جڑھ کریہ سب پچھ تھیالیتا۔'' کبریٰ بیٹیم کی سے مس کر بولیں۔

ہت ہے ہیں۔ برای اس میں اس میں انگاہوا ہے اتن بڑی تم ڈبوکر بھی اسے سبتی نہیں ملایقینا پھر کہیں ہے ہاتھ پیر مار ''نجانے پیڑکا آج کل کن چکروں میں لگاہوا ہے اتن بڑی تم ڈبوکر بھی اسے سبتی نہیں ملایقینا پھر کہیں ہے ہاتھ پیر مار اور بھا''

''ہوں بالکل ہی ویوانہ ہوگیا ہے باہر جانے کا خبط جنون بنما جارہا ہے مجھے تو اس کے جنون سے بہت ڈرلگ رہا ہے۔'' کبرکٰ بیگم شفکراندانداز میں بولیں تو جا کم دین محض خاموش نگاہوں سے دیکھتے ہی رہ گئے بہی خوف وخد شات ان کے دل میں پروان چڑھ دہے تھے۔

موں سے میں سے کیلے کیڑے بالٹی میں سے اٹھا اٹھا کراکگئی پرڈال رہی تھی جب ہی وہاں اختشام چلاآیا' حورین کے ہاتھا ہے آپہال دیکے کررگ کیلئے لیا

حجاب ۱24 محبوری

''شام کو تیار رہنا خادر ہمیں آج ڈنر پر لے جانا چاہتا ہے۔' بین کراس کے جسم میں خفیف سی کیکیں دوڑی تھی وہ نوراً كيرول كى جانب متوجه وكرام متلى سے بولى۔

''اس کی کیاضر درت ہے شادی کواتنے دن ہو گئے ہیں اور میر اٹھی باہر جانے کو دل نہیں جاہ رہا ہے۔'' ''میں تم سے بوچھیں رہا' بتار ہاہوں شام سات بے تیارر ہنا مجھ کئیں۔'' وہ حکم صادر کرنے وہاں سے چلتا بناجہ کہ حور من نے انتہائی بے بسی سے ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کو بالٹی میں دوبارہ نتنج دیا وہ خاور کی نبیت سے بخو بی آگاہی وہ کسی مجھی طوراس کے سامنے نہیں جانا جا ہتی تھی مگرا حشام کے سامنے اس کی مرضی کہاں چلتی تھی وہ جو بھی کہتا حورین محض سر جھکا کریان جایا کرتی تھی اب بھی ایسا ہی ہوا' فیروزی ریگ کے سارے سے جوڑے میں سادگی سے خود کو سنوارے وہ تھیک سات بجے تیارتھی۔اختشام سات بجے کے بعد ہی گھر میں داخل ہواتھا خاور نے ان دونوں کو بک کرنے کے لیے گاڑی بمعہ ڈرائیور بھیجی تھی تقریباً آٹھ ہے وہ وونوں گھرے نکلے تھے اور اس وقت وہ فائیواٹ ار ہونل کے برسکون و روبانوی باحول میں بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف تھے۔خادر کچھ کچھ کھات بعد حورین پر بھریورنگاہ ڈال رہا تھا جب کہ حورین اندر ہی اندرخاور کی نظروں کی پش محسوس کر کے خاتف ہوئے جارہ تھی۔

" " لگتا ہےا حتشام حورین بھانی کو میرجگہ پسندنہیں آئی اتنی چپ چپیدی بیٹی ہیں۔' خادر حورین کو گم حیم بیٹھا دیکھ کر

اختشام كوناظب كرميم سكرا كربولا

"ارے بھی پیند کیوں نہیں آئے گی پیجگہ تو اس نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔میرے خیال میں یہاں کی خوب صورتی نے اسے مبہوت کر دیا ہے۔ 'احتشام کی بات حورین کوانتہائی تطحی اور عامیانہ گئی اس بل وہ احساس ممتری کا بارا انسامخص لگا جود دسرول کی ظاہری چنگ دمک اور شان وشوکت دیکھ کرخود کو بالکل ہی ادنیٰ اور چھوٹا سیجھنے کگتے ہیں۔'' حورين جوايا فيجيس بول هي۔

" خاورتم زرابیٹھو میں داش روم ہے ہو کر آتا ہوں۔"احتثام اپنی کری سے اٹھتے ہوئے بولاتو حورین نے گردن موڑ کر سہمی ہوئی ہرنی کی طرح انتہائی ہے بسی سے احتشام کی جانب ویکھا جواس کی جانب متوجہ ہوئے بناءرخ موڑ کر چلا گیا اس ماحول میں خاور کے ہمراہ تنہائی محسوں کر کے حور مین نے ول کی دھڑ کنیں بے تر تنیب می ہونے لگیں جب کہ خاوراب

بوری توجه سے صرف اسے دیکھتا چاہا گیا۔

پروں رہیں۔ سرے سرین ہوں ہوں ہوں ہوں۔ ''بہت ہیاری لگ رہی ہواس سادگی میں بھی خدا کی تشم غضب ڈھارہی ہؤمیرادل چاہ رہا ہے کے تنہیں سب سے چھپالوں تم برکسی کی بھی نظر نہ پڑنے دوں۔''خادرانتہائی تمبیمر انہجے میں بولاتو حورین کواپنی کنپٹیوں کی سیس ھنجتی ہوئی محسوں ہوئیں نا گواری وطیش کی اہر اس کے اندر سے انجری۔

" بند كرين اپني سيگھڻيا نضول باتين اورا أسنده اگر جھ سے اس طرح كى تفتگوا پ نے كى تو ..... وہ بولتے بولتے

تدر*ے رکھی*۔

''تو .... بتو کیا کرلوگی تم احتشام ہے کہوگی اس ہے میری شکایت کردگی؟'' نیہ کہد کردہ خود ای بات پر حظ اٹھانے لگا تھاحورین نے نفرت بھری نگاہوں سےاسے دیکھا۔

"آ پکوشرم کی جائے میں آپ کے دوست کی بیوی ہوں۔"

'' گراس نے پہلے تم میری چاہت میری محبت ہو حورین تم نے میراانتظار کیون نبیس کیا' کیوں کرنی تم نے احتشام سے شادی تہمیں معلوم ہے کہ میں تہماری یادتہمارے ہجر میں کتنا تڑ پاہوں تہماری آ واز سننے تمہمیں محسوس کرنے کی خاطر

حجاب .....125 میں جنوری

"كيا ..... تو آپ جھے فون كرتے تھے؟" حورين كے ليے بياتكشاف ،ى تو تھا وہ انتہائى اچنجے سے اسے ديكھتے ہوئے خاوركى بات درميان ميں كاٹ كرچيرت سے بولى۔

''ہاں وہ میں بی تھا میں اس دن سے تہارے شق میں غرق ہوں۔ جب بہلی بار میں نے تہہیں دیکھا۔''وہ ہنوز لہج میں بولاتو حورین کی آئکھوں میں بے بسی و تکلیف کے احساس سے نمی آگئی۔

''خدا کے واسطے خاور بھائی اس طرح کی با تیں مجھ ہے مت کریں' مجھے گناہ گارمت کریں اپنے اللہ کے سامنے شرمسارمت کریں ۔''انتہائی عاجزی سے بولتے بولتے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کواپنے دونوں کانوں پررکھ لیا۔ ''حور من تم.....''

''خاور یار بہاں کے داش روم تو ہمارے گھر کے ڈائننگ روم سے بھی زیادہ حسین اورخوب صورت ہیں۔'ای بل اختشام وہاں چلاآ یا تھا خاور نے فورا اپنی زبان کوردک لمیا تھا جب کہ جورین نے بڑی تیزی سے خودکوسنجالا تھا۔ ''اچھا جب ہی تُو وہاں جا کر واپس ہی نہیں آ رہا تھا۔''خاور ہنتے ہوئے بولا تو احتشام جھینپ ساگیا بھر ووٹوں ادھر اُدھرکی باتوں میں گمن ہوگئے ای دوران کھا تا بھی سروکر دیا گیا گر حورین کا وجود جیسے ریزہ ریزہ ہوتارہا۔

پھرآنے والے ونوں میں خاور نے جیسے اس کا ناطقہ بندگر دیا وہ کسی آسیب سے ماننداس کے بیجھے لگ گیاتھا حورین کی مارے وہ ہوت سے بری حالت تھی وہ سوچ رہی تھی کہ اگر احتشام کو ذرا بھی اس بات کی بھنگ پڑگئ تو وہ کھڑے کھڑے اس کھڑے اس کی کر دار بھی کر دار بھی کر دار بھی کر دار بھی کہ اس کے بجائے خاور کی بات کھڑے سے اس کی کر دار بھی تھی کہ احتشام اس کے بجائے خاور کی بات پر بھروسہ کرے گالسے بھی بھی غلط اور موردالزام نہیں تھہرائے گا جبکہ اگر وہ اس بات کا تذکرہ خالہ خالو سے کرتی تو بھی ایک بہت بڑا تماشہ کھڑا ہونے کا احتمال تھا۔ وہ خاور اور احتشام دونوں سے انتہائی ختی سے بیش آتے البندا عافیت اس نے ای میں بھی کہ خاموش رہا جائے اور کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا جائے ویسے بھی آئے کل خالہ اور خالو کی طبیعت بھی بیس بھی کہ خالہ اور خالو کی طبیعت بھی بیس بھی کہ خالہ اور خالو کی طبیعت بھی بیس بھی کہ مور دونوں سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا جائے ویسے بھی آئے کل خالہ اور خالو کی طبیعت بھی بیس بھی کہ مور دونوں سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا جائے ویسے بھی آئے کل خالہ اور خالو کی طبیعت بھی بیس بھی کہ دونوں ہے تھی ۔

حور من کے پاس سوائے چیپ رہ کرخاور کی ہے با کیوں اور جرا توں کو ہر واشت کرنے کے سواکوئی جارہ نہیں تھا۔ وہ
اس وفت تحن میں بیٹھی ساگ چن رہی تھی جب ہی فون کی تھنٹی بجئ حال ہی میں خاور کے توسط سے ان کے گھر پرفون لگا
تھا۔ حور بن نے دز ویدہ نگاہوں سے ایک جانب رکھے ٹیلی فون سیٹ کو دیکھا وہ بخو بی جانی تھی کہ دوہری جانب کون ہوگا
خالہ اس وقت اپنے کمرے میں آ رام کررہی تھیں جبکہ خالود کان میں تھے نا چار حور مین کواٹھ کرفون اٹینڈ کر تا پڑا۔
در سیلوں '' میجینے کی تھنے تھی واقع میں یہ کی تھیں ہے اور سیارہ کی گھیوں میں نا کھی کی

د مهیلو.....؛ وهمچنسی چنسی آ واز میس بولی تو دوسری جانب خاور کی تبییم آ واز انجری \_ " کما کرر؛ ی تنجی جان خادر ۲ میر اقو سال مل مل تبریاری اد میں دیگی به اصل آبین بھی ان

''کیا کررہی تھی جانِ خاور؟ میں تو یہاں بل بل تنہاری یا دمیں سلگ رہاہوں آ ہیں بھررہاہوں مجھی تم بھی ہمیں یا دکرلیا کروڈ ئیر!'' خاور کی بکواس من کرحورین کے کان کی لوئیس سرخ ہوگئیں۔

"آپ کوشرم آنی چاہیے خادر بھائی! اسنے ددست کی بیوی کے ساتھ انتہائی گھٹیا گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں آپ جیسے اعلی خاندان کے حامل انسان کو زیب نہیں دیتین کیجھتے کا فاظ کریں اپنی دیلیوزکا۔" اسے نگاجیسے جاس کا پیاند ضبط جھلک جائے گا وہ دبی دبی آ واز میں انتہائی نفرت و تنفر بھرے لیجے میں بولی جب کہ خادر یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر مقابل کو جیت کرنا ہواس کو قابو کر کے اپنی دسترس میں لینا ہوتو سب سے پہلا گریہ ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول مساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اپنے و ماغ کو بھی اپنا تائع بنا کر چلایا جائے اور شتعن یا جذباتی ہونے کے بجائے بالکل شخنڈ ہے موکر واز کی جائے جاتے بالکل شخنڈ ہے ہوکر واز کی جائے گا جیائی بھونے کے بجائے بالکل شخنڈ ہے ہوکر واز کی جائے گا جیائی بھونے کے بجائے بالکل شخنڈ ہے ہوکر واز کی جائے گا وی بھی کے ساتھ ساتھ اپنی طور پر قدموں کو چوھی گ

حجاب 126 محنوری

خاور ہمیشہان اصولوں پر چلتا تھااور جیت اس کا مقدر بنتی تھی ابھی بھی وہشتعل ہونے کے بجائے مزید دھیمااور تھنڈا وگیا تھا۔

"دشرم جھے ہیں بلکہ احتشام کوآنی جا ہے تم میری ہوجورین! میری محبت میری جا ہت اور وہ غاصب تہمیں مجھ سے

چھین کرتم پر قابض ہوکر بیٹھاہے۔

''آپ دوی کی آڑیں احتشام کی پیٹھ پر چھرا گھونے رہے ہیں۔''

''اونہ اور وہ کیا کررہا ہے؟ وہ تو تمہاری صورت تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا'تم سے شاوی ہے انکار کرچکا تھا تھن تمہارے پاس موجود کاغذ کے چند کھڑوں کی خاطر اس نے تم کوا پنی زندگی میں شامل کیا اور دیکھناان ہی چند کھڑول کے عوض وہ تمہیں اپنی زندگی ہے نکال ہاہر کرے گا۔' حورین اپن جگہن می کھڑی رہ گئی خاور کے سفا کانہ گر حقیقت ہر جنی کفظوں

نے اسے اندرے بری طرح ادھیر کرر کھ دیا۔

₩....₩

احتفام کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا اس کے پیر جوش دانبساط ہے زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھا ہے جیسے ہفت اقلیم کی دولت ال گئی تھی آج اس کے عرصہ دراز ہے دیکھیے جانے دالے خوابول کے پورا ہونے کا دفت آگیا تھا۔ آخ حقیقی معنوں میں دہ زندہ ہوا تھا اسے کویا اپنی زندگی مل گئی تھی۔ خادر نے انگلینڈ کا دیز اجب اس کے ہاتھوں میں لا کر تھا یا تو مارے تشکر وخوشی کے اس کی آئھوں میں آنسوآ گئے تھے۔ اس نے بے اختیار پوری طافت سے خادر کوا پنے بازوؤں میں تھینے کیا تھا۔

ووشکر پیمیرے دوست آج تم نے مجھے خریدلیاہے یار!میری زندگی مجھےعطا کردی ہے۔"احتشام جذباتی کہے میں میں میں تازین میں میں میں تاریخ کے میں میں نامیل

مرافقا کر بولاتو فاور نے اس کا کندھا تھیک کرایئے سینے سے لگالیا۔

کبریٰ بیٹم جا کم دین اور حورین ساکت لبول مگر بولتی نگاہوں سے ایک دومرے کودیکھتے رہ گئے۔اختشام کوآئے ہیلے

ان بینوں نے اتنائر جوش تھی نہیں و یکھا تھاوہ گھر میں مٹھائی کا ڈیٹھی لا یا تھا اورا تے ہی کبری بیٹم کے گلے سے لگ گیا۔

''مرے احتشام بیچ کیا ہوا اتناخوش کس بات پر ہورہا ہے۔'' کبری بیٹم جیران جیران تی قدرے خوشگواری سے بولی تھیں۔

''مجھے ویز امل گیا ہے اماں! میں بیرون ملک جارہا ہوں بہت جلد میں جارہا ہوں امال لندن ۔۔۔۔ مجھے میری زندگی ال گئی ہے۔'' وہ ان کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر فرط جذبات میں دباتا ہوا بولاتو کبری بیٹم تھن کر کمر دیکھتی رہ گئیں جب کری کے دروازے پر کھڑی حورین مجیب ہی کیفیات میں گھری احتشام کی خوشی وجوش کو ملاحظہ کرتی رہی ۔ جا کم دین الجنب وکاں دیے گئی ہوگے بس صرف احتشام تھا جو المجانولات کے بیاس بھی ختم ہوگے بس صرف احتشام تھا جو المجانولات کے بیاس بھی ختم ہوگے بس صرف احتشام تھا جو المجانولات کے بیاس بھی ختم ہوگے بس صرف احتشام تھا جو

حجاب 127 مجنوری

₩.....₩.

ڈو بتا سورج اپنے تمام رنگوں کو آسان کی وسعتوں پر بھیر چکا تھا۔ پرندے دن بھر کی مسافت طے کرے اب اپنے ا ہے گھر دل کوروانہ ہور ہے ہتھے۔سبک دخنک ہواخرا مال خرامال محوسفرتھی مخصوص حبکہ میں ج نتیوں دوست بہت عرصے بعد يوں انتھے ہوكر بيٹھے نتھے۔احتشام كى خوشى ديدنى تھى وہ يجھ ہى دنوں بيں لندن جانے والا تھاجب كہ خاوراس كى خوشى میں خوش نظیرآ رہاتھاا در سمیر خادر کی اس خوش کے بیچھیے اس کے مقصدا در اس کی سریت کوصاف محسوں کر رہاتھا۔

''تم دیکھنا خاور! میں ایک دفعہ یہاں سے چلا جاؤں گا تو واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ مجھے بہت آ گے جانا ہےا بی زندگی کو بناتا ہے ہراس چیز کو حاصل کرنا ہے جو ہمیشہ میری دسترس سے دور رہی۔'احتشام پرعزم کیجے میں بولاتوسمبرنے

ور در پیشد. ''اختشام اپنی زندگی کی رنگینیوں میں هم هوکرتم ایسے پال پاپ اورشر یک سفر کومت بھول جانا' زندگی کی اصل دولت سے ''ا رشتے ہیں اگرتم انہیں فراموش کردو گے تو ساری زندگی تہی دانمن رہ جاؤ گے۔دوست وہاں جا کران رشتوں سے عافل مت ہوجانا ان سے رابطے میں رہنا تم جوابنائیت اور بیار انہیں بہاں رہ کرنددے سکے کوشش کرنا دیار غیر میں جا کران کو سیاحساس بخش دینا۔ "سمیر کھوئے کہتے میں بولاتو اختشام نے کانی چونک کراسے دیکھا۔ چند ٹاہیے کے لیے وہ بالكل غاموش ساره كيا بهر كفتكتم لهج ميس خاور سيداستفهاميها نداز ميس بولا\_

''خاورمیرانکٹ تو جلدی آجائے گا نااب تو مجھ ہے ایک دن بھی انتظار نہیں ہورہا۔''سمیرنے دیکھا کہاختشام نے اس کی بات کوایک کان سے ن کردوسرے سے اڑا دیا ہے مگرا سے جنایا نہیں بس خاموش ہی رہا۔

''ارے میرِی جان آ جائے گا ٹوفکر کیوں کرتا ہے دیز آ گیا ہے تو ٹکٹ ملنا کون می مشکل بات ہے' خاور کندھے اچكاكرب بروائى سے بولاتواخت اماسے تشكرا ميزنگاموں سے و يکھتے موے كويا مواي

" فشكريددوست تم نے ميراب عدساتھ دياميں دہال بھنج كران شاءاللدتمهارى ولم تمهيں واپس كردول گا۔ "مم ابھی رقم کی تینش مت لوپہلے وہاں سیٹ ہونے کی کوشش کرنا 'اوے۔ ' خاور کے انداز پراختشام مزیداس کا ممنون ہوگیا جب کیمبرشاہ خاموش سےان دونوں کو دیکھے گیا اب کچھ کہنے کرنے کا شاید فائدہ ہیں رہاتھا۔

₩....₩....Ф

اور پھرایک دن احتشام چلا گیا شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے ماں باپ کی یاس بھری لجاتی نگاہوں کونظر انداز کر کے حورین کی خاموش النجاؤں کوان دیکھا کر کے کسی ہے بھی جذبوں کی بروانیزکرتے ہوئے وہ شایداس سرزمین کے ساتھ ساتھ ان تمام رشتوں کو بھی جھوڑ گیا تھا۔ جاتے سے حورین نے انتہائی ول گرفکی سے پوچھا تھا۔ الآب والبي تولوث كرآئيس كے تا حتشام! ہم سبہ بات كا انظار كري گے۔

اس سنگ دل کیٹیور مخف کواس نے اپنے دل کی اٹھاہ گہرائیوں سے جاہاتھااس کے کورے دل میں ابھرنے والی سب ہے بہلی شبیاس کی تھی اس کے سنہری کنوارے خوابوں اور رو پہلے ار مانو ب میں شامل ہونے والا بہی پہلا تخص تھا۔ جوآج

انتهائی اجنبی و بے گاندین کراسے بناءکوئی آس کوئی سلی وحوصلہ دیتے خاموشی سے جار ہاتھا بہت دور جار ہاتھا۔ حورین کی بات پراپی بیگنگ میں مصروف اختشام نے ذراکی ذرانظریں اٹھا کریاس کھڑی پنگ کلرے ملکیجے سے شلوارسوٹ میں ملبوں بے ترتیب بالوں اور ستے چہرے سمیت حورین کودیکھا اس بل حورین کی آئھوں میں آس وامید ے جگنوان واحد میں جانے کہاں ہے کر مممانے گئے تھے۔احتشام محض اسے چند ثابیے و مکھ کرووبارہ اینے کام میں

حجاب ۱28 میسی دی

مصردف ہوگیا جبکہ حورین کا دائمن اس مل اس سے دل اورروح کی طرح بالکل خالی ہوگیا تھا۔ محمر میں جیسے سناتے بول رہے تھے ایک محص کے جلے جانے ہے کو یا ایسامعلوم ہور ہاتھا کہ پوراشہر ہی خال ہو گیا ہوا ہے اندرادر باہر کی دحشتوں سے تھبرا کر دہ محن میں بنے جھوٹے سے باعنچے میں چلی آئی جہاں جا کم دین کواس نے گهری سوچول میں مستغرق مایا۔

'' کیاسوچ رہے ہیں ابا!' حورین دھیمے لہجے میں بولی تو حاکم دین نے اسے چونک کردیکھا پھڑ گہری سانس فضا کے

سردكرت موع تفندے ليح ميں بولے۔

" سيجه بيس بني اب تو سيجه سوچنا بھي چاہتا ہون تو ذمن سوچنے برآ ماده ای بيس ہوتا۔

''تومت سوچيا کريں نا'الله کی ذات پرسب کھے چھوڑ دیں وہ ہی ہم سب کامسبب الاسباب ہےا بنی بساط سے زیادہ اگرہم ہاتھ یاؤں چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔' حورین سنجیدگی سے بولی بھرجلدی سے موضوع براتے ہوئے گویا ہوئی۔

" خالای اکیا کردای ہیں انہیں بھی باہر بلاتی ہوں چھرجائے ایک ساتھ ہی پیس کے۔"

" تمہاری خالہ اِس وقت سور ہی ہے بیٹا اِ کل رات ایک بل کے لیے بھی اس کی آئی سیس جھیکی ساری رات جا گئی رہی ہے وہ ۔ ' حاکم دین مصمل کہج میں بولے ''کل شام جب احتشام کادہاں خیریت سے بھی جیانے کافون تا یا تھا تب ہے ہی بری بیگم عیب سی بقراری میں مبتلا ہوگئی تھیں۔احیث مے فقط اپنے بہنچنے کی اطلاع دی تھی اور پھرفون بند کر دیا تھا۔'' ''اده مگراس طرح توان کی طبیعت خراب ہوجائے گی ابا اُلا پی نہیں شمجھائے تا کہ اِن شاءاللہ سب ٹھیک ہوجائے گا۔'' ''میں تواسے سمجھا سمجھا کرتھک چکا ہوں بیٹا مگر وہ ایک مان ہے جس کا دل ہمہوفت اپنے بیچے کی طرف سے مختلف واہموں ادراندیشوں میں گھرار ہتا ہے۔وہ بچھ برطا ہر نہیں کرتی مگر مجھے معلوم ہے کہ دہ جھکی احتشام سے بے پناہ محبت کرتی ہےاں کودیکھے بناءزندہ رہنا بہت مشکل ہےاس کے لیے۔ میں دیکھتا تھا کہ جب تک احتشام گھر میں واخل نہیں ہوجا تا وہ جا گئی رہتی تھی ہاتھ اٹھا کرگا ہے بگاہے وعا کی*یں کرتی رہتی تھی اور*اب جب کہ دہ سات سمندر پاراتن دور حلا گیا ہے تواس کی متنا کو بھلا کیسے قرایہ سیکتا ہے۔ ' حاکم دین رنجیدگی سے عالم میں بولتے جلے گئے جب کہ سیکھوں میں آگئی بہت آ متلی سے انہوں نے بوچھی می حورین بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گی اگراس نے باتھ میں ہوتا توان دونوں کوایک بل کے لیے بھی اداس اور افسروہ نہ ہونے وی مگران کی طرح وہ بھی بہت بس اور مجبور تھی وہ کسی کے لیے بھی کچھ بھی ہیں کرسکتی ہی۔

''ابااا هنشام چلے محصّة کیا ہوا آپ کی بیر بیٹی تو آپ کے پاس موجود ہے ناادر بیر بیٹی آپ دونوں کوچھوڑ کر بھی بھی کہیں نہیں جائے گی۔ 'حورین بمشکل خودکوسنجال کرجا کم دین نے مقابل گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے محبت سے بولی تو

حاکم دین نے مسکرا کراس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔

''جیتی رہومیری بیٹی اِلند مہیں بے حساب خوشیاں دے۔' حورین خاموشی سےان کے دعائیہ جملے برغور کرتی رہ گئی۔ ●.....參......

''خاوراابتم اپنی زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے تمہارے دونوں دوست سمیرادرا حشام شادی کر کے ا پی لائف میں مصرِدف ہو گئے ہیں آخرتم اپنے بارے میں کیا سوچ کر بیٹے ہو۔' حیات اقبال کا فی دنوں سے خاور سے اس موضوع بربات كربا حائة تقطآح أبيس وقت وموقع ملاتوانهول نے خاوركوجاليا۔

" رئیلیکس ڈیڈا آپ اتنا نینس مت ہوں میں شادی ہے انکار کمب کررہا ہوں بس تھوڑ ااور انتظار کرلیں۔ 'خاور چکن کا

میں کا نے میں پھنساتے ہوئے بڑے سکون سے بولاتو حیات اقبال اپنے بیٹے کو کھوجتی ہوئی نگاہوں سے د سکھتے ہوئے

''خاور چکرکیا ہے؟ مجھ کلیئر بتاؤتم کس مشن میں لگے ہوئے ہو؟'' وہ خادر کے باپ تھے اپنے بیٹے کی رگ رگ سے آ شاہتھاس کے انداز واطوار انہیں بہت پہلے کافی پچھ باور کراچکے تھے گرقصد اُخاموش تھے کیونکہ وہ خادر کی ضدی فطرت اور منيلے اطوار سے بھی بخولی آگاہ تھے۔

"اوہ ڈیڈ! آپ نے تو کسی جاسوس کی طرح مجھے کھو جنا شروع کردیا ہے آپ بالکل مطمئن رہیں خاور حیات بھی گھاٹے کاسودائییں کرےگا'' و ہآج پہلے دنوں کی نسبت کافی پرسکون اور قدرے خوش دکھائی دے رہاتھا۔ ''اوکے میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں میرے مینے انگر جو بھی کرنا بیرو کچھ کر کرنا کہاس سے ہماری پوزیش پر کوئی حرف نہ آئے''حیات ا قبال تنبیبی انداز میں بو<u>لے ت</u>و و نرمیں مصروف خاور نے بھن اثبات میں سر ہلا دیا۔

شمیر شاہ ان دنوں امریکہ جانے کی بنیار یوں میں مشغول تھا اس کے والدا پی سمینی کی ایک برائج شکا گومیں کھولنا جاہ مقدر سر رہے تھے تمبیر کو ہی وہاں کا حیارج سنجالنا تھا وہ ساحرہ اوراپنے بیٹے کوبھی اینے ہمراہ لے کر جار ہاتھا ملک جیموڑنے سے ملے دہ کبری بیکم حاکم دین اور حورین سے ملئے آیا تھا۔

"انكل أيك دوست اورخيرخواه ہونے كى حيثيت سے ميں نے احتشام كو مرمكن حد تك سمجھانے كى كوششيں كيس مگر سب كى سب يسوداورا كارت ثابت جوني ده اين ضد كاب حديكا نكلاً "شمير تاسف بجر س لهج مين بولا تو حاكم دين

ایک گہری آ ہ محر کر حمویا ہوئے۔

"تم جیسادوست اختشام کونصیب سے ملاتھا مگراس نے کا بچ کا کڑا سمجھ کرتمہاری قدرنیس ک۔" ''احتشام کو گئے ایک ماہ ہوگیا ہے بیٹیا! بس وہاں بھنچ کرہی اس نے اطلاع دی تھی اس سے بعداس نے کوئی رابط نہیں کیا۔ " کبری بیگم اداسی سے بولیس توسمیر محض خاموشی سے آئیس و مکھ کررہ گیا اسی دوران حورین جائے اور لواز مات کے ساتھے ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی توسمیرنے مود بانیا نداز میں اسے سلام کیا۔حورین کا پھیکا چہرہ اور بے رنگ روپ و مکھ کر اے حقیقی معنوں میں دکھ و تکلیف ہوئی احتشام کتنے لوگوں کے ولوں کوتو ڑنے کا سبب بنا تھا۔

"آپ نوگ اپنا خیال رکھے گا'اختشام چلا گیا تو کیا ہوا حورین بھائی ہیں تا۔"سمیر انہیں تسلی دینے کی غرض سے بولا تو حور نین کے لبوں برچھیکی مسکراہٹ درآئی پھرسمبران سب کو غدا حافظ کہہ کر بوجھل دل اور کثیف روح لیے وہاں سے چلاآ یا۔

₩....₩....₩

ہتھروائیر بورٹ سے ایار منٹ کاراستداس نے ایک خواب کی کیفیت میں طے کیا تھا اسے اب تک یقین نہیں آرہا تھا كەدەلندن كىسرزىين مىن يېنىچ چاہے جس كى خوب صورتى وكشش ادرردشىيال اس كى آئىھوں كوچكاچوند كيےدے رہى تھیں۔خاور کے جاننے والے نے اسے ایک انتہائی حجمو نے سے اپارٹمنٹ میں پہنچادیا تھا جہاں اس کے علاوہ مزید حیار پاکستانی لڑے موجود تھے جوای کی طرح راتوں رات امیر بننے کی خاطریبال اپناسپ کچھ چھوڑ چھاڑ کرہ تے تھے۔ احتشام نے بورائیک ہفتہ بڑے مزے سے گزاراتھا اسے ایپا لگ رہاتھا جیسے دہ ادھر جنت مگری میں آ گیا تھا جھٹکا تواسے اس وقت لگاجب اس كے ساتھ كاڑكوں نے 20 ماؤنڈ مانگے۔

ا 'ا تنے روچیہ کر بیرے پاس او کی جہیں ہے۔' وہ قدرے پریشان ہوکر بولا تھا۔

حجاب ..... 130 محنوري

''تم کیاسمجھ رہے ہو کیا ہم مہمیں مفت کا کھلا کمیں گے یہاں ہر بندہ ہفتہ دار 20 یا وُنڈ اوا کرنا ہے آئی قم دد گے تو یہاں رہ سکتے ہوور نہ اپنا کہیں ادر بندو بست کرلو'' ریاض انتہائی غصے سے بولتا اپنا اودرکوٹ بہن کر باہر چلا گیا جب کہ اختشام خاموثی ہے محض اسے جاتا و بکھارہا۔

**\*\*\*** 

دن خاموشی سے ہت ہت ہر کتے جارہے تھے حاکم دین اور کبری بیگم نے بہت صد تک خودکو سنجال لیا تھا۔ حورین بھی بظاہر کاموں میں مصروف رہت تھی کسی کے جلے جانے سے زندگی کی گاڑی بھی نہیں رکتی۔

یُونے دیکھاہے

بهی جاندیه بهتاپانی؟

نیں نے دیکھاہے

بيمنظراس كرخساريداكثر

آج چوہدویں کا چاندا ہے پورے جوہن کے ساتھ آسان کی دسعتوں بر بیٹھااٹی چاندنی بھیررہاتھا۔حورین جیست بر کھڑی خالی خالی خالی نگاہوں سے چاند کو بین جیست بر کھڑی خالی خالی خالی نگاہوں سے چاند کو تکے چارہی تھی نجانے کب اور کیسا تکھوں کے رستے نگی تھی نے اس کے گالوں کو بھگو ڈالا تھا۔وہ ماحول سے اس قدر بے گاندگاہوں سے اسے و مکھ رہا تھا حورین کرنٹ کھا کر حال میں واپس آئی تھی پھر بے تحاشا نا گواری سے اسے د مکھ کر پرے کھسک کر گویا ہوئی۔

''' '' بہاں کیوں آگئے براہ مہر پانی یہاں سے جلے جا کمیں۔''خادرحورین کے لیجے میں بےزاری دگا نگی محسوس کر کے مسکرادیااورانتہائی ولنشین انداز میں پیشعریڑھا۔

سجدوں میں گزار دو ل اپنی ساری زندگی فراز اک بار دہ کہہ دے مجھے وعاول سے مانگ لو

حورین نے بمشکل اپنے اشتعال کور د کا تھاوہ یہ بات بخو نی جان گئ تھی کہ خاور کو چاہے دہ کتنا ہی ڈانٹ بھٹکار لے دہ بازآ نے دانوں میں ہے ہیں ہے سوبناء بچھ بویلے وہ جانے کوبلٹی۔

''احتشام کاانظارلاحاصل ہے حورین!وہ بھی بھی پلیٹ کرتمہارے پاس نہیں آئے گااسے نہ کل تمہاری جا تھی اور نہ آگے ہوگی۔ کیوں اس خود غرض نافندر سے تخص کی خاطر اپنی ذات پر روگ لگار ہی ہو۔ میرے پاس آجاؤ حورین! میری بن جاؤ پھر دیکھنا میں تمہیں اپنی پکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔''وہ طلاوت آمیز کہے میں بولا تھا' حورین اس کی جانب پٹی پھر بغورا سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کویا ہوئی۔

"اختشام چاہے لوٹ کرآئے یانا کے مالی کی بین کھڑی رہوں گی اس نے داستہ بدل لیا مگر میں ای داستے پراس کی منتظر رہوں گی۔ پہلے میں صرف اس کی بیوی اس کی جیون ساتھی تھی مگر اب اس کی ہونے والی اولا دکی مال بھی ہول۔" وہ خاور حیات کوزلزلوں کی زدمیں دھیل کر تیزی سے مڑ کر وہاں سے جلی گئ جبکہ خاور حیات ماؤف ہوتے ذہن کے ساتھ ساکت ساکھڑا حورین کے جملوں برخور کرتارہ گیا۔

₩....₩

پارس آج بہت دنوں بعداس سے ملنے آئی تھی اپنے ساتھ دوا بی شادی کا دعوت نامہ بھی لا ڈی تھی حورین اسے و مکھ کر بہت خوش ہوئی استے عرصے بعدا بنی عزیز از جان میلی اور ہمدرد کود مکھ کراس کی آئی تھیں بےاختیارتم ہوگئیں۔

مماس ۱31 سیمیت دی

''حورین شادی کے بعدتم نے ایک دفعہ بھی چکرنہیں لگایاا گر بیر نہیں ہا سکی تھی تو تم ہی آ جا تیں '' وہ ا<u>س سے سکے لگ</u> کر محبت سے شکوہ کرتے ہوئے بولی تو حورین محض کئی ہے مسکرا کررہ گئ کتنی دریان ادر پھیکی پھیکی سی لگ دہی تھی اس پل جورین بارس کواس کی بیرحالت بے بناہ دکھ دے گئ اور پھر بارس کے انتہائی ابنائیت و محبت سے پوچھنے پر دہ سب کچھ بتاتی چلی گئ۔ ا بن ایمان کی روداوا مصدم موتکلیف کے سمندر میں دھکیل گئ دہ حورین کو مطلے لگا کریے اختیار پھوٹ بھوٹ کررودی۔ "" تمهارے ساتھ اتنا کچھ ہوگیا اور جھے پتا بھی نہیں چلاحورین!احتشام بھائی ایسے گلیں سے بیتو ہم نے بھی سوجا بھی نہیں تھا' بہت یُراکیا انہوں نے تمہارے ساتھ۔' وہ روتے ہوئے بولے کی تو حورین بھی خود پر ضبط نہ کر سکی اینے دل کا غباماً نسوؤں کی صورت آ محصوں کے رہتے نکائے گئے۔ کانی در بعد دونوں بمشکل متعملیں تو خورین نے اسے بتایا کہ اختشام پہلے ہی شادی ہے انکار کرچکا تھا تکر بعد میں محض اس کے مکان ودکان کی خاطر شادی بیآ مادہ ہوا تھا جبکہ یہ بات پارس پہلے سے جانی کی وہ خاموثی ہے حورین کودیکھے کی جومزید کہ رہی گئی۔ "اگر مجھے بیہ بات پہلے ہی معلوم ہوجاتی تو میں بھی بھی اختشام سے شادی نہیں کرتی کیدورست ہے کدوہ میری پہلی حِامِت میری اولین آرزوتھا مگروہ میرے ابا کوا تنابر اصد مہوینے کا سبب بھی بنا تھاجس کی وجہ سے دہ جانبر ندرہ <u>سکے تھے</u> اور مجھے اس بے شباتی دنیا میں تنہا دلا جارچھوڑ کردوسرے جہان سدھار مھئے تھے۔ ''اختشام اگریونبی مجھ ہے گھر د کان مانگنا تو بخدا میں فورا میہ چیزیں اس کے حوالے کر دین مگر ایک بارٹھ کرایے جانے کے بعد بھی اس سے شادی نہیں کرتی۔' حورین کے منہ سے میسب س کر پارس کے اندریکدم بکچل می چھ گئی سم کے اندر گردش کرتا خون انتہائی تیز رفتاری ہے دوڑنے لگاس نے انتہائی متوحش ہوکر جورین کو دیکھا جواپیے ول کی کیفیت اس کے سامنے بیان کر کے اب خاموش ہوگئی تھی۔ یارس عجیب ہی کیفیت میں گھری اپنے ہاتھوں تو ہ یں میں مسلتے ہوئے بولی۔ "حورین میں مہیں بچھ تنانا جا ہتی ہول۔" پارس کی بات برحورین نے اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھااس بل یارس اے کافی ڈسٹرب ی لی۔ "كيابتانا جائتي مويارس!" "میں بہ بات جان چی تھی کہ ....'وہ قدِرِ بے دکی پھرتیزی ہے بول ''کواخشام بھائی تمہارے ساتھ مُثَلَّیٰ توڑ کے ہیں۔"حورین کولگا جیسے اس نے سننے میں کوئی تلطی کی ہو۔ "كيا....كيامطلب؟ مين مجى نهيس پارس! تم كياكهناجاه راى مو؟" وه بتحايثا الجهر كويا مولى-

حجاب ......132

ٹوٹے ہوئے کا نچول جیسی چیجن تھی۔ پارس نے انتہائی تڑپ کر گردن اٹھائی۔ ''حورین مجھے لگا کہ احتشام بھائی کواپی غلطی کا احساس ہوگیا ہے وہ پورے خلوص کے ساتھ تہہیں اپنار ہے ہیں مجھے

۔ ''احتشام کے والدین سے تو میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کرسکتی تھی کیوں کہا حتشام ان کی اولا دتھا اور پھروہ اپنے بیٹے کے اس طرز عمل کی بابت بے صدنادم وشرمندہ تھے۔ جھے بتانے کی ہمت نہیں کر پارے تھے مگرتم تو میری سیمل تھیں میری ہم راز!"حورین کمنی سے اس کی بات درمیان میں ای قطع کر کے انتہائی ول گرنگی ہے تو یا ہوئی جبکہ پاریں نے ناوم ہوکر ایک بار پھرسر جھکالیاوہ اس سے شدید پچھتاوں کے زیرارتھی اسے امال کی بات ہر گزنہیں مانٹی جائے تھی۔ پارس کورہ رہ كرخود يرب پناه عصه آر ما تھا۔

''حورین بلیز این بیکی کومِعاف کردو۔'' پارس لجاجت سے اس کے دونوں ہاتھوں کوتھام کر بولی تو حورین خالی خالی نگاہوں ہے بھن اسے دہلیمتی رہ گئی۔

خاور چیتے کی مانند کمرے میں ادھرے اُدھر چکر لگار ہاتھا وہ تو سمجھ رہاتھا کہ اس کی منزِل اس کی جیت محض چندقدم کے فاصلے پر کھڑی ہے مگر حورین نے جوانکشاف کیا تھا اسے من کرخاور کولگا جیسے وہ دہیں آن کھڑا ہوا ہے جہاں سے اس نے چلناشرد بح کیاتھا۔

أَ فَي هِيك بواحتشام ..... أَي هيك بوآلاك تم هميشه مير الدورين كدرميان آكر كفر اليه موجات هؤاتني مشکلوں سے مہیں راستے سے ہٹایا تھا اوراب ج میں تمہاراہ بچہ گیاتم ہماری جان کیول مہیں چھوڑ ویتے "آخر میں وہ زورے چلا کر بولا پھرتھک کر کا وُج میں دراز ہوگیا' کافی دیر تک وہ گہری گہری ساسیں لیزار ہاایے اشتعال دجذبات کو کنٹرول کرتا رہا پھر کچھ دفت گزرنے کے بعد وہ کمل طور پر پرسکون ہوگیا اور انتہائی ریکیکس انداز میں اس نے اپنے اعصاب كوڈ ھيلا چھور ديا۔

، 'کوئی ہات نہیں حورین! ابھی پچھ عرصہ اورتم وہاں رہ لو پھر بہت جلد تنہیں میری بانہوں میں ؟ تا ہوگا۔' وہ ملکے بھیکے ''کوئی ہات نہیں حورین! ابھی پچھ عرصہ اورتم وہاں رہ لو پھر بہت جلد تنہیں میری بانہوں میں؟ تا ہوگا۔' وہ ملکے بھیکے انداز میںخورے بولا۔

₩....₩....₩

کبری بیگم اور حاکم دین کو جب گھر میں کسی نتھے مہمان کی آید کامعلوم ہوا تو دونوں بے تحاشا خوش ہوئے \_ کبری بیگم نے تو حورین کو جیسے تھیلی کا جیمالا ہی بناڈ الا تھاوہ اس کا بے پناہ خیال رکھر ہی تھیں وہ کجن میں کھانا بنانے کی غرض سے پہنچی تو کبری بیکم لیک کراس کے پیچھےاندرداخل ہوئیں۔

"ارے خورین بنی اتم کیوں باور جی خانے میں آ گئیں جاو بیچتم تھوڑ آآ رام کرلو۔" کبریٰ بیگم بیاز کا شے کی غرض ے ہاتھ میں بکڑی چھری حورین کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولیں تو حورین انہیں دیکھ کرمسکرادی۔اختشام کی جدائی نے ان پر بہت ایر ڈالا تھا وہ راتوں کو جا گئی راتیں کھانا بھی حورین اور حاکم دین کے بعند اصرار پر محض چند لقمے کھا تیں کافی کمزورلاغرہوئی تھیں مگرحورین کے مال بننے کی خبرنے جیسے آہیں وو ہارہ زندہ کر دیا تھا۔

"خالهای میں منتح سے آرام ہی تو کررای تھی یوں اس طرح ہاتھ ہے ہاتھ رکھے بیٹھی رہی تو بہت بور ہوجا وَں کی اور پھر آپ کوبھی اتنا کام نہیں کرنا جا ہے۔ 'حورین سزی اٹھاتے ہوئے سنک کے اس کی جانب رھونے کی غرض ہے آئی تو كرى بيكم الني محبت جرى فكامول سد يكهة موع كوياموس

مجنوري حجاب ١34 حجنوري

''تم ٹی وی دیکھ لیا کرؤرسالے دغیرہ پڑھ لیا کروہاں البعثہ میں تہمیں کڑھائی کرنے کی اجازت دے سکتی ہوں۔' پھر قدرے توقف کے بعد بولیں۔''تھیں اس خرسے بہت خوش ہوگا'تم دیکھنا حورین! اب ان شاءاللہ تہمارے دن بدل جا کمیں گئے اولا دمیں بوی کشش ہوتی ہے۔''ان کا جوش وانبساط قابل دیدتھا۔حورین نے ان کی باتول پرکوئی جواب ہی ہیں تھا وہ خاموثی سے سبزی دھونے گئی۔

֎.....֎

احتثام کو گئے ہوئے تین ماہ کاعرصہ و چکا تھا مگراب تک اس کا کوئی نون کوئی خطابیس آیا تھا۔ کبری بیگم حاکم دین اور حورین تینوں اپنی اپنی جگہ پریشان ومتفکر تھے مگرا کک دوسرے پراپی پریشانی طاہر ہیں کررہے تھے۔خادردد بارہ گھر آیا تھا خالیا می اس سے احتشام کی بابت پوچھتی تو وہ بھی لاعلمی کا اظہار کرویتا تھا اوران کوسلی وغیرہ ویتا تھا۔

''ہ پر بیٹان مت ہوں آنٹی اِشروع شروع میں دہاں ایڈ جسٹ ہونے میں کائی مشکل پیش آتی ہے احتشام اس وجہ سے مصردف ہوگا میں اپنے طور پر اس کا پہالگوانے کی کوشش کرتا ہوں۔''خادرانہیں ڈھارس دیتے ہوئے بولانو کبریٰ بیٹم نے لچاکراس سے کہا۔

۔ '' ہاں بیٹا! تم کچھ پتاتو کرواؤ'احتشام کہاں ہے' کس حالت میں ہے بیتمہارا ہم پر برڑااحسان ہوگا بیٹا!'' کبریٰ بیگم '' بھوں میں آئی کی کواپنے ووپٹے کے پلوسے یو نجھتے ہوئے رندھی ہوئی آ واز میں بولیں تو خادر نے اثبات میں سر ہلایا۔

₩....₩

''میں اپنے کے پر بہت شرمندہ ہوں حورین آیقین جانولندن پہنے کر مجھے تبہاری یا داس قدرشدت سے آئی کہ میں بے پناہ اداس ہوگیا' مجھے اس وقت تبہاری قدر کا احساس ہواتم سے بے تحاشام محبت کا ادراک ہوا۔ میں دافعی تنی بڑی مطی پرتھا کہ میں نے تمہاری محبت اور جا بہت کی قدر نہیں گی۔'' حورین ساکت وصامت ہی اختشام کے منہ سے انکشاف من رہی تھی دہ آج اپنی کوتا ہموں کا اعتراف کررہا تھا۔

ر میں در میں اس میں آگیا ہوں نا اب سب بچھ تھیک ہوجائے گا۔ میری آئی تھیں کھل گئی ہیں حورین! اب کوئی ہم کوئی تکلیف ہاری زندگی میں ہوں نا اب سب بچھ تھیک ہوجائے گا۔ میری آئی تھیں کھل گئی ہیں حورین! اب کوئی ہم کوئی تکلیف ہاری زندگی میں ہوئے مرخوشی دیں گے اسے کئی بھی بات کی کمی نہیں ہونے دیں گے اسے کہ اختیا مانتہائی والہا نداز میں اس کے دونوں ہاتھوں کو تا متے ہوئے ہو لے گیا جبکہ بات کو تی گیا جبکہ بایاں خوشی و تفکر کے احساس سے حورین کی آئی موں میں آنسوآ گئے اور اگلے ہی میل دہ رودی تب ہی بڑی نرمی سے احتیام نے اس کی میشانی اپنے کندھے پر ڈکادی اور اس کے بالوں کو سہلا تے ہوئے حلاوت سے بولا۔

اصتام ہے اس پیشاں ہے سرمے پردہ دی اور اس ہو گار ہوئے بروسے بردہ کے استام کے 'احتثام کے ''احتثام کے ''احتثام کے ''بس حورین! آج جتنے آنسو ہیں وہ سب مہاڈالو پھریہ آنسو بھی تمہاری آ تھوں میں ہمیں آئیں گے۔'احتثام کے اس جملے پرحورین نے جونبی اپناسرا ٹھایا احتثام کوغائر بیایاوہ بے حاشامتو شن ہوکرادھراُوھِرد بیسے گی۔

ری سے پروری سے دریں ہی سراسی اس اس بیت است است کے اسے وازیں دے ڈالیں گر چہارسواندھراہی اندھیرا ''احتشام .....اختشام کہاں ہیں آپ؟''انہائی گھبرا کراس نے اسے آوازیں دے ڈالیں گر چہارسواندھراہی اندھیرا اور جامد سناٹا تھااچا تک کہیں سے اذان کی آواز سنائی دی تو انہائی ہڑ بڑا کرحورین کی آئکھ کھی اس نے بے بناہ وحشت زدہ

ہوکرادھراُدھرو یکھااس دفت وہ اپنے بستر پرموجودگی پوراجسم نسینے سے شرابورتھا۔ حورین نے بانقداراہے چرے پرہاتھ رکھا تو دہ بھی پوری طرح نم ملا جبکہ نضامیں فجر کی اذا نیں گونج رہی تھیں چند ٹامیے تک دہ گہری گہری سانسیں کیتی خود کو کمپوز کرنے لگی بھراسے بچھ دیریہ کیے کا دیکھا خواب یادآ گیا۔حورین صفحل ک وہیں بیٹھی رہی اس بل احتیام اہے بے تحاشا یادآیا تھااس کا ول وحشوں میں گھرِسا گیا ادر طبیعت میں بے قراری ک

جھا گئی پرووا بنی کیفیت ہے تھبرا کراٹھی اور وضو کرنے کی غرض ہے ہاتھ روم میں چکی گئے۔ 125 میں میں 25 کیسی میں 25 کیسی کا 125 کے میں 125 کیسی کے 125 کیسی کے 125 کیسی کے 125 کیسی کی انسان کے بندہ وی ●.....\

حوریناس وفت گھر پراکیلی گئی کہر کی بیٹم محلے میں کسی گی سم قل میں گئی تھیں جبکہ جاکم دین اب تک گھر نہیں لوٹے سے وہ چھوٹے موٹے موٹے موٹے موٹر محل وفت گزاری کے لیے کڑھائی کرنے بیٹھ گئی تھی جب ہی ڈور بیل بی ۔
''اس وفت کون آسکتا ہے؟'' حورین خود سے سوال کرتی در دازے کی جانب آئی جب اس کے استفسار کرنے پرخاور نے اپنی آمد کی اطلاع دی تو ایک ناگواری کی اہر اس کے اندر سے ابھری اس نے بند در وازے کے بیچھے سے ہی جواب دیا۔

"آئن دفت گھر برکو نینیں ہے آپ بھر آ جائے گا۔' وہ یہ کہ کربلٹی ہی تھی کہ خاور کی آ واز پرناچاررک گئی۔ ''حورین پلیز دروازہ کھولو میں اختشام کی بابت اطلاع لے کر آیا ہوں۔'' حورین شش دینج میں مبتلا ہوگئ کہ آیا دہ

دروازہ کھولئے بانہ کھولے۔

''دیکھوجور تین! میں بول دروازہ پر کھڑا کافی مشکوک لگ رہا ہوں اگر دروزہ نہیں کھولنا تو میں واپس جارہا ہوں 'دوبارہ پھر نہیں آؤں گا۔''خاور کے لیج میں اس بل خق کے ساتھ ساتھ کافی ناگواری بھی تھی حورین نے پچھسوج کر دروازہ بوری طرح سے کھول دیا' خادر نے ایک نگاہ حورین پرڈائی جواس وقت سیاٹ چہرہ لیے انتہائی اجنبیوں والے انداز میں اپنی جگہ پر کھڑی تھی نے دراس کے قریب سے گزر کر جوئی اندر کی جانب بردھا حورین کی سنجیدہ آواز عقب سے انجری۔

" آپ بہیں بخت پر بیٹھ جا کمیں۔"وہ خاور کے ساتھ اسکیفے ڈرائنگ روم میں بیٹھ نائبیں جا ہنی تھی واخلی دروازے کو بھی اس نے پوری طرح بندنہیں کیا تھوڑا سا بھیڑ کروہ قدرے دور ہوکر کری پر بیٹھ گئے۔خاوراس کی بےاعتباری دیکھ کراندر ہی

اندر کھول سا گیا مگر صبط کر گیا۔

'''. کُنَآ بِ احتشام کے بارے میں گیا تانے والے تھے۔''حورین دوٹوک انداز میں خاور سے ناطب ہو کی تو خاور نے

ایک نگاہ اے دیکھا پھرہموار کہج میں گویا ہوا۔

"اختشام سے میری ڈائر مکٹ بات آونہیں ہوئی مگر جن اڑکوں کے ساتھ دوہ اپارٹمنٹ میں رہ رہاتھاان میں سے ایک نے بتایا کہ دہ تقریباً ڈھائی ماہ پہلے دہاں سے جاچکا تھا۔' خادر کی بات پر حورین پریشان سی ہوگئ بھر پچھ سوچ کراستفہامیہ انداز میں بولی۔

"ووود هائی مهینے سے کہاں ہیں یہ بات نہیں معلوم ہوسکی؟"

ر است تو میں معلوم نہیں کر سکالندن بہت بڑا ہے اس طرح کسی مخص کوڈھونڈ تا بہت مشکل کام ہے۔'خاور ہولت سے بولاتو حورین پریشان ہی ہوکر کسی سوچ میں ڈ دب گئ بھر قدر ہے تو قف کے بعد بولی۔ ''اگرخالہای اورخالوکو سے بات پتا ہے گئ تو وہ اور زیادہ پریشان ہوجا تیں گئے۔'

ا کرهالیان اورها توویه بات: "مول بیربات توہے۔"

''آ بِان سے کہہ دیجے گا کہ اختشام اس اپارٹمنٹ میں ہیں معرد فیت کی بناء پروہ ہم سے رابطنہیں کررہے ہیں۔' حورین انتہائی سوج بچار کے بعداس نتیج پر ہیجی کہ فی الحال خالہ ای اور ابا سے جھوٹ بول دیا جائے وہ یہ بات بولی جانتی تھی کہ ابا بھی اندر ہی اندراختشام کی جانب سے بے حد شفکر اور بے قرار ہیں مگران کے سامنے ظاہر نہیں کررہے ہیں یقینا غاور کی دی ہوئی معلومات انہیں از حدیریشان اور ہراسال کردے گی۔

" بجھے ایک اور بات بھی کرنی تھی۔" خاور نگاہیں جھکا کر مبیھر شجیدگی ہے بولا تو حورین نے اسے استفہامیہ

لفرول سے دیکھا۔

مجاب 136 مجنوری

"حورین دراصل میں آپ سے سے سابقہ رویوں کی معانی مانگنا چاہتا ہوں مجھے احساس ہوگیا ہے کہ میراعمل کسی طور پر بھی صحیح نہیں تھا' مجھے اپنی غلطیوں کا شدت کے ساتھ اوراک ہوگیا ہے آپ پلیز مجھے معاف کر کے مجھے ندامت و شرمندگی کے سمندر سے باہر نکال دیں۔"حورین نے خادر کی بات پر بغوراسے دیکھا۔خادراس کی آ تھوں میں بے

اعتباری شکوک ادر بیعینی کے رتگول کود کمھے کرنادہ سماہ ہو کر بولا۔ ''میں جانتا ہوں کہآ پ کو میری باتوں پر بیقین نہیں آ رہا مگر پلیز آپ صرف ایک بارمیرااعتبار کرلیں میں سیجے دل سے آپ سے معافی ما تک رہا ہوں'اپنے نفس کے بہکادے میں آ کر میں بیسب پچھ کر بھیٹھا پلیز حورین! مجھے معانے کردیں درند پر گلٹ یہ پچھتادا مجھے جیتے جی مارڈالے گا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا ممل کیا۔' خاور کی آ واز آخر میں آنسوڈل کی می سے رندھ تی گئی دہ خاموش ہوگیا۔حورین چند ٹانیے اس کے جھکے ہوئے سرکود پھتی رہی پھر

سہولت سے پولیا۔

ہوں سے بین کے ''نفادر بھائی میں آپ کومعاف کرتی ہوں۔''حورین نے کو یا اسے زندگی کاپر دانتھادیا ہؤدہ تیزی سے سراٹھا کرا سے دیکھتے ہوئے انتہائی جوش دانبساط بھرے لہج میں بولا۔

رہے، دیے ہم بہت المجھے واقعی معاف کر دیا اوہ تھینک یوحورین! آپ واقعی بہت عظیم بہت المجھی ہیں آپ نے میری اتنی ب بردی خطا کوفر اموش کر دیا ۔ تھینک پوسو چے۔ "حورین کی بجھ میں نہیں آیا کہ وہ خادرکو کیا جواب دے لبذا خاموش ہی بیٹھی رہی سچھے تی دیر میں کبری بیگم گھر میں واخل ہو کمیں تو حورین اٹھ کر پچن کی جانب بردھ کی جب کہ خادر کبری بیگم کی جانب متوجہو گیا۔

∰.....₩......

رگوں میں خون جمادیے والی سر دی میں بارش تواتر کے ساتھ برس دی تھی اس بلی تمام سر کیس دیران وخانی تھیں ہس اکاد کا گاڑیوں کی ہیڈرائٹس دور سے جبکتیں اور پھر گاڑی زن سے پانی کی تھیوٹیں اچھائتی ہوئی گز رجاتی۔ وہ ایک ہند اسٹور سے شیڈ میں بناہ لیے بالکل سکڑ اسمٹا اپنے واحد پھٹے ہوئے کوٹ سے اپنے جسم کوحرارت دیے کی کوشش کررہا تھا مگر ساو در کوٹ اسے گر مائی دینے میں تاکام ہوئے جارہا تھا اس کا پورا بدن سر دی دختگی کی شدت سے تعلق رتا جارہا تھا۔ پورے جسم میں کہی کی طاری ہوگئی تھی رات دھیرے دھیرے پھل رہی تھی۔ احتشام انتہائی شدت سے باربارا سان کی جانب د کھی ہاتھا' سے سے کا انتہائی بے قراری سے انتظار تھا۔

ر میں ہوں ہے۔ میں مصبح ہوادرسورج کی شعاعیں اس کو پھوتو حرارت دینے کا سبب بنیں حالانکہ آج کل سورج بھی انتہائی نخروں سے اپنا جلوہ دکھار ہاتھا۔اختشام مزید خود میں سٹ کرخود کو گرمی پہنچانے کی کوشش کرنے لگا پھرآ ہستہ آ ہستہاس کی ہستیں بندہوتی چلی کئیں ادروہ اردگر دکے ماحول سے میکسر بے گاندہوگیا۔

₩.....₩

وقت اپنی مخصوص دفار میں گزرتا جارہاتھا'احشام کو پاکستان سے گئے ہوئے جے ماہ ہو چلے سے ادراب تک اس نے
کوئی بھی رابطہیں کیا تھا صرف ان جو یاہ میں حاکم دین بہت زیادہ ضعف ادر لاغر دکھائی دینے گئے ہتے جب کہ کبری 
بنگیم کی بھی صحت بہت تیزی ہے گر رہی تھی ان دنوں حورین کی طبیعت بھی کا نی گری گری کی رہنے گئی تھی اس کی داحد بھی
پارس بھی پیادیس سدھارگئی تھی ۔ دہ ناسازی طبع کے باعث اس کی شادی میں شرکت بھی نہیں کرسکی تھی ادر پھرا کہ دن
احتشام کا فون ہی گیا دونوں ماں باب بہت بے قراری سے اس سے بات کر دہے ہے۔

احتشام کا فون ہی گیا دونوں ماں باب بہت بے قراری سے اس سے بات کر دہے ہے۔

احتشام کا فون ہی گیا دونوں میں بی بہت ہے تھا کہ دون کیوں نہیں کیا 'ہم یہاں تیرے لیے بہت پریشان ہیں پہڑ۔'' کبریٰ

حجاب ..... 137 حجنوری

بیگم اونچی آ داز میں بات کرتے ہوئے بولیں آئیں نگا کہ ادنچا ہولئے سے احتشام تک آ دانیآ سانی پہنچ سکتی ہے۔ ''میں ٹھیک ہوں ماں ادر حورین دغیرہ کیسے ہیں؟''وہ سپاٹ لہجے میں بولائو کبری بیگم نے اسے باپ بننے کی اطلاع وی جبکہ ایک ملی کے لیے وہ خاموش ساہوا پھر حورین سے حال جال بوچھ کرفون بندن کر دیا۔احتشام کے فون آنے سے جیسے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑگی تھی۔

"ياللد تيرالا كولا كوشكر ميرا بجيعافيت سے ب

''آپ نوشم خوش ہونا نیک بخت ﷺ سے بات کر لی۔'' حاکم دین بھی سرشاری سے بولے حورین بھی دونوں کو دیکھے کر مسکرانے لگی اختشام سے مخصران سے می گربات کر کے اس کا دل بھی ہلکا پھاکا ہو گیا تھا۔

₩....₩

اور پھر بلآخروہ گھڑی آن بینجی جس کااس گھر کے مکینوں کوشدت کے ساتھ انظارتھا حورین نے گزشتہ رات کوایک حاندی بٹی کوجنم دیا تھا۔ بچی ہو بہوحورین کی مانند تھی البند آئھوں کی بناؤٹ اور رنگ اختشام پر گیاایس تھی شہرادی آنے سے کویاان سب کی زندگیاں ہی بدل گئی تھیں۔وہ دادی کے دل کا قرارتھی تو دادا کی آئھ کا تاراتھی وہ ددنوں تو جیسے اس کوہی دیکھ کر جیا کرتے تھے۔

حاکم دین نے بہت جا ہت اور مان سے اس کانا م لالہ رخ رکھا' حورین کوتو وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیر بھی وہ جیسے جیسے بڑی ہور ہی بھی اس گھر کے درود یوار میں ردنق کا باعث بن رہی تھی

لالدرخ اب نین ماہ کی ہوچکی تھی حورین تمام وفت اس کے کاموں میں مصردف رہتی ابھی بھی وہ اس کے کبڑے دھونے میں مصروف رہتی ابھی بھی وہ اس کے کبڑے دھونے میں مصروف تھی جب ہی دروازہ پر بجتی تھنٹی نے اسے چونکادیا دن کے دونتے رہے تھے کبری بیٹم الالدرخ کے ساتھ کمرے میں محوق رام تھیں۔ حورین ہالٹی میں کیڑ دل کو دھوکروہ پر سیلیقے سے اوڑھے ہوئے دروازے کی جانب آگی ہاہر یوسٹ مین آیا تھا۔

"حورین احتشام کے نام کی رجشری آئی ہے۔"

''میر بنام .... میر بنام رجمتری کون بھیج سکتا ہے۔' دہ قدرے جیران ی ہوکر خود سے الجھ کر ہولی پھر کاغذ پر وسخط کرکے لفافداس کے ہاتھ سے تھام کر دروازہ بند کر کے البھی ہوئی کیفیت میں لفافے کوالٹ بلیٹ کردیکے ہوئے جن میں آئی اور پھر تیزی سے لفافہ چاک کرڈالا اس کی نگاہ پہلے جس لفظ پر گئی اسے لگا شاید بیاس کی نظر کا دھوکا ہے پھراس نے انتہائی وحشت زدہ ہوکر پیپرز کو پوری آئی تھیں کھول کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی وہ بے اختیار زمین پر گھٹنوں کے بال گرگئی۔

''انہیں ……ابیانہیں ہوسکتا ……ابیبا کیسے ہوسکتا ہے … نہیں اختشامتم میرے ساتھ اتنابز اظلم نہیں کر سکتے'ا تنابز اقہر نہیں ڈھا سکتے۔'' کاغذ پر جلی حروف ہے لکھا''طلاق نامہ'' دیکھ کراس کے ادسان پوری طرح خطا ہوگئے بھراس نے

انتهائی دہشت زدہ ہوکر پورا کاغذ پڑھڈ الا احتشام نے اسے طلاق بھجوادی تھی۔

''تم میرے ساتھ ایسانہیں ٹرسکتے'تم مجھ سے بیدواحد چھت نہیں چھین سکتے' مجھے یوں بے امان بے مول نہیں کرسکتے ۔۔۔۔نہیں کر سکتے ۔۔۔۔'' وہ خود فراموثی کے عالم میں بھی منتے ہوئے بھی روتے ہوئے خود سے بولے جارہی تھی۔ جب ہی حاکم وین گھر میں داخل ہوئے تھے حورین کو یوں لٹا پٹانخن کے بچوں نے بیٹے دیکھ کروہ بے پٹاہ گھرا کراس کے یاس تا کے ادر دوزانو بیٹھ کر بولے۔

المان كيا مواجرين بني اسب خريت اوجناك

حجاب 38 سجنوری

نه رنگ نه جُلنو نه تثلیاں ہاری آتھوں کی کرچیاں ہیں ثوثے خوابوں ييس يار بے لخيال مارے وہ بائی ورميال یں طاہتوں کے كھالى الوكيال جاند جرے کی سوئی سوئی میری سکھیاں سہلیاں ہیں حیات کے یا پہلیاں

" تم میرے ساتھ ایبانہیں کر سکتے 'احتشام ایبانہیں کر سکتے۔'' وہ ہذیانی ہوکر چلا پڑی اس دفت وہ اپنے آپ میں

کیا کیاا خشام نے حورین مجھے بتاؤ۔' حاکم وین اس کاباز دھنجھوڑ کر بولے گروہ اس جبلے کی گردان کیے جار ہی تھی۔ ''تم ایسانہیں کر سکتے ... نہیں کر سکتے ۔''معا حاکم وین کی نگاہ زمین پر پڑے کاغذ پر پڑی انہوں نے اے لیک کر الٹھایا تھا پھر جود یکھااور پڑھادہ ان کے سریر آسان گرا گیا۔

"اختام بدبخت ..... يتون نے كيا كرديا۔" وہ بے پناہ صدے كى كيفيت ميں گھر كرا پناسر بے اختيار ينتے ہوئے

بولے پھر بےصد ہر بیٹانی سے حورین کود یکھا۔

" حورين ميرى بيكى ہوش ميں آؤ " كبرى بيكم جولالدرخ كوسلانے كے بعدخود بھى عنودگ ميں چلى كئ تھيں شوركي آواز پر بینحاشا گھبرا کر ننگے یاؤں ہاہر ہمیں۔

"اپیانہیں کر سکتے ....اییانہیں کر سکتے تم ...." وہ اب با قاعدہ چلار ہی تھی کبریٰ بیکم کولگا جیسے بہت بڑی قیامت ان

" ہوٹی میں آ وہیٹا!" حاکم دین روتے ہوئے کہ جارے تھاور پھر یونکی چینے جورین ہوٹی وخرد ہے بیگانہ ہوکر حاکم دین کے بازودک میں جھول گئے۔

> اب نیند ہے کہو ہم سے صلح کرلے فراز وہ دور چلا گیا ہے جس کے لیے جاگا کرتے سے رات محر

وہ بےخواب و بے نور آئھوں سے بس جھت کو گھورے جارہی تھی اس بل حورین صدیول کی پیارلگ رہی تھی۔ آ تکھوں نے گردساہ حلقے' بیچکے ہوئے گال اور لاغرجسم لیے بیدہ حورین تونہیں تھی جوتلیوں سے محبت کرتی تھی۔ زندگی سے پیار کرتی تھی جا کئے دین اور کبری بیگم دونوں اپناعم بھلائے حورین کی دلجوئی میںمصروف تھے۔خادر بھی اکثر اوقات جگر

لگا تا تھا اورا سے زندگی کی جانب واپس آنے کی تھیجت کرتا تھا وہ ایک مخلص انسان کی طرح اس کڑے اور محضن وقت بیں پوری طرح ان او کول کا ساتھ دے رہا تھا اور پھر آ ہت آ ہت زخموں پر کھر عڈ جمنا شروع ہوگی۔

الحق بنجی کی خاطر دوبارہ زندگی کی جانب اوٹ آئی تھی اور پہلے سے زیادہ مضبوط اور خوواعتا دہوگئ تھی۔

الحق بنجی کی خاطر دوبارہ زندگی کی جانب اوٹ آئی تھی اور پہلے سے زیادہ مضبوط اور خوواعتا دہوگئ تھی۔

لالدرخ سو اسال کی پیاری می نرگی تھی جو سارا دن اسے گھن چکر بنائے رکھتی تھی جا کم دین اور کبری بیٹم اب خاصے بوڑھے ہوئے تھے۔خاور بھی گائے بگائے چکر لگالیتا تھا آئیک دن کبری بیٹم میس کی تاوی کا تذکرہ لیے بیٹم کھا لیک دن کبری بیٹم میس کی تناور مان تھا گرتم نے توجیسے شادی نہ کرنے گئے تھے اب خاور ہی تمام تربیا ہوئے۔

بوٹ سے ہوگئے تھے۔خاور بھی گائے بگلے ساتھ اور کہ کو کہ کہ تناور مان تھا گرتم نے توجیسے شادی نہ کرنے گئے تھے اب کا برٹس وہ ان سے زیادہ خولی کے ساتھ جانے سے انتقال کر چکے تھے اب خاور ہی تمام تربیا ہوئے۔

سفید کا ما لک تھا اپنے باپ کا برٹس وہ ان سے زیادہ خولی کے ساتھ جانے ساتھ کھیلتے ہوئے بنس کر بولا۔

مور خاس کے ساتھ میں کراوں گر بچھے میری پسندی لڑئی تو ال جائے۔ "وہ ال درخ کے ساتھ کھیلتے ہوئے بنس کر بولا۔

مور خاس کے ساتھ میں کراوں گر بچھے میری پسندی لڑئی تو ال جائے۔ "وہ وال درخ کے ساتھ کھیلتے ہوئے بنس کر بولا۔

مور خاس کے ساتھ میں کراوں گار بھوں کو تھوں ہوں تھی ہوئے کو الدرخ کے لیے بھی جاگلیٹس تو بھی کوئی کھلو تا وغس ہوئے کو اور کے ساتھ کھیلتے ہوئے بنس کر بولا۔

"" انٹی شادی تو میں گرلوں گر بھے میری پیندگی آئرگی تو مل جائے۔" وہ اللہ رخ کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہئس کر بولا۔
اللہ درخ اس کے ساتھ بہت مانوس ہوگئ تھی وہ جب بھی آتالالہ درخ کے لیے بھی چاکلیٹس تو بھی کوئی کھلونا وغیرہ لے کر
آتا تھا۔ حورین ادر کبری بیگم اسے منع بھی کرتے مگروہ باز کہاں آتا تھا۔ احتشام کو یہاں سے گئے تقریباً بین سال ہو چکے
تصاوران بین سالوں میں صرف نین باراس کا فون آیا تھا۔ حورین کوطلاق بھیجنے کے تقریباً ساست ماہ بعداس کا آخری فون
آیا تھا جو مال باب کے سرزش کرنے پراس نے انتہائی تلملا کر کاٹ دیا تھا وہ آپ کسی بھی ممل پرنادم ہیں تھا جا کم دین اور
کبری بیگم نے بھی جیسے اسے بھلا دیا تھا۔

₩.....₩

وقت کھا اور سرکا تو حاکم دین کوان سب سے جدا کر گیا ایک ماہ کی مختفر علالت سے بعد وہ اسنے خالق حقیق سے جاسلے۔ کبریٰ بیگم اور حورین بالکل تنہارہ گئے البتہ خاور نے ان لوگوں کا بھر پورساتھ دیا پھر ایک دن کبریٰ بیگم کے دل میں شجانے کہا آسائی انہوں نے خود ہی حورین اور خادر کے رشتے کی بات خاور سے کرڈالی انہیں بھی اپنی زندگی کا کوئی بھر وسہ منہیں تھا اگر کسی بھی لینے قضاء البی آجاتی تو جوان جہان حورین اور غین سالہ لا لدرخ کا کیا بنرآ خاوران کا مرعاجان کر لحظ بھر کو خاموش ہوگیا پھر چند کسے بعداس نے سعادت مندی سے سر جھکا دیا کبری بیگم کوتو ہفت اقلیم ل گئے۔ منام میں مورد اس میں مورد البیان کی سے سر جھکا دیا کبری بیگم کوتو ہفت اقلیم ل گئے۔ میں مورد البیان کی مورد کی سے سر جھکا دیا کبری بیگم کوتو ہفت اقلیم ل گئے۔

" بہت حورین سے بات کی تو بہلی باراس نے ان کی بات برصاف انکار کردیا' اللہ مہیں خوش رکھے۔" جب انہوں نے اس بابت حورین سے بات کی تو بہلی باراس نے ان کی بات برصاف انکار کردیا۔ کبری بیٹم کادل اس کے جواب پر بجھ گیا گر کھی انہوں نے کوئی زورز بردی نہیں کی جبکہ حورین کو کبری بیٹم کی التجاؤں بھری نظامیں ہمہ وقت اپنے وجود میں جسوس ہوتی محصوس ہوتی محصوس ہوتی محصوس بلا خرصالات کے آگے گئے فیک کراس نے خاور کے حق میں فیصلہ دے دیا اور پھر وہ جو پہلے حورین ہا ہم تھی پھر حورین اختشام بنی اب وہ حورین خاور بادی گئی وہ رخصت ہوکر لالدرخ کے سنگ خاور کی رشکوہ کوشی میں ہس گئی۔ حورین اختشام بنی اب وہ حورین خاور کی خوشیوں کا کوئی ٹھکا نہ بی نہیں تھا ہے جاس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو حاصل کر کے خاور کن خوشیوں کا کوئی ٹھکا نہ بی نہیں کر رہا تھا جب کہ حورین سوچ رہی تھی کہ زندگی اس سے کرلیا تھا دہ اپنی جیت پر ناز ال حورین کے ملکوتی حسن کوخراج پیش کر رہا تھا جب کہ حورین سوچ رہی تھی کہ زندگی اس سے مزیداور کتنے امتحان کے گی۔

خاور کے شادی سے پہلے کے دعوے کہ وہ لالہ رخ کوتقیقی باپ جیسا پیاردے گا وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔اس نے انتہائی رعونت سے لالہ رخ کے وجود کو مانے سے انکار کر دیا 'حورین مک دکسی خاور کودیکھے ٹی اس نے خادر کی بہت زمنت ساجہ ہے کی کہ دہ لا لیکرخ کامعصوم وجود قبول کر لے اور نہیں تو کم از کم آئی بروی کوشمی کا ایک کونا ہی اسے رہنے کے لیے

حجاب ۱40 میروری

وے دے مگر خاور برحورین کی التجاؤں اور سسکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اس نے انتہائی نفرت سے کہاتھا کہ میں احتشام کی
اولا دکوا بی آئکھوں کے سامنے ہیں دیکھ سکتا۔ وہی خاور جوشادی سے پہلے لالدرخ پر جان چھڑ کہاتھا آج وہی لالدرخ کے
وجود سے اس قدر بے زاری و کدورت کا اظہار کر رہاتھا حورین خاور کے اس دو غلے روپ کوبس دیکھتی رہ گئی وہ سوچ سوچ
کر ہلکان ہوئے جارہی تھی کہ لالدرخ کے معصوم وجود کووہ کس کے حوالے کرے جبکہ کبری بیٹم بھی حورین کی طرف سے
مطہئن ہوکر دومیرے جہان سدھار گئی تھیں۔

ان دنوں وہ خلیق کے مراحل ہے بھی گزررہی تھی خاور کارویہ لالدرخ کے ساتھ انتہائی رعونت آمیز اورول شکن ہوگیا تھااس کی ذرائی خلطی پرزور دارتھیٹر رسید کرویتا تھا۔حورین کے لیے بیسب دیکھنا برداشت سے باہر ہوئے جارہا تھا۔
فیروز ہلی بی جواس کھر کی پرانی ملازم تھیس وہ حورین کی دلجوئی کرتیں ایک ون انہوں نے حورین کی پریشانی دیکھ کرکہا کہ اگر لالدرخ کے لیے کوئی جائے پناہیں ہے تو وہ اسے اس کی بیٹی کوسونی دیں جو بے چاری بیاولا دیجے جے نے کی بہت شدت سے رژو ہے حورین کوتو جیسے ڈو بتے کو شکھ کا سہارہ آل گیا ۔۔۔۔۔ کیونکہ خاور لا لدرخ کو چیسے ڈو بتے کو شکھ کا سہارہ آل گیا ۔۔۔۔۔ کیونکہ خاور لا لدرخ کوچیم خانے جموانی کا ادادہ کیے بیٹی تھے اور پول ان کی جاتھ کی جوائے ہوں اور پول ان کہ مراہ مری لے جاتی ہو اور پول

جب روح کسی بوجھ سے تھک جاتی ہے احساس کی لو اور بھڑک جاتی ہے میں بردھتا ہوں زندگی کی جانب کیکن زنجیر سی یاؤں میں چھنک جاتی ہے

وہ بیش قیمت قد آورا نمینہ کے سامنے اپنے بال بنارائ تھی آئینہ میں ابھر تاعنس اس کے شحرانگیز حسن اور زعنائی ووکشی
لیے اس کے متناسب پُرکشش سرا ہے گی گوائی دے رہاتھا۔ اپنے بالوں کونزا کت سے سمیٹ کراس نے جوڑ نے گی شکل
وی تو چیکدار بے داغ گوری صراحی وارگرون اور بھی زیادہ نمایاں ہوگئی وہ اب مکمل طور پر تیارتی اس نے اپنی تیاری پرایک
تقیدی زگاہ ڈالی بھرسب چیزوں سے مطمئن ہوکر ڈریٹ کے پیبل پر دھری ڈھیروں امپونڈ اور قیمتی پر فیومز میں سے ایک
بوتل اٹھا کر سہولت سے خود پر چھڑکاؤ کیا۔ اگلے ہی بل اس کاو جودگلاب کے بھول کی مانند مہلنے لگا آف وائر فیمتی ساؤھی

جس پرڈارک پر بل کلر کے بارڈر پرانتہائی نازک وفیس کام کیا گیا تھااس کے حسن کوجارجا ندانگارہی تھی۔ بالمیں سال کاطوبل عرصہ کو یا جیسے بناءاسے جھوئے گزر گیا تھااس کی دکشتی ورعنائی بالمیس سال پہلے جیسی تھی اور کیوں نہ ہوتی خاور نے اس کی خوب صورتی کاخیال خوداس سے بھی زیادہ رکھا تھا۔ وہ ڈریٹنگ چیئر سے انجھنے کا اراوہ کرہی رہی تھی جب ہی خاور نے عقب سے آ کرانتہائی ویدہ زیب اور نگا ہوں کوخیرہ کرتائیں تکلس حورین کے بھلے کی زیبت بنادیا ' اس نے مسکراتی نگاہوں سے مڑ کردیکھا تھا۔

(انشاءالله باقى آئنده ماه)



Reading

حجاب ۱41 می جنوری



ہوتے جھلاکر کہا۔

''باگل ہوئی ہو کیا؟ اس میں بابندیوں والی کیا بات ہے؟ بچھلی باربھی تم نے السی حرکتیں کی تھیں کہ لڑے والوں نے یہ کہہ کرمنع کردیا کہ لڑکی تو بظاہرا تھی ہے۔ کہت بہت بولڈ اور بچھ بدتمیز ہے حالا نکہ ارمغان کی فیملی اور بذات خود ارمغان اچھا لڑکا تھا بچھے تو بے حد اتبا اچھا افسوس ہوا تھا کہ تمہارے رویے کی وجہ سے اتبا اچھا رشتہ ہاتھ سے لگل گیا۔

''انجھرشے قسمت ہے آئے ہیں یہ بات تمہاری سجھ میں کب آئے گی۔ رشیدہ آیا کی تینوں بیٹیاں ایک سجھ میں کب آئے گی۔ رشیدہ آیا کی تینوں بیٹیاں ایک تو اللہ کی طرف ہے ہمرابھی تک کوئی رشتہ ہیں آیا یہ تو اللہ کی طرف ہے ہے کہ تمہارے التے دشتے آئے ہولیکن ہیں اور تم اپنے غلط اپنی ٹیوڈ ہے بات بگاڑ لیتی ہولیکن اب میں تمہیں بالکل بھی مان مانی نہیں کرنے دوں گی۔ اب وہی ہوگا جسیا میں چاہوں گی وہیں سلیکٹ کروں میں بلوں گی وہی کپڑے پہنوگی جو میں سلیکٹ کروں گی آئی سمجھ؟'' شکفتہ بیٹم کا لہجہ خاصا غصیلا تھا۔ واسعہ چیوگم جہاتے ہوئے انہیں دیکھ کرزیر نب مسکرارہ کی تھی مزید ترین بادر شکفتہ بیٹم کا مرید ترین بادر شکفتہ بیٹم مرید ترین بادر شکفتہ بیٹم مرید ترین بادر شکفتہ بیٹم مزید ترین بادر شکفتہ بیٹم من ید ترین بادر کرنین بادر ک

''واسعہ تمہارا دماغ خراب ہوگیا ہے کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں غداق کررہی ہوں؟ میری بات کوتم ہنسی میں اڑا کر کیا ثابت کرنا جا ہتی ہو؟'' شگفتہ بیگم کا موڈ مجرنا د مکھ کرواسعہ شیٹاگئی۔

ر پیروست پہل کی اعصد نہ کریں آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہیں ای بی اعصد نہ کریں آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔' داسعہ نے معصومیت سے آ تکھیں بٹ پٹا کیں ۔ شکفتہ بیکم کے چرسے پر بدستور غصہ موجود تھا۔

وسمبر کی شام آخر ذرا سا دھرے دھیرے چل ابھی جو ساتھ ہیں لیے آئیں گھر کھوئی جاتا ہے یہ منظر یہ سان ہیں لیے آئیں گھر کھوئی جاتا ہے ذرا سی دیر میں منظر کو محو پھر ہو ہی جاتا ہے بہت اداس اس بات کو گھر کو محو پھر ہو ہی جاتا ہے اداس اس رات کو آگئ سا تغیر آسان میں ہاتا ہے ذرا سا تھہر جا اے دسمبر! شاید وہ لوٹ آئے ورا سا تھہر جا اے دسمبر! شاید وہ لوٹ آئے درا سا تھہر جا اے دسمبر! شاید وہ لوٹ آئے درا سا تھہر کا آخری سورج میرے آگئن میں اترا ہے دسمبر کا آخری سورج میرے آگئن میں اترا ہے دسمبر کا آخری سورج میرے آگئن میں اترا ہے درا سی جاتا ہے ابھی سورج میں باتی ہے ذرا سی ہے جان می زردی درا سی دیر میں باتی کو اندھیرا ہو ہی جاتا ہے ذرا سی دیر میں باتی کو اندھیرا ہو ہی جاتا ہے ذرا سی دیر میں باتی ہے دوائی ہے آئے گی دن رات پھر دھیرے سے آئے گی دن رات بھر دھیرے سے آئے گی دن رات بھر دھیرے سے آئے گی درائی بار! مجھ سے یہ یابندیاں برداشت نہیں درائی بار! مجھ سے یہ یابندیاں برداشت نہیں درائی بار! مجھ سے یہ یابندیاں برداشت نہیں

حجاب ..... 142 .....



"اجھانال ای بلیز!اب نہیں کروں گی ناں۔ "دوٹوں کان پکڑ کرشگفتہ بیگم کے سامنے جھک کرکھاتو شکفتہ بیگم کو ہنی آئی۔

ن المعدم م كيول نہيں سمجھتيں؟ اب يہ بچينا حجھوڑ واور پچھ عقل كے ناخن لوئم بچى نہيں ہو ہڑى ہوگئ ہواب تمہار ہے ساتھ ساتھ جھے سروش كے ليے ہمى لڑكى ديكھنى ہے تاكہ دونوں فرائض ہے سبكدوش ہوجاؤں اور سكون كى سالس لوں "

''اوکے امی جی۔'' واسعہ نے آھے بڑھ کر شکفتہ ہیگم کے گلے میں ہانہیں ڈال دی اور شکفتہ ہیگم نے اس کا ہاتھا چوم لیا۔ان کی آئیکھیں نم ہو گئیں۔

عبدالرحمٰن صاحب آیک کمپنی میں ایکھے جہدے پرفائز سے ایک بیٹا مروش اور بی واسعہ سے سروش نے تعلیم مکمل کرنے جاب کر لی تھی جب کہ واسعہ ایھی پڑھرہی تھی اور گریجویشن فائل میں تھی۔ واسعہ گھر بھرکی لا ڈلی تھی اور گریجویشن فائل میں تھی۔ واسعہ گھر بھرکی لا ڈلی تھی اٹھاتے خاص طور پر سروش اسے بہت پیار کرتا بچپین سے میں مروش نے واسعہ کواسے جیسیا بنایا وہ لڑکوں کے گپڑے بہتی الزکول والے کھیل کھیلی اور نا جھکڑ نا مب بچھ لڑکول جسیا کرتی بس اس کے لمجے سیاہ بال تھے جواس نے بھی جسیا کرتی بس اس کے لمجے سیاہ بال تھے جواس نے بھی لا لبالی ہوگئی تھی جب تک وہ چھوٹی تھی سب بچھا جھا لگنا مگر اب جب کہ واسعہ بڑی ہوگئی تھی تو اس پر بیر سیسی اور لا اللہ بی بین بالکل اچھا تھی ہوگئی تھی تو اس پر بیر سیسی اور لا اللہ بین بالکل اچھا تھی ہوگئی تھی تو اس پر بیر سیسی اور لا اللہ بین بالکل اچھا تھی ہوگئی تھی تو اس پر بیر سیسی اور لا اللہ بین بالکل اچھا تھی ہوگئی تھی تو اس پر بیر سیسی اور لا

شگفتہ بیگم اس پر بہت غصہ کرتیں ، وہ چاہتیں کہ واسعہ
اب اور دیگر گھر بلوامور میں طاق ہوجائے ۔صورت شکل
کی وہ اچھی تھی شادی کے لیے شگفتہ بیگم رشتے دیکھر ہی
تھیں اور وہ سیرلیں ہونے کا نام ای بیس لیق کیوں کہ اس
کوعبد الرحمٰن صاحب کی ممل سیورٹ جوتھی ۔ شگفتہ بیگم
اسے زبردی تھیدٹ کر بچن میں لے جا تیں چھرچاہے وہ
لاکھا حتی جرتی شگفتہ بیگم سالن کے لیے زبروی واسعہ سے
لاکھا حتی جرتی شگفتہ بیگم سالن کے لیے زبروی واسعہ سے

پیاذ کوار ہی تھیں ہاس ہی عبدالرحمٰن بیٹے اخبار بڑھ رہے تھے۔ پیاز کا شنے کے نام سے ہی داسعہ کی جان تھی۔ ''ابو جی!'' بیاز کا شنے کا شنے داسعہ نے آ ہسکی سے عبدالرحمٰن صاحب کو یکارا۔

"جی-" انہوں نے آواز برنظریں اٹھا کردیکھا تو بیہ د کی کرتڑپ گئے کہ واسعہ کی آتھوں سے بہتماشا آنسو سے سے مقصہ

'''رے کیا ہوا بٹی؟ا می نے پچھ کہا' کیوں رور ہی ہوتم ؟''انہوں نے گھبرا کرایک ہی سانس میں کئی سوال کرڈائے۔

''افوہ! کچھ بھی نہیں ہوا ہے آب کی لاڈلی پر کوئی ظلم نہیں کیا' بیاڑ کا شنے کودی ہے میں نے ۔''اسی وقت شکفتہ بیٹم بھی آگئی تھیں۔

یم می اسی ہیں۔ دومحتر مہسے پیاز بھی نہیں کٹ پار ہی ہے۔' انہوں نے پیاز اور کٹنگ بورڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ''تو مت کٹواؤ نال' دیکھونا کیا حال ہو گیا ہے اس کا۔'' عبدالرحمٰن نے منہ بنا کر کہا۔

''ارے یارسکھ لے گی ساری زندگی پڑی ہے۔'عبد الرحمٰن بدستوراس کے حق میں بول رہے ہتے۔ ''عبدالرحمٰن آب اس معالم میں بالکل نہیں بولیں گے میں اس کی خمن نہیں ہوں۔'' فنگفتہ بیٹم نے سخت لیجے میں کہا تو عبدالرحمٰن جیب جاپ کمرے سے نکل گئے اور

واسعه منه بنا كرجلدي جلدي پياز كافي تنگفته بيكم كو

الاستاناتات حجاب ۱44 حجنوری

اس کو دیکھ کر ہنسی آ گئی ای طرح روتے وطوتے احتجاج كرتے تكفته بيك نے واسعه كوكھانا بنانا سكھاديا تھا۔ ساتھ ساتھ دیگر گھریلو کاموں میں بھی لگائے رکھتیں۔اس کے ساتھ ساتھ اس کا فائنل ائیر بھی تھا گریجویش کے بعد سروش کی اور واسعہ کی ساتھ ساتھ شاوی کرنے کا بروگرم

> مجفى بناليا تفا\_ مُلَفته بَيْكُم كي دوريرے كي رشته دارخاتون رشتے لكاتي تھیں شکفتہ بیکم نے ان سے کہدرکھاتھا کہ سروٹی کے لیے

> اچھی اوکی اور واسعہ کے لیے کوئی احیما رشتہ ویکھواور وہ خانون زایدہ نے اطمینان بھی دلایا تھا کہان کے یاس

اچھی آجھی قیملیز *کے دیتے* موجود ہیں۔

واسعة تھي ہاري كالج سے لوئي فريش ہوكر كھانا كھانے بليضي تو شُكفته بَيْكُم في كها كه شام كو يكه خوا تين اسه و يكهف

کے لیے ربی ہیں۔ ''افوهای!بیدنیا کاسب سے مشکل ترین کام کرنے کو کہدر بی ہیں آی بھلا بول سی کے سامنے خود نمائی کرنا اجھالگتا ہے کیا؟" اس کوئ کر جمرت کا جھٹکا لگا تھا۔اس کے اغدازے کے مطابق اس کے کیے کسی رشتے وار یا جانے والوں کے ہال سے دشتہ ا جائے گا اور اسے سریر

دویشاور هرجائے کی ارب لے کرمہمانوں کے سامنے

سرجھ کرجانا پڑےگا۔ "ايباازل بهوتاآ رباب الرتم كروگ تو كوئى نى اور انوتھی بات نہیں ہوگی اس لیے تم شام کوجلدی اٹھ جانا اور فريش موجانا-" شُكفته بيكم ني حتى انداز مين كهير بات حتم كردى اور واسعه منه بنا كرره كئي اس كي روثين كي كه كالج ہے آ کر کھانا کھانے کے بعد سوجاتی تھی۔ مانچ بجے سو كراتفتى تواس ونت تتكفنه بيكم عصركي نمياز پژه ربى مولي تحسيس وه بھی نماز بردھتی جائے تیار کرتی وونوں مال بیٹی عائے یعے پھرسروش اورعبدالرحن بھی مغرب کی نمازے بعدة جات سبال بيضة كريلوامور بروسكس موتى نی وی و یکھتے پھرعشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کرسب

بهت بروهانی کرتی منیند نبیس آتی تو ٹی وی و مکیر کیتی اور پھر منع کا لج کی تیاری کر کے دہ سوجاتی۔

کھانا کھا کر واسعہ نے برتن سمیث کر کچن میں رکھے اورسونے کے لیے اینے کمرے میں آگئ ۔ کمرے میں آ كر بهي واسعه كوندينه في أي كيونكه شام كي شينت سوار تھی۔ ڈھنگ سے سونہ مانی اور پھھدىر يوننی کيي کراٹھ گئ شام کو جار بچے جب شکفتہ بیٹم اس کواٹھانے کے لیے كميرے ميں آئيں تو جيرت زده ره نميں كيون كہ خلاف توقع وہ جاگ رہی تھی۔ ''ارے واہتم جاگ گئیں؟'' انہوں نے جیرت

و السولي كهال امي! آپ نيسون كب ديا؟ " واسعه

نے جمانی لیتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ ''اچھا اچھا ڈزامے بازی بند کرو طلدی سے فریش ہوکر بتار ہوجاؤ۔ زاہرہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ یا کی بجے تک آجائيں سے۔" فَكُفت بِيم نے اس كى بات كوا كنوركرتے

د فریش ہوکر جلدی ہے جاؤمیں جی<sub>ب</sub> تک کچن و مکی لوں۔" کہد کر شکفتہ بیٹم کمرے سے نکل کمئیں اور واسعہ تسلمندی ہے سربلا کررہ گئے۔ تیار جوکراس نے اپنا جائزہ لیا جھوٹی سی کرتی پر بلیک جینز اور جھوٹا سا دو بیٹداور ہے کیے سیلے بالوں کو کھلا جھوڑ کروہ کانی اچھی لگ رہی تھی۔ مقررہ وقت برخواتین آئین شکفتہ بیکم کے بلانے سے ملے بی وہ خود ہے ڈرائنگ روم میں جلی آئی۔

"السلام عليكم!" بي تكلفي سے سلام كرتے ہوئے اجا تک اس کی نظر ایک معمر خاتون ایک جوان عورت اوراس کے ساتھ بیٹھے چھونے سے بیچے پر بڑی تین سالہ خوب صورت سابح من من نظر آئی گیند کود کچی سے دیکھ رہاتھا۔ واسعہ نے بچے کوغور سے دیکھا۔

"ادهرة و كيونوا أو بهم بال كليت بين-" بيح كى توجه گیندی طرف و مکھ کراس نے آ کے بردھ کر بیچے کا ہاتھ پکڑا

اوراس کو لے کر صحن میں آئی اور بیجے کے ساتھ کھیلنے لکی

ی بھی خوش ہوگیا اور وہ بھی ادھر اُدھر بھاگ کرگیندے کھیلنے گی۔ آنے والی وونوں خوا تین آئکھیں بھاڑے اسے جیرت سے ویکھ رہی تھیں بھلا کوئی لڑی جس کے رشتے کے لیےلوگ آئے ہوئے ہوں وہ ایسی حرکتیں کرتی ہے ہے کیا؟

ہے۔ مارے شرمندگی کے شکفتہ بیٹم کا برا حال تھا' وہ زمین میں گڑی جارہی تھیں وہ اشارے سے واسعہ کورو کئے کی ناکام کوشش کرہی تھیں مگر واسعہ مگن تھی۔اس نے تو ان لوگوں کو نہ ٹھیک سے خود کود کیھنے دیا تھا اور نہ وہ لوگ اس سے کوئی بات کوئی سوال کریائے تھے۔

''واسعه بینی! خونڈا کے آؤے'' شکفتہ بیکم نے بلاآخر دانت میستے ہوئے آئیسی نکال کرآ داز لگائی تو دہ''او کے ای'' کہہ کر گیند بچینک کریکن کی جانب جلی گئی۔

''وہ دراصل گھر ہیں چھوٹی ہے ناں تو لاڈ پیار کی وجہ سے بچینا مرائحہ دلندکام کاج میں ماہر ہے۔''شگفتہ بیگم نے شرمندہ ہوتے ہوئے کھسیائی اللی ہنتے ان خواتین کو مخاطب کیا جولا کے کی والدہ اور بھاورج شے اور جن کے چہروں پر کوئی مثبت اثرات نہ شے حالانکہ پہلی نظر میں واسعہ ان لوگوں کو بہت بیاری لگی تھی مگر اس کی بچگانہ حرکتوں کو دکھے رونوں کے چہروں پر بےزاری کے آثار منایاں ہو بھی سے ادر وہی ہوا جس کا ڈرشگفتہ بیگم کوتھا کیوں کہ زاہدہ نے جاتے جاتے جاتے نفی میں سر ہلادیا تھا اور مہمانوں کے جاتے ہی شگفتہ بیگم واسعہ پر برس پڑیں۔ کیوں کہ زاہدہ نے جاتے ہی شگفتہ بیگم واسعہ پر برس پڑیں۔ مہمانوں کے جاتے ہی شگفتہ بیگم واسعہ پر برس پڑیں۔ مہمانوں کے جاتے ہی شکست کوئی ایسے کرتا ہو کہی ان لوگوں کے سامنے جور شنتے کے لیے کرتا ہوں۔'' واسعہ سے کیا وہ بھی ان لوگوں کے سامنے جور شنتے کے لیے ہوں۔''

''اریای مجھے کیا بیا تھا اور پھر وہ بچہ بے چارہ کتنی لیچائی ہوئی نظروں سے گیندکود کھیرہاتھا اتنا کیوٹ سابچہ تھا مجھے میں اتنا میں اور جھی جھے ہیں آتا ہے سب بچھ کرنا۔'' اس نے جھنجھ لاکر کہا۔

" کیا مطلب کنہیں آتا ؟ لڑ کوں کو بہی سب کرنا روبتا ہے ۔ رائت آسان سے نہیں شکتے ای طرح طے

ہوتے ہیں انہی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تب کہیں جاکررشتے طے ہوتے ہیں آئی سجھ؟ پتا ہے لڑکے کی مال نے کہا مجھے گھر چلانے کے لیے بہوچاہیے یوں اچھل کود کرنے کے لیے تو بیچے ہیں گھر میں۔' عبدالرحمٰن نے شاتو ہے ساختہ ان کے چبرے پرائسی آگئ سردش بھی ہننے لگا۔

''تم دونوں باٹ بیٹائل کراسے مزید ہے۔ دو بجائے یہ کہ اس کو سمجھاؤ تم لوگ ہنس ہنس کر اسے مزید بڑھاواد ہے ہو''شگفتہ بیگم کو بیج مج غصر آگیا۔

"ارے ارے بیگم دھیرے رکھونہم مذاق بیس اڑارہ ہیں۔ ہم فکرمت کرو میں سمجھاؤل گا واسعہ کوآ کندہ وہ الیا ہی نہیں کرے گی۔ عبد الرحمن صاحب نے بیگم کا بگڑتا موڈ دیکھ کر جلدی سے مصالحت آمیز کہے میں کہا شگفتہ بیگم مند بنا کروہاں سے اٹھ گئیں۔

میجھ دن گزرے تو، زاہدہ نے سروش کے لیے لڑکی وکھانی ارویٰ .... خوب صورت سیدھی سادی اورا کیھی گی۔ گھر کا ماحول بھی اچھا دین دارتھااور قیملی بھی پڑھی کا کھی اور سو برتھی فے ضروری معلومات کے بعدسروش ادراروی کارشتہ طے کرویا گیا۔اب شگفتہ بیگم جاہ رہی تھیں کہ واسعہ کے لیے بھی مناسب رشتہ ل جائے تو دونوں بہن بھائی کی شادی ساتھ ہی کردیں تا کہ واسعہ جائے تو اروی بہوبن کر محمرين آجائ اسطرح شكفته بيكم كوتهائى كااحساس بهى تہیں ہوگا۔اس عرصے میں واسعہ نے بی ایس سی فائنل کے پیرزمھی دے دیئے تھے۔ ایک بار پھر زاہدہ نے رشتے کے حوالے سے بات کی تھی کدوہ کی کو لے کرآ رہی ہیں ادراس بارتو شکفتہ ہیکم کیل کانٹوں ہے کیس ہو کر ہیٹھی مصین انہوں نے خود ہی این ببندے واسعہ کے لیے كيرك ببندكي يتفادرساته ساته بدايات كاسلسلهمي جارى تقادداسعه مسكيين شكل بنائے عبدالرحمن كوديھتى تو وہ كاندهے اچكا كراس معاملے سے خودكو برى الذمه قرار دیے تب واسعہ کوشگفتہ بیگم کی ہدایات کے آ کے ہتھیار والنابي يزي

گیٰ ان کو کسی قشم کی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔عبد الرحمٰن صاحب اور شكفته بيكم دل كے اير مان نكال رہے تھے شادی کی تیاریاں زوروشور سے جاری تھیں کیوں کہ وہ ہی تو بيح تصراري خوامشين يوري موني تھيں۔ ايک طرف واسعه کونی زندگی کی شروعات کی خوشی تقی تو دوسری جانب عمر جھوڑنے کا بے حدافسوں بھی تھا۔ کتنی عجیب بات ے ناں بیکہ ہم جس گھر میں آئھ کھو لتے ہیں پہلا لفظ بولنا سکھتے ہیں ماں کا ہاتھ تھام کر پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ مایا کے کا غرصے پر جھول کر پہلی فر ہائش کرتے ہیں بھیا کے ساتھ پہلی بارلز آئی کرتے ہیں بہنوں کےساتھ پہلی پراہلم شیئر کرتے ہیں۔ دھیرے وھیرے سے پہلی کیملی یا تیں ڈھیروں باتوں میں تبدیل ہوتی جاتی ہیں۔سالوں یو ٹمی گزارتے گزارتے اجا تک ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ریسب تو عاضی فھانہ تھا۔ ہم تو یہاں مہمان تصادر ہمیں بیسب چھوڑ کر شے دشتے بنانے ہیں شے گھر کو جاتا بئے سنوار تا ہےا درخود کوئکمل طور برای ماحول میں ڈھالنا ے اب زندگی تھر ہمیں وہیں رہنا ہے اور یون بی واسعہ کو عجيب وغريب سے خيالات بھي آرے تھے كدوہ كيسے اور كس طرح في همر إورف ماحول مين منامر اوراس كى والده کی مرضی اور منشاء کے مطابق ایڈ جسٹ کرے گی۔ مسرال جا كر مرازكي كوايني خواهشات ادرايني مرضي كو يس بيشت وال كراين ضروريات اوراسين رواجول كوخير باد كههكر صرف اور صرف مسرال دالوں كى باتوں كاياس ركھنا ہوتا ہے ای طرح سے دہ این ماں کی دی گئی سیح تربیت کا تجرم ركه كرسسرال مين ابنا احجعا ادر ادنجا يتقام بهت جلد بنالیق ہےاور واسعہ کی پوری بوری کوشش تھی کہوہ سی طور براورنسي بهي صورت ميكے كامان اور دالدين كى تربيت كو بھي بھی منفی خیالات کا نشانہیں بنے دے کی ادروہ دل میں و طیرول وسوے خدے پارمحبت اور خوب صورت سے احساسات لیے میکے کی وہلیز چھوڑ کرسسرال کے آئٹن میں آ گئی اس کی شادی ہے دودن مہلے سروش اور ارویٰ کی شادی ہوگئ تھی ادرار دی بھانی بن کرآ چکی تھی۔

شام كوده تيار هوئي ينك ادر بلوكومبينشن ڈيز ائٹرسوٹ میں سلیقے ہے دویٹے کوشانوں پر پھیلا کر لیے سیاہ بالوں کو كيريس جكرك بلك ميك اب مين شكفت بيم كابدايات رِمَمُلُ عَمْل بیرا ہوکر دہ خاصی انجیمی لگ رہی تھی۔ لڑ کے ک والده بهي أن تقيل إن كومعصوم صورت اورخوب صورت ي واسعد بهت اليهي لكي - ضامر أيك برائيوث مميني مين معقول جاب كرتا تھا مفورا بيكم نے جاتے جاتے اپن ينديد كي كاظهار كرتے موع شَلْفة بيكم واين كُفرآنے کی دعوت وے ڈال۔ ضامر کی جاب اچھی تھی وہ ویکھنے میں اسارٹ ادر جاؤب نظرتھا انجھے علاقے میں رہائش تقمى \_الكوتا تقاصفورا بيكم بيوه خاتون تفين ضامر جيموثا ساتفا جب ای کے والد کا انتقال ہوگیا تھا۔صفورا بیگم نے اسکول میں جاب کرے اس کی پردرش کی شوہر کو ملنے والے انتورس کے بیسوں کوسلقے سے استعمال کرتے ہوئے اچھی طرح سے ضامر کی مروش کی تھی۔ ضروری فارملیٹیز پوری کرے داسعہ ادر منامر کارشتہ طے کرویا گیا اور پھر جلد ہی شاوی کی ڈیٹ رکھ دی گئی واسعہ کی شاوی سے دوون ملے سروش کی بارات تھی ادر سروش کے ویسے واليے دن واسعه کی تصمی رکھی گئی تھی۔

واسعه نے ضامر کو دیکھا تھا اسے اسارٹ سا سوہر نو جوان اجھالگا تھاایسا کہ جس کو یا کرکوئی بھی اڑک ناز کرسکتی تھی۔ واسعہ جو کھلنڈری فطرت کی لڑکی تھی اجا تک ہے كى كے ہوجانے كے احساس سے اس كے اندرخوب صورت احساسات كروث لين لك تق خوب صورت بندهٔ احیما گھر اورخوش حال زندگی برلزگ کی خواہش ہوتی ہے اور آج کل واسعہ بہت خوش تھی۔خوش ہونے کے ساته ساته ما تهم على اوراب اس كوشگفته بيكم كى ما تين دُانٹ يالفيحتيں بري نہيں لکتي تھيں کيوں کہ وہ خوو حيا ہتي تھي كيشادى سے يہلے دہ ہركام ميں رِنكٹ ہوجائے كوئى كئ کوئی جھول نہرے کیوں کہ جا کراس کوہی گھر سنیمالنا تھا۔ ضامری والدہ بے جاری کب تک گھرسنجالتیں اس الني سوي ليا تفاكدوه ال كورام وكل ال كاخيال رك

حماب ..... 147 .....حنوری

ضامر کے کچھ زیادہ رشتہ داروغیرہ تو سیم میں چندایک تفصروري رسومات سے فارغ ہوكراس كو كمرے ميں پہنچادیا گیا تھا۔ بیڈ بر فیک نگا کر بیٹھ کرواسعہ نے مبی سانس لے کر کمرے کا جائزہ لیا۔اجھا خاصا بڑا ہیڈروم تھا جس میں اس کے جہز کی اشیاسلیقے سے سیٹ کی کی تھیں سامنے لکے بڑے سے تنیفین داسعہ نے خودکود یکھاریڈ ادر گرین کو مینیشن کے بھاری کام کے شرارے ہیوی جیولری اورخوب صورت میک ای میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔اپٹا آپ دیکھ کراہے شرم آگئی بیسب پھھ سجنا سنورنا تو ضامر کے لیے تھا تب ہی دروازے برملکی س دستك مونى وه جلدى سے سيدهى موكر بديني كى اور سركوتھوڑا ساجه کالیا۔ ضامرآ ہتے ہتہ چاتا ہوابیڈے قریب آرہا تھا' داردہ کی نظریں اس کے شیردانی سے میچنگ کھسے پر تھیں اس نے آئی تھیں تھوڑی ہی اوپراٹھا تیں۔رائل ہلو ادر گرے کو میبنیشن کی شیروانی میں دراز قند ضامر بہت جارمنگ لگ رہاتھا۔ واسعے نے جلدی سے نگامیں دوبارہ جھکالیں واسعہ کی بے ساختلی بر ضامرز برلب مسکرادیا اور

اس کے قریب بیڈ برہ بیٹھا۔

اور المعہ میں اپ جیسوئے سے گھر میں تم کو دیکم کرتا

الموں المید کرتا ہوں کہ تمہاری آ مہ ہمارے جیسوئے سے گھر کے

ماتھ ساتھ میرے دل برجمی تمہاری مکمل حکمر انی ہوگی ہم

میری زندگی میں آنے والی پہلی اور یقینا آخری لڑی ہو

ہے میں نے پہلی نظر میں ہی منتخب کرلیا تم کو بھی بھی جھے

ہوں کہ جو بیوی بر مکمل حکومت اپنا فرض سیجھتے ہیں جو سرف

ہوں کہ جو بیوی بر مکمل حکومت اپنا فرض سیجھتے ہیں جو سرف

ہوں کہ جو بیوی بر مکمل حکومت اپنا فرض سیجھتے ہیں جو سرف

میری سے اس کے فرائض کی اوا کیگی چاہتے ہیں 'اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ تم صرف میری بیوی ہی نہیں

میری سب سے اچھی دوست بھی ہوگی۔ میری بیوی ہی نہیں

میری سب سے اچھی دوست بھی ہوگی۔ میری امال نے

میری سب سے اچھی دوست بھی ہوگی۔ میری امال نے

میری سب سے اچھی دوست بھی ہوگی۔ میری امال نے

میری سب سے اچھی دوست بھی ہوگی۔ میری امال نے

میری سب سے اچھی دوست بھی ہوگی۔ میری امال نے

میری سب سے اچھی دوست بھی ہوگی۔ میری امال نے

میری سب سے اچھی دوست بھی ہوگی۔ میری امال نے

میری سب سے اپھی دوست بھی ہوگی۔ میری امال نے

میری سب سے اپھی دوست بھی ہوگی۔ میری امال نے

میری سب سے اپھی دوست بھی ہوگی۔ میری امال نے

میری سب سے اپھی دوست بھی ہوگی۔ میری امال نے

میری سب سے اپھی دوست بھی ہوگی۔ میں نہی نہی کی کھنا ایوں کو دوسان کی نہی نہی کی کھنا ایوں کو دوسان کی نہی کھنا ایوں کو دوسان کی نہی کی کھنا گوں کو دوسان کی کھنا گوں کو دوسان کو دوسان کی کھنا گوں کو دوسان کی کھنا گوں کو دیا گوں کے کھنے کے دوسان کی کھنا گوں کو دوسان کو دوسان کی کھنا گوں کو دوسان کو دوسان کی کو دوسان کی کھنا گوں کو دوسان کو دوسان کی کھنا گوں کو دوسان کی کھنا گوں کو دوسان کو دوسان کی کو دوسان کو دوسان کو دوسان کو دوسان کی کو دوسان کو د

مشکلات کو بھول جا ئیں اور جھے پوری امید ہے کہم کو بھی امال ہے بھی بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ان شاءاللہ ہم دونوں مل کر ہمارے جھوٹے سے گھر کو جنت بنادیں سے ۔' ضامرنے ایک لمحے رک کرواسعہ کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

"فامرآپ بھی میری زندگی میں آنے والے وہ پہلے محص ہیں جس نے میرے ول کے تاروں کو چھیڑا تجھے کھنڈی اور لاا بالی لڑی سے قمہ دار اور سکھٹر لڑی بنادیا۔ میرے ول میں اپنے گھر خوب صورت جیون ساتھی اور خوش کوار زندگی کے اصابحات نے جنم لیا اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یا امال کو بھی بھی میری ذابت سے کوئی تکلیف نہیں بہنچ گی میں کھی بھی میری ذابت سے کوئی تکلیف نہیں بہنچ گی میں کی جوآپ کو یا امال کو گرال گررے۔ میں بھی بین کر دکھاؤک گی ہم دونوں مل کرامال کو بہت ماری خوشیاں ویں گے ان شاء اللہ و کراس کرامال کو بہت ماری خوشیاں ویں گے ان شاء اللہ و کو ایا تو ضامر کے کو بہت ماری خوشیان اثر آیا ائی نے ان شاء اللہ و کو انہوں میں سمیٹ لیا۔ انڈر ڈھیر میا را اظمینان اثر آیا ائی نے آگے بڑھ کر واسعہ کے نازک وجود کو بانہوں میں سمیٹ لیا۔

ولیے کی تقریب کے دوروز بعد ہی داسعہ نے امال
کے لاکھ منح کرنے کے بعد بھی مکمل طور پر گھر سنجال لیا۔
کردیا شکفتہ بیکم اسے دیکھتیں تو سخت جیران ہوجا تیں وہ لڑکی جو ہروقت ان سے ڈانٹ کھاتی تھی سسرال کو لے کر شکفتہ بیکم اس کو طعنے دیتی رہتیں ۔ آج کتنی خوش اسلوبی شکفتہ بیکم اس کو طعنے دیتی رہتیں ۔ آج کتنی خوش اسلوبی سے سارے گھر کی ومہ داری سنجال رکھی تھی صفوراً بیگم تعریف اور شکفتہ بیگم فخر سے تعریفی کرتے نہ تھی تھیں اور شکفتہ بیگم فخر سے مسکرادیتیں کرتے نہ تھی تھیں اور شکفتہ بیگم فخر سے مسکرادیتیں۔

واسعہ صبح صبح جاگ جاتی سب سے پہلے ضامر کا ناشتا تیار کرتی ضامر ناشتا کرئے آفس چلا جاتا۔ ضامر کے آفس جانے کے بعد دہ اپنا اور اماں کا ناشتا تیار کرتی ووٹوں مل کرناشتا کرتے۔ واسعہ کی سیٹنی صفائی کرتی 'جب تک اماں سبزی بناویتیں۔ واسعہ لیج کی تیاری میں لگ جاتی 'واسعہ کام کے ساتھ ساتھ صفورا بیٹم سے ان کی زندگی کے قصے بھی سنتی رہتی مفورا بیکم اپنی ساس کے مظالم' سسرال والوں کی زیاد تیاں پھر ضامر کے والد کی ٹرانسفرکے بعد ووسے ہے شہرآ جانا پھران کی اجا تک موت کے قصے سناتی بھی بھی دہ بتاتی کہ س طرح انہوں نے اسکول میں جاب اسٹارٹ کی اور تین سالہ ضامراور بیوگی جيسي افتاه يرجمت اورثابت قندي يسيخود كوسنهالأ كتني دشواريون كاسامنا كرمايرا نوجوان بيوه كايون تنهار مناكس قدر اذیت ناک اور تکلیف دے ہوتا ہے۔ کیمے کیمے انہوں نے خودکوز مانے کی گندی نظروں سے بچابچا کررکھا کوئی بھی نہتھا جوالیہے وقت میں ساتھ دیتا دور پر ہے کے رشته دار سفے جو وقتی طور بر صرف مدردی کرنا جانتے تھے۔ یہ سیب بتاتے بتاتے اکثر ان کی آئھیں نم هوجا تين وه تفن ادرنازك وقت ما فآجا تا توبيه ساخت رونا آ جاتا'ا ہے میں واسعہ آ گے بڑھ کران کو حولہ دیتی اس کی

آ تخصیں بھی ہنے گئیں۔ ''اماں پلیز!رویئے گانہیں جو بُرانھاوہ گزر گیا'اب ان شاء النّدسبِ احِیفا ہوگا میں آ پ ہے آ پ کا ملخ ماضى چھين لوں گي-'مفورا بيكم كة نسوصاف كرتے وہ جذب ہے کہتی تو صفورا ہیگم فطری محبت ہے اس کا ما تھا چوم لیسیں۔

چوم" ۔ں۔ ''اگرساس بہوکے ڈرایے ختم ہو گئے تو جھ غریب کو ایک کی جائے ملے گی۔'' بھی بھی پیچھے سے ضامرآ کر دونوں کو چھیٹر تا تو صفورا ہیگم پیار سے گال پر ایک چیت نگاديتين اور واسعه مسكراتي هوئي لجن كي جانب چلي جاتي \_ محمر کا ماحول بہت خوشگوار ہوگیا تھااورا پیے میں گھر' ساس ادر ضامر کے چکر میں واسعہ میکے بھی بہت کم جاتی اردیٰ کے آ جانے سے وہاں بھی رونق آ چکی تھی مگر پھر بھی شَكَفته بَيْكُم كُوا كُثرُ واسعه يادآتى تَقَى جوسسرال جاكر مَيك كو مجمول ای گئی گی ۔

ں ہی گئی گئی۔ دو پہر کا وقت تھا واسعہ کجن میں تھی آج اس نے امال كى كيند كو فق بائ تقصفورا بيكم نمازير وكراتيس تو

فون کی تھنٹی نج اٹھی انہوں نے جائے نماز جگہ پرر کھ کر ريسيورا تحايا دوسري جانب شكفته بيكم تحيي

" جی انسلام علیم نیسی ہیں آپ؟'' " اچھی ہوں دراصل واسعہ کو موبائل پر کال کی اس نے اٹھایا مہیں تو ہریشان موکئی سب خیریت ہے نال؟'

ظُلُفَة بَيْكُم نِهِ حِيها-''وه دراصل وإسعه مِجِن مِين تَقَىٰ بلاتی مون آ پ بات كرليل - "صفورا بيكم في كها-

''جہیں نہیں' اسے کام کرنے دین بس اس سے کہہ ویں کہاس کے ابویاد کردہے ہیں کافی دن ہو گئے اس نے چكر نبين لكايا-" تشكفته بيكم كي بات بر صفورا بيكم شرمنده مولئين واقعي كتنے دن ميرواسعه ميكنين أي هي-

''جی جی کہتی ہوں' واقعی کا کی دن ہو گئے ہیں۔ بھجواتی ہوں اس کوآپ کی طرف 'آپ پریشان نہ ہوں۔' مفورا بیکم نے کہا۔ داسعہ آئی تو صفورا بیکم نے اس كى كلاس كے ڈالى۔

ورجي إمال أواقعي كافي ون مو سيخ أرج شام كو چلی جاؤں کی ضامر کے آنے کے بعدی'' واسعہ نے

سر جھکا کر کہا۔ ''بٹی میہ بہت اچھی بات ہے کہتم اچھی بہو بلکیہ بیٹی بن کراتی جلدی یہاں کے ماحول میں ایڈ جسٹ ہوگئ ہو جارا اننا خیال رهتی ہومگراین ماں کا جھی تو سوچو تاں'' تھوڑی دیر تو قف کے بعد صفورا بیکم نے نری سے کہا تو واسعه في مربالايا-

صفورا بیگم کی دور پرے کی نند تھیں زبیدہ بھولووہ پچھ دن پہلے ہی ان لوگوں کے محلے میں شفٹ ہوئی نھیں اینے بیٹے بہواوران کے پانگ عدد بچوں کے ساتھ\_زبیدہ پھویوکوا دھراُ دھرگھو منے کا اور لگائی بجھائی كرفي كابهت شوق تقا۔

ملکی ملکی سردی اشارث ہو چکی تھی ناشتے کے بعد آج واسعه نے واشک مشین لگالی می تاکد ہفتے بھر کے کیڑے دھولے مفورا بیکم محن میں دھوب میں بیٹھی مٹر چھیل رہی

ناک چڑھا کرصفورا بیکم کواحساس دلایا توصفورا بیکم نے قدرے چونک کران کی جانب دیکھا۔ ہاں سیج بی تو کہد رای تھیں دہ سات ماہ ہو چکے تھے شادی کوادرا بھی تک کوئی " الله المرجلديا دير موجاتي الله الله الكرم كرے گا۔ مفورا بيكم نے كوكه بات بنائي مكر دل ميں البير بهى احساس مور باتفار ابھی دودن نہ گزرے تھے کہ اس شام اچا تک سے شَكَفت بَيْكُمُ اروي اورسروش آكئے۔ "ار ای آپ لوگ؟" واسعه غیرمتوقع آمد بردور كران سے ليك كئى۔"ايسے بى آ كئے آب لوگ كال "-Ut= 125 " أيسا يج بهن!" صفورا بيكم في شَلَفته بيكم كو كل ے نگا کر مروش اور اردی کے سر پر ہاتھ چھرتے ہوئے صوفي يربيضن كااشاره كيا-" البي احاك بي أنا موا دراصل اردى كى طبيعت مجھے خراب تھی ہم اسے ہیتنال لائے تھے تو ڈاکٹر نے خو خری سانی ہے میں نے کہا پہلے میر و تخری پھو بوصاحبہ كوسنادول " شُكُفته بَيكُم نے خوشی خوشی بتایا۔ وواقعی سی است واسعه نے مہلے شکفتہ بیکم کواور پھر ارویٰ کی جانب دیکھا سر جھکائے شرمانی وهرے دهیرے مسکرالی وہ بہت پیاری لگ ربی تھی۔ "ارے واہ ماشاء اللہ بہت بہت میارک ہو بھانی بھیا ائ آب سب كو "واسعه كى خوتى ديد فى هى صفورا بتيم ن بھی خوش دلی سے مبارک باودی۔

جی حول دی سے مبارک باددی۔
"دبس اب اللہ پاک مجھے نانی بننے کی بھی خوش خبری
سنادے "فکفتہ بیگم نے واسعہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔
"دس مین ثم آمین " سب نے بے ساختہ کہا واسعہ
نے بلیک کر صفور البیگم کی جانب دیکھا ان کے چبرے پر
دکھنمایاں شھے۔

سُوکہ گھر کا ماحول بہت اچھا تھا'صفورا بیگم اور داسعہ ایک دوسرے کو بے حدیبار کرتے تھے۔ضامر مطلمئن تھا' تھیں واسعہ نے مشین لگا کر کچن کی صفائی کی 'برتن دھوئے' ساتھ ہی گوشت بھی بگھار دیا۔ تب تک کیڑے بھی وھل گئے' کیڑے کیھیلا کر جھاڑ دنگائی' بونچھا لگا کرفارغ ہوئی تھی کہ زبیدہ بھو بوآ گئیں۔

''السلام عليكم نيمويو!''ال نے سلام كيا۔ ''وعليكم السلام! جيتى رہو۔'' انہوں نے مسكراتے ہوئے جواب دیا ادر سیدھا صفورا بیگم کے پاس چلی آئے ئیں۔ان کے ہاتھ میں پلیٹ تھی جوانہوں نے واسعہ

کی بجائے صفورا بیگم کی جانب بڑھائی۔
'' پار بھی مند میٹھا کرلو۔' کہے میں بے پناہ خوثی تھی۔
'' ضرورا یا مگر س خوثی میں؟' ہاتھ سے پلیٹ لیتے ہوئے مار

''ارے بھی ماشاءاللہ میرے گھر جھٹا بوتا آیا ہے۔'' خوشی سے زبیدہ بھو پوکی ہانچھیں گھل رہی تھیں۔ ''بہت مبارک ہوآیا!'' صفورا بیگم نے مبارک

باووں۔ "فیرمبارک۔" دہ تخت پر میصفے ہوئے بولیں تب ہی واسعہ گرم گرم چائے لئے گی۔

و الرام التي جلدى؟ "زبيده پھو پونے جرت سے پوچھا۔

''جی پھو ہو''ٹرے دونوں کے درمیان رکھتے ہوئے واسعہ نے مسکرا کر کہا۔

"المحدللد! ميرى بهو بهت اليلى بأكس بات كاكهنا نهيس بر" تا بربات بركام دفت بربنا كي كرديق بألله پاك نے انعام كى صورت ميں اسے ميرے كھر بھيجا ب-" صفورا بيكم كے لہج ميں واسعہ كے ليے بيناه محبت تقى-

''ہنہہ ..... وہ تو ٹھیک ہے صفورا بیگم! مگر خالی خولی کام دھندوں سے بچے نہیں ہوتا کام تو ہر عورت کرتی ہے مگر جب تک بہوکو کی خوشخری نہ دے تب تک وہ ادھوری ہی رہتی ہے۔اب دیکھوناں گننے ماہ ہو گئے ہیں مگر ابھی تک تہار نے ہاں سے کوئی اطلاع نہ ملی۔'' زبیدہ پھو پونے

واسعیہ ضامر کی بے پناہ جا ہتوں کے حصار میں تھی بظاہرہ كوئى كمى كوئى تميش كوئي مسئلة بيس تقاليكن اب سي نتضے منے کی آ مدکو لے کرصفورا بیگم کو ضرور کی کا حساس ہونے لگا تفا\_ارديٰ بهي مال بينے والي تفي پھر دفياً فو قناز بيده بھويو ك آ مدادران كابار باراس بات كي طرف نشا غدى كرامًا كتمهارا تواكيك،ي بيڻا ہے خدانخواستہ کوئی مسئلہ ہوجائے تو .....اور صفورا بیکم کانپ جاتیں''اللّٰدنہ کرے' بے ساختہان کے كبول تے نكل جاتا۔

اس ردز بھی زبیدہ بھو پوآ ئیں تو کسی لیڈی ڈ اکٹر کا پہانتایا جہاں ان کی بہوؤں کے بیچے ہوتے تھے دہ ماہر

'' ہائے اللہ صفورا! سے میں بڑا برا لگتا ہے یوں جب تمهارے گھر کوسونا سونا ادر خاموش دیلھتی ہوں۔ ہر کام وقت يرمونا م مركح منبت أثار نظرتو آسينال .... كونى امیدتو بندھے ناں۔'ان کی بات صفورا بیکم سے دل پر جِالْكُي تَقِي \_ داقعي أنهيل كهر كا آئمن سونا سونا لكنَّ لكا محمر كا باحول خاموش اور وبران ككنے لگا تھا۔ وہسعہ كوہھی سب اندازہ تھا دہ کوئی تھی بچی تو نہیں تھی اس نے ضامرے ایک دوبار وکر کیا تکرضامرنے ٹال دیا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے ابھی کونِ ساٹائم ہواہے۔

داسعه جيب موكى ده برطرح يصفورا بيكم كواكيليين کا احساس مہیں ہونے دین میلے سے زیادہ ان کا خیال ر کھتی ان کے آئے یہ پیچھے پھرتی رہتی' چھینک بھی آ جاتی تو يريشان هوجاتی ليکن ..... هفورا بيکم چپ چاپ ر بيخ لکی تھیں خاموش اور کم سم ک واسعہ سے پہلے کی طرح باتیں جھی نہیں کرتی تھیں داسعہ خود ہی بہانے بہانے سے پیچھ نهو کھیات کرتی رہتی۔

وحيشني كادن تفاضام كهرير تفاوه دمري سي سوكرا فهنا تفاأ واسعه جلدى المح جاتى كيول كمفورا بيكم جلدى المح جاتيس اوران کوناشتاوینا ہوتا۔ ج داسعہ نے لیج میں خاصا اہتمام كرة الاصفورا بيكم ادر ضامر دونول كى ببند كے مطابق چكن بلاؤ كوفتون كاسالن كراي رائنة اورسويال بنالي هيس\_

"ارے داہ!" ضامر نے وسر خوان و مکھ کرخوشی کا اظهار كيا تفا' وه براي خوشگوارمود مين كها نا كهار با تفاد اسعه بھی ا<u>جھے</u>موڈ میں تھی۔

'' واسعدتم كل مير ب ساته هسپتال چلنا'' كهانا کھاتے ہوئے احا تک ہی صفورا بیکم نے داسعہ کو

دونریوں؟" ضامر اور داسعہ دونوں نے چونک کران کی طرف دیکھا مگرسوال ضامرنے کیا داسعہ حیب رہی۔ "كيول كاكيا مطلب؟ چيك اڀ كرواؤل كي اس کا۔زبیدہ آیا کہدری تھیں اچھی ڈاکٹر ہے ادراب ہارے م میں بھی کسی خوشخبری کے تار ہونے جاہئیں۔"صفورا بیم نے تنکیع کہے میں سوال برسوال کرنے وضاحت بھی وينصذالي

''گرامان!امجی جلدی کیاہے؟''ضامرنے کہا۔ " پیجلدی ہے.... آٹھ ماہ کاعرصہ کم نہیں ہوتا بیٹا! اوراگرابتدا میں ہی دھیان نہ دیا جائے تو آ گے چل کر مزيد بيجيد كيال پيدا موسكتي بين ادر مسائل بن سكتے بين اس کیے میں کل منج واسعہ کو لے کر ڈاکٹرلبنی کے کلینک جا دُل گی۔'' صفورا نبیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ضامرنے ملیك كر داسعه كى جانب و يكھا داسعه نے آ تکھ کے اشارے سے حیب رہے کو کہا تو ضامر خاموش سے کھانا کھانے لگا مطلب واسعہ بھی بی حاجتی ہے وہ سوینے لگا۔

''واسعه تم بهي اييا جا هي هوجيساامال جا هي هي؟'' رات کوضامرنے واسعہ سے یو حیما۔

"كيولآب ايمانيس عائة؟" دامعه في سجيده کہے میں الٹاسوال کر ڈالا ُضامر کے چیرے برایک کیے کے لیے عجیب سامیسالہرایا۔واسعہ نے آ تکھیں بھاڑ کر اس کے چبرے کے اتار چڑھاؤکوو کھا۔

دونہیں جھئی ہمیں تو آپی بیاری بیگم کا ساتھ جاہیے بیوں کے لیے ساری عمریزی ہے یار!"ضامرنے آگے بره كراست بانهول مي سميث كروالها نداز مين كها تو

حجاب ۱5۱ سیمی و دی

واسعه چیمیکی بنس دی۔ واسعه چیمیکی بنس دی۔ واسعه چیمیکی بنس دی۔ اس روز زبیدہ چھو پو

أ تمين تونيا شوشه جهور كنيس-دوسرے دن صفورا بیکم واسعہ کو لے کر ہیتال تمکیں "دو صفورا مجھے لگتا ہے تمہاری بہو برکوئی ساید کوئی جھیدا لیڈی ڈاکٹرلینی نے چیک اے کیا بے شارسوالات کے وہ ہے جواس کی گور ہری نہیں ہونے دیتا۔اب دیکھومال آج تجمینی جمینی می ہرسوال کا جواب دیتی رہی۔ دھیرساری كل كى لڑكيال كيسے اسے لمبے لمبے بال كھولے رات مدایات کے ساتھ کچھ دوائیں دے کرڈ اکٹرلبٹی نے اگلے میں شاویوں پرنکل جاتی ہیں کھلے آ انوں کے نیجے مبینے پھرآنے کا کہا۔ڈاکٹرلینی خاصی مطمئن تھیں اورامال کو سر كول ير كهوين كي تو مجهي تهي كوئي آتي جاتي بلا قابض بھی اظمینان دلایا تھا کہ تنین ماہ میں خاطرخواہ شائج برآ مہ ہوسکتی ہے۔آج کل ویسے ہی کتنے خراب حالات میں ہوں مے مفورا بیکم نے تین ماہ واسعہ کا بورا بوراخیال بے گناہوں کی رومیں بھٹلتی بھرتی ہیں۔ گندگی غلاظت اور رکھا' دواؤں کی یابندی گردائی۔ساری ہدایات میمل کرنے بے راہ روی عروج پر ہے کہیں نہیں ایسانی ہوا ہے۔ میں ى تاكىدى غذا كاخيال ركھا'ايك رتى برابر بھى كوئى كى نە تو لہتی ہوں کسی پیرفقیر بابا کودکھاؤاب ڈاکٹرویں نے ہاں ہونے دی کیکن ان تمام پابند بول ہدایات کے بعید بھی کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔' مفورا بیٹیم سر ہلا کررہ کسیں آنہیں اميدافزانتيجه شالكا مفورا بيكم جوكه بهت يراميدهين ب زبيده بهوبوك بات ميس بميشك طرح دم لكار مد مصنحل ہوگئیں۔واسعہ بھی اداس ہوگئ ایسے میں صامر ₩.....₩..... نے واسعہ کو سمجھایا و کوئی بات نہیں یار اللہ بہتر کرنے والا "الا إلى إلى يكوكيا موكيا بي يسي باتيس كرراي مين ہے بس اب الله ير جھوڑ دو' مگر صفورا بيكم نے چرزبيده بھویو کے کہنے برکسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا

امان! آپ تو تا ہوتیا ہے یہ کی ہا کی طرر ہی ہیں ہوتیا ہے یہ جائے ہیں ہیں ہور ہی ہیں ہوتیا ہے یہ بیس کرتی ہیں ہ تھیں۔'ضامر نے سناتو جیرت اور غیر تقینی انداز میں مال کی طرف دیکھا۔

" المنهيس تقام مجھے يقين ليكن .... ليكن اب ميں مجبور موگئ ہوں ہر طرح كاعلاج كرواليا \_ صفورا بيكم نے تھوس ليج ميں كہا۔

''اماں ابھی توعلاج ختم ہوائے ہمیں تھوڑا سااورانتظار کرلینا جاہیے۔''ضامرنے مند بنا کرکہا۔

"" تہمارے لیے وقت کی اہمیت ہیں ہوگی ضام!

ہمارے یاس وقت بھی ہاورزندگی بھی بڑی ہے لین
میرے لیے ہرایک لمحہ فیمتی ہے۔ میرے بھی کچھار مان
ہیں کچھ خواب ہیں وہ خواب جو ہیں
نے برسوں سے تمہارے حوالے سے دیکھے ہیں بہت
برواشت کرلیا ہے ہیں نے لیکن اب سب میری
برداشت ختم ہونے گئی ہے۔ میں بیارر ہے گئی ہوں مجھے تو
گلتا ہے کہ میں پوتا پوتی کھلانے کی خواہش دل میں لیے
مرجادی گی۔ ان کالہجہ بھیگ گیا تھا۔

اس بارواسعہ کو بہت ملال تھااس دوران اروی ایک بیارے سے بیٹے کی مال بن گئی خوشیاں منائی گئیں۔
منگفتہ بیگم نے واسعہ کے لیے بھی منتیں مرادیں مان رکھی تھیں انہیں بھی واسعہ کی طرف سے فکرتھی اور وہ چاہتی تھیں کہ واسعہ بھی جلد از جلد مال بن جائے۔ واسعہ دھیردل دعا کیس مائی گر ادھر اُدھر علاج کرائے واسعہ دعا کیس مائی گئی گر ادھر اُدھر علاج کرائے والا اس بات کو لے کرصفورا بیگم کوٹار جرکرتا انے جانے والا اس بات کو لے کرصفورا بیگم کوٹار جرکرتا رہتا اورصفورا بیگم جھنجھلا کرسارا غصہ واسعہ برنگالتیں اب تو ضامر بھی جاہتا تھا گر وہ داسعہ کی خاطر کھل کر اس بات کا اظہران بیس کرتا کیوں کہ وہ جانتا تھا اس بات ہیں واسعہ کا کوئی قصور نہ تھا۔ سے تھا بظامر وہ داسعہ کی خاطر کھل کر اس واسعہ کا کوئی قصور نہ تھا۔ سے اللہ کی طرف سے تھا بظام میں واسعہ سے واسعہ س

فیصله کرایا۔ایک بار پھر واسعہ نی امید کے ساتھ سپتال

کے چکر لگانے لگی چھرتین ماہ بوہی ہدایات پر ممل کرتے

كرتے كزر محك اور نتيجه و بى صفر نكلا۔

المناس المناوري المناوري

''الله نه كرے امال كه آپ كو چچھ ہؤاللہ ياك بہتر كرے گا۔ "ضامر نے جلدي سے كہا واسعد كى أ تكھيں بهى نم بوكى تقيل مفورا بيلم بهى تو تھيك اى كهدراي تقيل انہوں نے اپنی ساری جوالی أیک بیج برگز اردی تھی۔اس آس پر کہ ایک دن ان کے گھر میں شفھے سے بچوں کی قلقاريان كوجبس كي كيكن ....ليكن وه ابهي تك اس خوثي ہے محروم تھیں نی الحال کوئی امید بھی نہیں تھی ان کا یوں جذباتي مونا بحاتها وهاسيغ طورس مروه بات مانخ كوتيار تھیں کہ جس سے کوئی امیدنظرہ کی۔

اس سلسلے میں انہیں بیجے اور غلط کا بھی اندازہ نہیں ہور ما تھادہ مجبوراورلا جار تھیں اور واسعہ نے نہ جا ہے ہوئے بھی يركرُ والكونث ينين كافيعله كرليا اورضام في جب احتجاج كياتو واسعه نےاسے بھی سمجھایا۔

"ضامرآب امال ك الكوت بيغ مؤان كى سارى امیدیں آپ سے ہی دابستہ ہیں گوکیہ میں بھی بیہ پسنہیں کرتی کیکن اگراماں کو بیار کے پچھ سلی ہوتی ہے تو پلیز البیں مت روکیں۔ ' ضامر نے آ کے بڑھ کرواسعہ کوسینے سے لگالیا۔واسعہ کے ساتھ ساتھ ضامر کی آ تکھیں بھی

صفورا بیکم کا رویہ واسعہ سے بہت روڈ رہنے لگا تھا۔ لگتا تھا ساری دوائیں بے کار ہیں وعاؤل کی تبولیت کا وقت نہیں آرہا تھا پھر واسعہ صفورا بیگم کے ساتھ پیروں اور عاملوں کے آستانوں پر بھی کئی سب نے اسے اسے طریقے سے علاج کیا 'سی نے سے ما کے تو کسی نے برے کی صورت میں صدقات کا مطالبه کیا' ندجا ہے ضامراور واسعد نے سب کچھ کیا همر .... مرنتیجه وی صفر ریا-

محمر کاماحول بے حد مکدر ہوگیا تھا اس پر ہر دوسرے ون زبيده پھويو كي مداور كھسر پھسركسي طوفان كي آمد كا پا و مرى هى كيول كيرجب واسعد آس ياس مونى توزبيده مجھوبوجیب ہوجائی تھیں۔ امال کے چبرے کے اتار ج مهاوًا ورب زاری می مزیداضا فد بهوگیا تھا۔ واسعه کی

اچھی بات بھی ان کو بری لگنے لگی تھی ہر وقت منہ پھلا گے اسيخ كمرے ميں يدى رہيں۔ واسعہ سے بات برائے نام ہی ہوتی 'واسعہ ان کے سارے کام وقت برکرتی ان کی دواؤں کا خاص خیال رکھتی۔ای طرح تنین سال سے زیادہ عرصہ ہوگیا تھا'اب جمفورا بیکم پوری طرح سے ناامید ہوچکی میں۔

وہ گرمیوں کی خوش گوارشام تھی دن بھر کی گرمی سے بعد اس وفت موسم خاصا بہتر ہوگیا تھا' واسعہ نےعصر کی نماز یڑھ کر صفورا بیکم کو جائے بنا کر دی۔صفورا بیکم نماز سے فارغ ہوکر کہنچ بڑھ رہی تھیں' تب ہی زبیدہ مجھولیو آ تحكيل-اب تو واسعه كوزبيده بهو يوسے ڈر لکنے لگتا تھا' این کے جانے کے بعدتو اماں اور زیادہ بے اعتزائی برنے

" ہاں ہال صفوراتم جلدی سے بات کرکے مجھے بتاؤ ہمیں کون سادھوم دھڑ کا کرنا ہے۔سادگی سے ہی ہونا ہے سب مجھ بس تم جلدی سے بات کرلو۔ 'زبیدہ چھو یو کی بات واسعد كى ماعتول مين كونجي \_

ید کیا باتیں ہورای ہیں؟ اس سے ول میں کانی دن سے المصنے والے خیال کو جیسے یقین کی گھنٹی مل رہی تھی۔ وہ جائے لے کرآئی تو زبیدہ پھو یونے حجیث بات بدل دی۔

'' پائے صفورا سے بوجھوتو میں مشکل سے جان جھڑا کر بچوں سے چھپ کرنگل کے آتی ہوں صرف تمہاری تنہائی کے خیال سے کہتم ذراسا بہل جاؤ تھوڑی ی چہل پہل ہوجائے ساری زندگی تم نے تنہائی گزاری ہاورا ج بھی تمہارے کھر میں وہی وحشت اور وریالی برتی ہے وہی رونین وی چره .... سیج میں برداول دکھتا ہے تہمیں ایسے تنہا و کی کر کیاتمهاری زندگی میں یہی اوای وریانی اور تنہائی کھی ے ' مفورا بیگیم کو بھڑ کانے میں زبیدہ پھویو کانی مثبت كرواراواكرراي تفيس-

" يَ آيا مِن خود بھى يہي سوچتى ہول مراب ....اب میری برداشت بھی ختم ہونے لکی ہے۔" صفورا بیکم کی بات

> جنوري حمات ..... 153

ضام کے کھزیادہ رشتہ داروغیرہ تو تھے ہیں چندایک تھے ضروری رسومات سے فاریخ ہوکراس کو کمرے میں مہنچادیا گیا تھا۔ بیڈ برفیک لگا کر بیٹھ کر واسعہ نے کبی سانس لے کر کمرے کا جائزہ لیا۔اجھا خاصا بڑا ہیڈروم تھا جس میں اس کے جہز کی اشیاسلیقے سے سیٹ کی تی تعین سامنے لکے بوے سے مئیزمیں واسعہ نے خودکود مکھار فیر اور گرین کومینیشن کے بھاری کام کے شرارے ہوی جيولري اورخوب صورت ميك اي مين وه بهت پياري لگ

رہی تھی۔ اپنا آپ دیکھ کراسے شرم آگئی پیرسب مجھ ہجا سنوریا تو ضامر کے لیے تھا تب ہی دروازے برہلکی ک دستک ہوئی وہ جلدی سے سیدھی ہوکر بدیٹے تی اور سرکوتھوڑا ساجه کالیا فامرآ سترآ سته چانا موابید کے قریب آرما تھا واسعہ کی نظریں اس کے شیروائی سے میچنگ تھے ہر تھیں اس نے آئکھیں تھوڑی کی اوپر اٹھا میں ۔رائل بلو اور کرے کو بینیشن کی شیروانی میں دراز قد ضامر بہت

جارمنگ لگ رہاتھا۔ واسعیر نے جلدی سے نگاہیں ووبارہ جھکالیں واسعه کی بےساختلی برضامرز برلب مسكراد يا اور ال كقريب بيدي ميشار

'واسعه میں این جھونے سے گھر میں تم کوویلم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ تہاری آ مدہمارے چھوٹے سے کھر كوخوشيوں كا كہوارہ بنادے كى۔ آئے ہے ميرے كھرك ساتھ ساتھ میرے دل پر بھی تہاری ممل حکمرانی ہوگی۔تم میری زندگی میں آنے والی میلی اور یقیناً آخری لڑکی ہو جے میں نے پہلی نظر میں ہی منتخب کرایاتم کو بھی بھی مجھ ے کوئی شکایت نہ ہوگی میں ان مردول میں سے تہیں ہوں کہ جو بیوی رمکمل حکومت اپنافرِض مجھتے ہیں جو صرف بیوی سے اس کے فرائض کی ادائیکی چاہتے ہیں اسے حقوق كاخيال نهيس ركھتے تم صرف ميري بيوي اي تهيس

میری سب سے اچھی دوست بھی ہوگی۔میری امال نے

بهت مشكلول كربعد مجصاس مقام تك يبنيايا باورجم

وونوں کی کراین شاءائندان کو وہ ساری خوشیاں دیں سے

جن کی وہ شخق ہیں تا کہ وہ اپنی زندگی کی تھنائیوں کو

مشكلات كوبهول جائيس اور مجه يورى اميد بي كمم كوبهي امال ہے بھی بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی ۔ان شاءاللہ ہم دونوں مل کر ہمارے چھونے سے گھر کو جنت بنادیں معے ''ضامرنے ایک کمے رک کرداسعہ کی جانب سوالیہ نظرول ہےدیکھا۔

ووصامرآب بھی میری زندگی میں آنے والےوہ میلے ھنف ہیں جس نے میرے دل کے تاروں کو چھیڑا مجھے کھلنڈی اور لاابالی لڑکی سے ذمہ دار اور سکھٹر لڑکی بنادیا۔ میرے دل میں اینے گھر' خوب صورت جیون ساتھی اور خوش کوارزندگی کے احساسات نے جنم کیااوران شاءاللہ تعالی ہے کو باامال کو بھی بھی میری ذات ہے کو کی تکلیف نہیں مہنچ گی۔ میں بھی بھی سی مقام برکوئی ایسی بات ایسی حرکت ہیں کروں کی جوآ پ کو با امال کو گرال گزرے۔ میں امال کو ایک بیٹی بن کر دکھاؤں گی ہم دونوں ل کرامال کو بہت ساری خوشیاں دیں گےان شاءاللد' واسعہ نے ضامركا باته تعام كرمعصوم اندازيس يقين دلايا توضامرك اندر ڈھیر سارا اطمینان از آیااس نے آگے بڑھ کر داسعہ کے نازک وجود کو ہانہوں میں سمیٹ لیا۔

ولمے کی تقریب کے دوروز بعدی واسعہ نے امال ہے لا کھنع کرنے کے بعد بھی ممل طور پر گھر سنجال لیا۔ کچھ دن کی چھٹی کے بعد ضامر نے آئس جانا شروع كرديا ككفته بيكم إسه ويكفنين توسخت حيران موجاتين وه لڑ کی جو ہر وفت ان سے ڈانٹ کھاتی تھی مسرال کو لے کر شکفتہ بیگم اس کو طعنے دین رہیں۔ آج کتی خوش اسلوبی سے سارے گھر کی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی صفوراً بیگم تخر سے تعریفیں کرتے نہ تھکتی تھیں اور شکفتہ بیگم نخر سے مسكراديتس

واسعه صبح حباك جاتى سب سے مہلے ضامر كاناشتا تیار کرتی ضامر ناشتا کرے آفس چلا جاتا۔ ضامر کے آ فس جانے کے بعدوہ اپنا اور امال کا ٹاشتا تیار کر کی ووثوں ىل كرناشتا كرتے \_واسعه چين ميئتي صفائي كرني جب تک امال سبزی بنادیتیں۔ واسعہ کیج کی تیاری میں لگ

حجاب ..... 148 ..... جنوری

CHION

جاتی'و اسعہ کام کے ساتھ ساتھ صفورا بھیم سے ان کی زندگ کے قصے بھی سنتی رہتی ۔ صفورا بیکم اپنی ساس کے مظالم مسرال والول کی زیادتیاں پھر مضامر کے والد کی مُرانسفر کے بعد دوسے ہے شہرآ جانا پھران کی اجا تک موت کے قصے سناتی بھی بھی وہ بتاتی کہ س طرح انہوں نے اسکول میں جاب اسارٹ کی اور تین سالہ ضامراور بیوگی جیسی افتاد پر ہمت ادر ثابت **قد**ی سے خود کو سنجالا <sup>اللن</sup>ی وشواريون كأسامنا كرنايرانوجوان بيوه كايون تنهار مناكس قدراذیت ٹاک اور تکلیف دے ہوتا ہے۔ کیسے کیسے انہوں نے خودکوز مانے کی گندی نظروں سے بیابیا کررکھا کوئی بھی نہ تھا جوالیہے وقت میں ساتھ دیتا دور پرے کے رشته دار سے جو وقتی طور پر صرف ہدردی کرنا جانتے تھے۔ یہ سب بتاتے بتانے اکثر ان کی آ تکھیں نم

آئنھیں تبھی ہنچاگئیں۔ ''اماں پلیز!رویئے گانہیں جو پُراتھاوہ گزرگیا'اپ ان شاء الله سب احیما ہوگا میں آپ ہے آپ کا تلکح ماضی چھین لوں گا۔'مفورا بیکم کے آنسوصاف کرتے وہ جذب سے کہتی تو صفورا بیگم فطری محبت سے اس کا ما تھا چوم لیسیں۔

موجا تیں وہ تفن اور نازک وقت یا دی جا تا تو بے ساختہ رونا

آ جاتا'الیے میں دامعہ آ گے بڑھ کران کوحولہ وی اس کی

"اگرساس بہو کے ڈرامے ختم ہو گئے تو جھ غریب کو ايك كي جائ ملى " بهي بهي يي المام آكر دونوں کو چھٹرتا تو صفورا بیکم بیار سے گال پرایک چیت لگادیتی اورواسعه مسکراتی ہوئی کچن کی جانب چلی جاتی۔ محمر کا ماحول بہت خوشگوار ہوگیا تھا اورایسے میں گھر' ساس ادر ضامر کے چکر میں واسعہ میکے بھی بہت کم جاتی' اردی کے آجانے سے وہاں بھی رونق آچی تھی مگر پھر بھی تشكفته بيكم كواكثر واسعه بإدآني تهى جوسسرال جاكر ميكركو

دوپہر کاونت تھاواسعہ کی میں تھی آج اس نے امال ك يبندك كريغ بنائ تقصفورا بيكم نمازير هراتفيس تو

فون کی تھنٹی نج اٹھی انہوں نے جائے نماز جگہ پر رکھ کر ريسيورا فعايا دوسري جانب شكفته بيتم تحيس\_ "جي السلام عليم کيسي ٻيس آپ?"

'' اچھی ہوں دراصل واسعہ محوموبائل پر کال کی اس نے اٹھایا نہیں تو پریشان ہوئی سب خیریت ہے ناں؟'

منگفته بیگم نے پوچھا۔

نتہ میں سے چو چھا۔ ''وہ وراصل واسعہ کچن میں تھی بلاتی ہوں آ پ بات كرليب - "صفورا بيكم نے كہا۔

و مہیں نہیں اسے کام کرنے ویں بس اس سے کہد دیں کراس کے ابویاد کررہے ہیں کافی دن ہو گئے اس نے چِكُرْمِيسِ لِكَامِاء " تَتَكَفَتْهُ سِيكُم كَي بات برِصِفُورا بَيكم شرمنده ہولئیں واقعی کتنے دن سے واسعہ میک میں گئ گی۔

''جی جی کہتی ہول' واقعی کانی دن ہو گئے ہیں۔ بھجوانی ہوں ایں کوآ یہ کی طرف' آ یہ بریثان نہ مون - "صفورا بيكم نے كہا۔ واسعه آئي تو صفورا بيكم نے اس کی کلاس کے ڈالی۔

"جي إمان! واقعي كافي دن هو مي آج شام كو چلی جاؤں کی ضامرے آنے کے بعد۔' واسعہ نے سر جھا کر کہا۔

'' بیٹی ہے بہت احیمی بات ہے کہتم احیمی بہو بلکہ بیٹی بن كراتى جلدى يهال كے ماحول ميں اللہ جسٹ ہوگئ ہو هارااتنا خیال رکھتی ہو گراپن ماں کا بھی تو سوچو ناں ۔' تھوڑی وریو قف کے بعد صفورا بیکم نے نری سے کہا تو

واسعہ نے سر ہلایا۔ صفورا بیگم کی دور پرے کی تند تھیں زبیدہ پھو پووہ ی کھدن سلے بی ان تو کوں کے محلے میں شفٹ ہوئی نھیں اینے بیٹے بہواوران کے پانچ عدد بچوں کے ساتھ۔زبیدہ پھو ہوکوا دھراُ دھرگھو منے کا اور نگائی بچھائی كرنے كا بہت شوق تھا۔

ملکی ملکی سروی اسٹارٹ ہو چکی تھی تاشتے کے احد آج واسعد نے واشنگ مشین نگال تھی تا کہ ہفتے بھر کے کیڑے وهو لے صفورا بیگم محن میں دهوب میں بیٹھی مٹر جیمیل رہی

پر واسعہ نے زخی نظروں سے ان کو دیکھا اور جائے کی ٹرے رکھ کرسر جھ کا کرآ کے بڑھ گئ۔

کیسی زندگی ہوگئ تھی ضام نے بھی دیر سے آٹاشروع کر دیا تھا اکثر وہ لیٹ آنے لگا تھا بھی جلدی آ بھی جاتا تو باہر لکل جاتا۔ گھر کے حالات بھی عجیب ہوگئے تھے امال کی جانب ہے ایک سرد جنگ جاری تھی اس کے ساتھ وقتا فوقا کوئی نہ کوئی چوٹ طنز اور الٹی سیدھی باتیں جے س کر ضام کوکوفت ہونے لگی تھی۔

واُسعہ الگ روتی وھوتی رہتی جپ جپ رہتی ڈھنگ سے ضامر کی بات کا جواب بھی نہ دے یاتی۔ ہر وقت سوچوں میں کم رہتی ضامر نے دونوں سے ہی برائے نام تعلق رکھاتھا جب کہ وہ داسعہ کودل وجان سے جا ہتا تھا گمروہ خود بھی صرف دعا ہی کرسکتا تھا۔

اس روز بھی ضامرآ فس سے آیا تو حسب معمول صفورا بیگم کوسلام کرنے ان کے کمرے میں گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی اس کی آوازی آنے لگیس۔

"امال بیکسی باتیں کررہی ہیں آپ؟ میں ابھی اللہ پاک سے مایوں نہیں ہوا ہوں اس لیے آپ بی خیال اپنے دل سے ذکال ویں بیر ناممکن ہے۔ 'وہ تیز کہج میں کہہ کر کمرے میں آیا تو خاصا جھنجھلایا ہوا تھا۔

'' کھانالگا دوں؟'' واسعہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ '' بہیں' بجھنے بیس کھانا۔''اس نے غصے سے کہا۔ ''آپ نے ناشتا بھی ڈھنگ سے نہیں کیا تھا۔'' واسعہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔

''بس کردوماغ مزیدخراب مت کردمیرا ایک توامال نے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے نی کٹے نکال رہی ہیں۔ میرا دماغ تو خراب ہوگیا ہے بالکل۔'' دہ چیخ کر کہتا ہوا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔

''امال نے ۔۔۔۔۔کہیں ضامرے دوسری شادی۔۔۔۔' دوسری شادی کے تصور سے داسعہ تڑپ گئی۔ ضامر کی محبت میں شراکت نا قابل برداشت تھی۔ضامر مندوھوکر آیا اور خاموجی ہے بیڈ پر لیے ہے گیا' داسعہ اس کے پائنتی بیٹھ گئ

اسے رونا آ رہاتھا۔ تینوں ہی عجیب وغریب حالات کا شکار تھا بنی اپنی جگہ تینوں ہی بے تصور سے مجبور سے ۔ حالات ان لوگوں کو کس مقام بر لے آئے سے ضامر نے آ تکھوں سے ہاتھ ہٹا کر داسعہ کودیکھا تو اٹھا ادر گھیدٹ کراسے خود سے لیٹالیاضامر کے چوڑے سینے میں منہ چھیا کردہ بری طرح سسک پڑی۔

'''نفامر میں کیا کروں ۔۔۔۔۔میری دعاؤں میں بھی اثر نہیں ہے۔''

"واسعہ چپ کرومیں نے پھھ کہا ہے کیا؟" "مگرامال .....امال ....." وہ کہتے کہتے رک گئی۔ "ہاں امال بہت بھھ چاہتی ہیں کیکن تم بھستی ہو کہ میں ان کی بات مان لوں گا؟" ضامر نے اس کا چبرہ اوپر اٹھاتے ہوئے سوال کیا۔

''ضامر میں..... میں مرجاؤں گے۔'' وہ تڑپ رہی ا

دوسر ہے دن میں وہ حسب مغمول آھی ضامر کوآ فس بھیج دیا تب بھی امال نہیں آٹھیں تو وہ ان کے کمرے میں آگئی دیکھا توان کو بخارتھا۔

"ارے اماں! آپ کوتو بخارے آپ نے بتایا بھی نہیں۔اٹھیں جلدی سے منہ دھولیں میں آپ کے لیے ناشتا کے کرآتی ہول کھا کردوا لے لیں۔"

''رہنے دو کوئی ضرورت نہیں' یہ دکھادے کی محبت جمانے کی جس چیز کی جھے ضرورت ہے وہ تو دے نہ سکیں تو یہ دکھادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آرام کرنا جا ہمی ہوں اس لیے کمرے سے جلی جا و' جھے تنہائی رہنا ہے تو

حجاب ۱54 سمجنوری

سن کے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں۔ 'اف کتنی ہے رجی اورسردمہری ہے مفورا بیگم نے اپنے ول کی بات کہدوی تھی وەسرتايا كانىيە كى۔

''لهاں آگرمیرے بس میں ہوتا تو آپ کوبھی یوں روتا محمد پر ہوا نہ ویکھتی' میں کیا کروں؟ فیاکٹرز پرامید <u>تھے کوئی مسئل</u>ہُ کوئی رکاوٹ کوئی ایسی بات نہھی بس اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ ' وہ کمرے میں آ کرسسک بیڑی۔ امال بھی شاید ٹھیک تھیں'ان کی سوچ بھی اپنی جگہ چیچ تھی اگر خدانخوستہ ان کو کچھ تھی ہوجا تا ہے اوروہ این زندگی کی سیب سے بوی ادر شدیدترین خواہش کیے اس دنیا سے جلی کئیں تو .... تو شايدواسعه خودكو بهي بهي معاف ندكرياتي \_

امال کی گرتی ہوئی صحت دیکھ کر واسعہ خود بھی بہت يرينان رمتي ان كي لاتعلقي برهتي جاري تهي \_ساتھ ساتھ زبيده پيويوكي آيداوراكساناان كومزيد جبحعلاميث كاشكار کیے جارہا تھا۔ادھراماں کی بے اعتنائی عروج پرتھی اُدھر اماں کے مسلسل وباؤ کی وجبہ سے ضامر سخت انجھن اور مجھنجھلاہیٹ کا شکارتھا۔ امال تھیں کہ ووسری شاوی کے ليے بعند تھيں واسعہ ادھراماں کا مج سيجھے پھرتی تو ادھر ضامر کی دل جوئی کرنے کی کوشش میں لگی رہتی۔روروکر اسے رب سے کرم کی بھیک مانگی اس کی ساری دعا تیں جيف جمع مورى تقيل فورى عمل نهيس مور باتفااوراى كاردمل تتنول يرنمايان تفار ادهر شكفته بيكم كوده فيجهيس بناتي بس اتنائ لہتی کے علاج مور ماہے کیونگ کرشتہ سال عبدالرحل صاحب کی اچا تک موت سے فلفتہ بیکم دیسے آی بہت تُوثُ فِي تَقِينَ واسعه ايني يريشان كو كفل كربيان بهي تهين

اس دن بھی صفورا ہیکم خاموش احتجاج کی صورت سارا ون كمرے ميں بندر جي واسعد نے كھانا بھى و بي ويا تھا۔ شام کو ضامرآیا تو حسب معمول انہوں نے پھر وہی موضوع فيصيرويا

"المال آپ ايساكيول جائتي جي؟" ضامرنے غص

'در جمهیں نہیں بتا کہ کیوں جا ہتی ہوں؟ تم نادان ہو' عے ہو؟ مجھے ہر حال میں ہر صورت میں بوتا ' بوتی جا ہے اور سیج یوجیموتو مجھے واسعہ سے اس بات کی ایک فیصد بھی اميرتبيل إوراب مهيل برصورت اور برحال ميس يح کے لیے دوسری شادی کرنی پڑے گی۔"

"المال آپ نااميد كيول موتى بين جب واكثرز بهي نا اميذ بين بهي الله يرجروسد كهنا جائيے-'

"ال ع جروسه كرخود يرجروسنيس عاليانهوك بيآ رزو لے کر قبر میں جلی جاؤں میمہیں اپنی بیوی ہے اتنی محبت ہے کہاس کی ول آ زاری نہ ہواس کیے تم بیر قدم نہیں الھارہے ہو۔میرا ذرّہ برابر بھی خیال نہیں ہے ال کی کوئی بروائبیں ہے کہ س طرح میں نے تن تنہامہیں ز مانے کی مرد وگرم سے بحایا۔ کیے کیے حالات اور مضائروں سے كزركر تهبين اس مقام تك يهنجايا بمحى بهي محي محسى موقع ير بھی تہمیں بیاحساس نہیں ہونے دیا کتم یتیم بیچے ہو کسی چیز کی تمی نہ ہونے دی۔ایک بےبس عورت ہوکرتم پر بھی بَقَى این كمزوری ظاهرنه کی متههیں انتھے اسكول میں پڑھایا' تہاری ہرخواہش اپن ضرورتیں مار کے پوری کیں اور آج .... آج تم میری ایک خواهش پوری کرنے میں .... "المال بيخوا بمش كے ساتھ ساتھ كى زندگى كائجى سوال ہے یا صامر نے ان کی بات کائی۔

"میں شہیں قتل کرنے کانہیں کہدرہی ہوں کیا وو شادیاں کرنا گنا عظیم ہے؟ کیا میں شہیں ناجائز اورانہونی بات كرنے كے ليے كهدرى مول اور يمال دوسرى شادى كرنے كى مدلل اور مھوس وحيہ ہے۔ تمہارى آئكھوں برتو محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے مہمیں اس کے علاوہ کچھاور وكهاني مهيس ويتاندميري خواجش ندميراسونا آئكن نداين سونی گود....، مفورا بیگم کاغصه عروج پرتها۔

واسعہ اسے کمرے میں کھڑی بری طرح رور ہی تھی واسعہ بھی تو تنظمی منی قلقار بوں کی گونج سننے کے ليے تزیب رہی تھی وہ بھی اپنی سونی گود دیکھ کرآنسو بہایا كرتى تھى كىكن وە ..... ضامركى محبت ميں حصد دارى

> **حجاب.....** 155 ..... . جنوري

ecion

وی ہے تم دونوں نے میری کھر آ کرمیری الجھنیں بڑھ جاتی ہیں۔ دوزخ بنا کرر کھ دی ہے میری زندگی تم دونوں نے مل کر دونوں کے درمیان میں تو پس کررہ گیا ہوں۔'' ضام نے چلاکر کہا۔

"بال بال اس سارے فسادی جڑمیں اور میری سونی تعمود ہی تو ہے جس نے آب کا اور امال کا دماغ خراب كركر وياب بين في برمكن كوشش كي اييخ مزاج کے خلاف جاکرہ کے کا امال کی ہربات مالی ہے لیکن اگر کوئی امید ہیں ہوئی تو اس میں میرا کیاقصور ہے؟ میں بھی عاجزة محنى مون يهال برؤردُ ركسهم مهم كرمجرمول كى طرح زندگی گزارتے ہوئے۔آپ مجھے جھوڑ دیں.....اور..... اورشادی کرلیں بس ' واسعہ نے شدت جذبات سے اپنا نجلا مونث محلقه وع فيصله سنايا

ود کیا....کیا کہ ربی ہو....اندازہ بھی ہے مہیں؟ کیاتم مجھے چھوڑنا جاہتی ہو؟" ضامر کے سوال ہر واسعہ نے ترکی نگاہ او پر اٹھالی۔

وہ کہاں ضامر سے دور ہونا جاہتی تھی لیکن ایپے سامنے ضامِرکوکسی اور کا ہوتے دیکھے بھی نہیں سکتی تھی مگر اسے ریکر وا تھونٹ تو بیمنائی تھا۔

"بال مین سمجھ لیں۔" پیٹھ موڑ کر واسعہ نے وکھ کی شدتول کوچھوتے ہوئے جواب دیا۔

"واسعدتم كواندازه ب كمتم كيا بكواس كرربى مو؟" : ضامراس کے سامنے کر پوری قوت سے چیخا وہ ضبط کی شدتول سيكز رربا بقا-

وں ہے کر ررہا بھا۔ ''ہاں ہان میں تنگ آ گئی ہوں بیروز روز کی کل کل ے عذاب تمہاری ہیں میری جان برجھی ہے۔اماں کولگتا ے کہ ساراقصور میرا ہے۔ میں یہاں قیدیوں کی طرح اور زندگی نہیں گزار عتی قدم قدم پر تذلیل ہونی ہے باہروالوں كساته مل كرة كالمال جهكوطنز كانشاند بناتي مي -ابي قسمت كوكوسندوي بين بجھے نہ جانے كيے كيے تام ديق ہیں۔ایسانہ ہوکہ اپنی تربیت داؤ برلگا کران کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرمیفھوں جب وہ آپ کو روزانہ میرے خلاف

ا بين سامنے برداشت بھي تونہيں كرسكتي تھي۔امال كي تریم نیا امال کی خواہش اورامال کی ضعر بھی اپنی جگہ ورست تھی اس نے بہت سوج کر بہت ہمت ادر حوصلے کے ساتھا کی فیصلہ کرلیا۔

"ضامرا آبال كابات مان لين ـ" ضامر كمر میں آباتو واسعہ نے بہت و صلے کے ساتھ کہا۔

دو کمیا.....کیا بکوا*س کررنی هو*؟ و ماغ خراب هوگیا بتهارا؟ تم ..... تم بھی یمی جائتی ہو کہ میں ودمری شادی کرلول ..... بیات تم ول سے کہدر ہی ہو؟''

"بات دل کی بین ضامر ..... "واسعه نے مند پھیر کر اینے آنسو چھیانے کی ٹاکام کوشش کی۔"ضامرامال کی بات غلط نبیس ہے وہ اس گھر میں مھی منی آوازیں سننا عامتی ہیں نضے قدموں کی جات سننے کوان کی ساعتیں تؤی رہی ہیں انہوں نے آپ کے حوالے سے برسول ے پکھ خواب ویلھے ہیں اور اب ..... اب جب ان خوابول گوتميروييخ كاوفت آيا ہے تو .... بقوه .... اب جھي محروم ہیں۔اللہ کی رحمت سے میں بھی مالوں مہیں ہول ضامر! مگرامال کی بات ہے انکار بھی جیس کر عتیٰ اس لیے آپان کی پیخواہش پوری کرویں۔''

''میرا وماغ مہلے ہی جگہ پرنہیں ہےاوپر سے تہماری بکواں بھی شروع ہوتی ہے تم ساس بہونے مل کرمیری زندگی عذاب کرر کھی ہے۔'

ئامداب مرر ن ہے۔ ''ضامرعذاب تومیری زندگی بھی بن گی ہے۔''واسعہ -レイニックニョンシ

'' بکواس بند کرؤیہ خوست پھیلاتی رہتی ہؤونیا بھرکے مرد تھے ہارے گھرآتے ہیں تو مال کؤبیوی کود مکھ کرریکیس ہوجاتے ہیں ان کی محکن دور ہوجاتی ہے۔ وہ فریش ہوجاتے ہیں ایک میں بدنھیب انسان ہوں کہ کھر آتا ہوں تو امال کی چی چی سننے کوملتی ہے طعنے بازیاں ہولی ہیں۔ جھ سے تھیک سے بات نہیں کرتیں کمرے میں آتا مون توتمهاري روتي بسورتي صورت ميرااستقيال كرتي ے اللہ عجم میں گیا ہوں زندگی عذاب کر کے رکھ

حجاب ..... 156 ..... جنوری

section

<u> چر مے کود مکھتے ہوئے پریشان ہوکر یو جھا۔</u> "جي ميں اللي آئي ہوں اور ..... وہ شگفتہ بيكم كے "ارے واسعہ! کھے بتاؤ توسی تھیک ہے تال ایا ہے "بيكيابات مونى .... مين الجهى بات كرتا مول ضامر "ال طرح كيم مهين نكال سكتة بين وه لوك؟" وونہیں بھیا! میں خورآئی ہوں مجھے کسی نے نہیں وارب بنی ایسنمیں ہوتا مرکمر میں اور ج تا ہوجاتی ''ای میراسب سے بڑا گناہ یہ سے کہ میں اب تک "ادراك بسب كوخدا كا واسطه ب كه مجهد كوني تفسيحت لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں میں اب پھھ سننے یا مجھنے کی پوزیش میں نہیں ہوں اگر مجھے رکھنا جائے ہیں تو "أف ...." شَكَفته بَيكم نے سر پيك ليا۔"بياليسي

م الكريم على المراح دون الله الله ميراول بعيفا جاريا ہے۔''شَلَفتہ بَیْم بھی ردنے لکی تعین تباس نے مخضراً تایا کہوہ گھر جھوڈ کرآ گئی ہے۔ سے "مروش نے غصے سے مصلیال سیختے ہوئے کہا۔ يكالا كھرے اور ..... اور میں اب والیں نہیں جاؤں عى '' واسعه نے آئکھیں صاف کرتے ہوئے اٹل ہے اور یوں گھریار ہیں چھوڑے جاتے۔ ہم بات کریں سُخِيان ہے۔''شُگفتہ بیٹم نے ہو گئے ہوئے اسے سمجھایا۔ ماں نہیں بن سکی اورا ماں کے خیال میں میری موجود کی میں ضامرووسرى شادى نبيس كريسكتة ادريبي امال كي خوائش بھي ہے۔ واسعہ نے رند مے ہوئے کہے میں کہا۔ کوئی دلیل دینے کی معجمانے کی کوشش نہ کریں۔خداکے ورنه ..... بمله اوهورا حچهوژ کروه و د باره سسک بردی -باننس كرربى موركم مااتم مم يربوجه بيس مؤاليي بات مت كرنا ياسروش نے آ كے برده كرسينے سے لكاليا۔ اروى تاسف سے اسے دیکھنے لگی اس کی آ تکھیں بھی نم ہوگئ

تحييل ممرار وي يول حيب مبيضے والي نہيں تھی ۔ صرف واسعہ

ك تسلي ك ليے خاموش موكئ هي - صامر كى بار باركال

آرای می مرواسعه نے ابناسیل آف کرویا تھا۔

بعر کاتی ہیں میں کب تک برداشت کروں گی۔وہ روایتی ساس بن کئی ہیں اس سے پہلے کہ میں بھی روایتی بروبن جاوَن آب ان كي بات مان ليس-"

''واسعه اینی بکواس بند کرواور میرے مبر کومزید مت آزمادُ اس وقت حیب ہوجاد۔ "ضامر پوری قوت سے چینا ا وازی کرامال جھنی آ گئی تھیں۔

"ضامرييكيا بدتميزي ہے اتنا كيوں چيخ رہے ہوجو بات کرنی ہے سلی سے کرو۔" انہوں نے آ کر ضامر کو والمنتخ موت كها-

"هنبه واه جي واه..... مبلي تو اندر اندرآ گ لگاتي رہیں اور اب جب آ گ بھڑک چکی ہے تو آ کر اس آ گ کو تھنڈا ہونے کے لیے کہدرای میں۔ بہت ز بردست یالیسی ہے امال آ ہے کی بھی ''واسعہ تالی بچا کر طنر سے بیشتے ہوئے میلی باراتی بدتمبری سے صفورا بیلم ہے خاطب ہو آئتھی۔

'' واسعه ....'' ضامر بے ساختہ آ کے بڑھا اور بھر بور طمانچہ واسعہ کے منہ پر دے مارا۔صفورا بیگم جو منہ میار سواسعه کی برتمیزی پر بی حیران تھیں ضامر کے اس ردمل برآ یکھیں بھاڑے ضامر کوویلھتی رہیں۔واسعہنے وْيدْ بِالْيُّ أَنْ تَكُمول عَضامِر كود بكها-

صامرایک لمحدرک بنا گھرے باہرنکل گیا۔صفورا بیگم حیران بریشان ی واسعه کی جانب برهیس سیکن اس سے سلے ای واسعہ ان کو غصے سے گھور تی ہوئی کمرے سے باہر نکل کئی اور صفورا بیگم مرجھ کائے اینے کمرے کی جانب بروه ميل-

واسعه یوں احیا تک بے وقت الیلی گھر پینچی توسب لوگ اسے دیکھ کر خیران رہ گئے۔ '' خیریت تو ہےتم اس ونت وہ بھی اسکیل آئی ہو؟'' تُقَلُّفته بَيْكُم نِهِ بِرِيثانِ مُوكِر سوال كيا-"واسعد! ضامر مبین آئے تمہارے ساتھ؟ تمہاری بیعت تو تھیک سے "اروی نے بھی بغوراس کے مسمحل

لگا كرميني ب كهاتى بيتى بهى نهيس " شَكَفته بيَّكم روت مريس كه عجيب فتم كي پيؤشن مو چي تقي بظاهرسب ہوتے اردیٰ کی مدد سے اس کو اٹھانے لگیس - ارویٰ نے است بيذير بشايا\_ "كيابوائيم تهيك توبونان؟"اروي في السكوياني

كا كلاك دية موت يريشال سے يو جھا۔ "لائے میری بی اکیا ہوگیا 'کنے گری؟" شگفتہ بیکم اس کے ہاتھ سہلاتے ہوئے اس سے بوچھ رای تھیں۔ "جی ای! تھیک ہوں بس ذراہے چکرآ گئے تھے آپ خوامخواه اتن پریشان مت هوجاما کریں۔'' وہ مجصى اكريولى-

''سوتی بھی نہیں ہوناں تم ساری رات جا گتی رہتی ہو''اردیٰ نے اس کے کاندھے یر ہاتھ رکھ کر ملائمت

\_ کہا۔ "تم ناشتا کراؤہم ڈاکٹر کے ماس چلتے ہیں۔"اردی نے کہا تو شکفتہ بیکم نے بھی یاں میں بال ملائی۔ اور جب لیڈی ڈاکٹر عظمیٰ نے بیٹوش خبری سنائی کہ واسعه مال بننے والی ہے تو سکھنتہ بیکم اور اردی کے منہ

جیرت اورخوتی سے کھلے کے کھلیدہ گئے۔ و کیا ..... بیر .... مال بننے والی ہیں؟" اروی نے أيك مار پھرتقىدىق جا بي-

° جي جي .....اروي مهمين تواندازه مونا جا ہے تھانا کہ واسعه کی کیا کیفیت ہے؟" ڈاکٹر عظمیٰ نے بنتے ہوئے اردى كوخاطب كيا-

"جی .....جی ڈاکٹر!" اروی کوخوشی کے مارے مجھ مبیں آرہاتھا کہوہ کیا کرے۔

"مبارك مودامعد!"اس نے داسعہ كو كلے لگاكر يرنم آ تھوں ہےمبارک باودی۔ یہی کیفیت شکفتہ بیکم کی تھی جب كدواسعه كاجبره مرضم كے جذبات سے عارى تفاأال

کے چہرے پر عجیب سائے لہرارہے تھے۔ ''اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔'' شکفتہ بیگم نے اپنی آ تکھیں صاف کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کرآسان کی و میلونوز اکیسی کز در ہوگئ ہے میلی زرد کیسا ردگ جانب دیکھا۔ ڈاکٹر عظمیٰ نے پچھ دوائیں احتیاطی اور

لوگ این این جگہ نارل شخے واسعہ کو ذرای وریے کیے لیے السميلي نه چھوڑتے - واسعه سروش كے تنصے منے بيٹھے شيزى کے ساتھ ہولی تو بہت خوش رہتی ۔ شیزی کی معصوم شرارتیں ہلسی رونا سب کچھاہے بہت احچھا لگتا۔اس کے اندرشیزی کود کھے کر عجیب سے احساسات جنم کہتے تب دہ شیزی کوسینے میں سینے لیتی اپنی بیاسی متا کو یونمی سلی دیں۔ بھی بھی ہے تحاشہ رونا بھی آجا تا۔ ارویٰ اس کے يحصے لكى رہتى اس كو بہلانے كى كوشش كرتى 'اسنے ساتھ شائنگ کرتے نے جاتی۔ فکفتہ بیٹم اس کا ذہن ادھر اُدھر کی ماتول میں لگا تیں۔ دن توجیعے تیے گزرجا تالیکن جیسے ى رات موتى ادروه بستر يركينتى تب كزرا موا أيك أيك كحه الیمی بری یادین آ کریے چین کردیتیں۔

ضامرے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لحہ ضامر کی وار فتکیاں جاہتیں اور آخر وفت تک دوسری شاوی کے لیے حاِی نه جرنا مادآتا تا تو ده ترک جاتی مبتحاشآ نسواس کی آ تھوں سے بہنے لکتے۔ وہ خود بھی مجبور تھی کون ساخوش اور مطمئن تھی ایسے تو خودے زیادہ بے جاری امال برترس " تا تھا۔وہ جانی تھی ضامر بظاہر خودکو مطمئن ظاہر کرتا ہے کیکن وہ بھی دل ہے جاہتا تھا کہ وہ جلداز جلد باپ بن جائے ادر واسعہ کی موجودگی اسے قدم اٹھانے سے روکتی تھی۔واسعہ کی معصوم صوریت اسے ہمیشہ امال کی مات کورد کرنے پراکساتی تھی' بھی بھی وہ سوچتی شاید.....ضامر نے نکاح بھی کرلیا ہوگا۔

أيك ہفتہ ای طرح نئ نئی باتیں سوچتے' الٹے سيدهے خيالات ميں الجيخ روتے دهوتے گزر گيا۔اس روزمیج واسعه اتھی تواسے يُرى طرح سے چكرا محت اور وہ لا کھ کوشش کے ما وجود بھی خودکو کرنے سے بچانہ کی۔

'' ہاتے میں مرگئ ارویٰ جلدی سے آؤ۔'' شکفتہ بیکم نے بدحواس ہوکر ارویٰ کوآ واز دی۔ ارویٰ بھی دور چياآني

حجاب ..... 158 .....حنوري

بدایات کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔

"ياالله تيرابهت كرم إباب كرجات بى سب پہلے ضامر کو کال کرے تم یہ گذینوز سنانا۔ 'اروی نے میتال سے باہر نکلتے ہوئے خوشی خوشی کہا۔ واسعہ نے جوایا کوئی ری الیک نہیں کیا وہ بالکل حیب تھی ۔ گھرجاتے ہی ارویٰ نے خوشی خوشی سل واسعد کی طرف برد ھایا۔

"لوسب سے پہلے ضامر کواور پھرانی سال کو بیہ خو خجری سناؤ کہ اللہ یاک نے تم لوگوں پر کتنا کرم کردیا ہے تہاراہنتابتا گھر ایک بار پھر سے آباد ہوجائے گا۔'' دونبیں بھانی! میں ضامر یا امال کو پچھنہیں بتاؤں كى ـ " واسعد نے سيل اٹھا كر أيك طرف ڈالتے ہوئے سات لهج ميل كها-

"كيا كهدرى موداسعه؟ اتنى برسى خوشى اتنى برسى بات توسهين فورأ تناني حايية جس بات كاليشوبنا كرآج تم اس حال میں اپنا گھریار اپنے شوہر کو چھوڑ کریوں ا داس زندگی گزار ربی هو \_الحمد رننداب ده بات وه ایشو رہا ہی نہیں جس کو لے کرتم نے اتنا برا قدم اٹھایا۔ تمہاری ساس تم سے نفرت کرنے لگی تھیں تمہارا شوہرتم ے عاجزة كيا تھا۔اباب ايسامتلدر ابى تبين تو بھراب كيا قباحت ب\_سارے سائل على مونے كا وقت آ گیاہے واسعہ!"ارویٰ کواس کی دیاغی حالت پرشک . بونے لگاتھا۔

' بھائی آینہیں سمجھیں گی بس میں جو کررہی ہول مجھ كرنے ديں۔ 'واسعہ كے ليج ميں دكھ بول رہے تھے۔شکفتہ بیکم نے ساتو دہ بھی ناراض ہولئیں۔ "اى جى! كيا آپ لوگ جھے بوجھ بھنے لگے ہیں۔" واسعد نے زحی لہج میں سوال کیا۔

" يا گل موگن موكياتم ؟ تمياراتو سيج مين د ماغ خراب موكيا سے نہ جانے كيا سوچتى رہتى موخود سے التے سيد سے اور بے سے فصلے کرتی رہتی ہو بيانا ہے يا يا گل ين ميري مجھ سے تبهارارويہ باہر ہے تم آخر جا ہتي كيا ہو كركسي جال ميس كسي صورت مطمئن نبيس مو باتى -اتني

بري بات كوجهي تم شيئر نهيں كرنا جا ہتى تم ہم پر بوجھ نہيں هومكرتمهاري نادانيال اوربيه بيروقو فيال مهمين خدانخواسته مزيد آزمائش مين نه والين - تمهارے ليے مزيد پریشانیان اورمسائل نه کھڑ ہے ہوجا کیں۔' شکفتہ بیکم کو اس پرشد بدغصها گیاتھا۔

" ای بلیز! آپ اپنے کمرے میں جا کیں میں بات کرتی ہوں آپ فکرنہ کریں مینشن نہ لیس آپ کی طبیعت خراب نه موجائے میں سمجھاتی موں اس کو بیرزمنی طور پر اب سیٹ ہے اس کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کہدرہی ہے۔''ارویٰ نے شکفتہ بیکم کو خت غصے کی حالت میں دیکھا تو آئیں پکڑ کر ان کے ممرے تک پہنچاتے ہوئے دهر موهر معجمايا-

اردى داپس كمرے ميں أنو واسعه و دنوں ہاتھوں میں منہ چھیا کرسسک رہی تھی۔اروی پلیز ہیسب کیا ہے اب اس خوشی کے موقع پر ایبا ری ایکٹ کیول كرر ہى ہوتم \_امى الگ پريشان ہيں متم خودكو بلكا كيول كررى مو" اروى نے اسے يانى كا كلاس تھاتے موتزم لهج من مجمايا

" بال بها بي! آپ تھيك كہتى ہيں ميں بہت مُرى مول ميري وجه سے سب پريشان بي مريس كيا كرول كه مجھے ابھی بھی اس خوش خبری بریقین نہیں ہے۔ پہانہیں کیول مجھے لگتا ہے کہ خدانخواستہ کھے موجائے گااور میں .... میں مان مبين بن ياوك كي ـ " وه اردى كا ماتحد تهام كر دوباره مسك

"الله ندكرے "اروى نے اس كے مند پر ہاتھ ركھ كر اعمزيد کھ كہنے سے روكا۔ "الله ياك كاشكراواكرو بروم اس سے کرم کی اور خیر کی بھیک مانگو۔اپنے لیے خیر کی وعا تمیں مانگواللہ یا کے ضرورتہاری دعا تمیں سے گا۔ 'اروی نے محبت سے اس کے ہاتھ تھام کر سمجھایا۔ " بھالی ضامر خود بھی بے کے لیے ترسیتے ہیں میں نے کئی بار انہیں دیکھا ہے ان کی آ مکھوں میں ان کے چېرے بران کی نادانتگی میں کی گئی باتوں کومسوں کیا ہے

ہونے دی میروش سے کہ کراس کے لیے فروش جوہز منگواتی ' کبھی کبھی واسعیہ اروی کی محبتوں برشرمندہ مجھی موجاتی کتنا خیال رکھتی تھی وہ۔ واسعہ کی ذہنی کیفیت عجیب سی تھی جیسے جیسے وقت گزرتا جارہا تھا بے چینی اور اضطراب بڑھتا جار ہاتھا۔ بھی بھی دل کرنا کہ ضامرے بات کرلے اس ہے اپنی کیفیت شیئر کر کے اس کے سینے میں مندچھیا کرڈھیرسارے آنسو بہا ڈالے کیکن دوسرے کھے دہ تڑے جاتی اس خیال سے کہ شاید ضام کسی اور کے ساتھ.....أف كتنا جان ليوااوراذيت ناك راستەتھاجس يروه آج كل سفر كرر بي تقي آيك كيا بهونا تها؟ كيا بهو جكا ..... ان تمام باتوں سے بے خبر تھی۔ سخت البحص میں ناز اور تخرا الهات الهاتية أثه ماه كاعرصه تهصدمان بن كر تخزرا تفااوراب اسيكسي وقت بهي سيتال جانا يؤسكنا تها\_ موسم نے بلٹا کھایا تھا کہ سرکے اسارٹ ہوتے ہی مردی نے اینارنگ جمانا شروع کردیا تھا۔اسے دمبر کی اداس مزیداداس کردیت اس ماه کاایک دن ایک ایک صدی بن کرگر در ہاتھا نے کیف بے رنگ ادر اداش دن تھے۔ پچھاس کی طبیعت بھی بے خد صحل ادر تھکی تھکی سی رہنے كَلِّي \_ا بِنا آب بوجھ لَكُنِّهِ لَكُا تَهَا اُده ٓ نِّے دالے حالات كے لیے خود کو تیار کرنے میں جتی رہتی آ کے کیا ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ بہوال ہردم تی تلواری طرح اس سے سر پرلٹا تا رہتا بھی بھی اے لگتا کہ ضامر کونہ بتا کر کہیں اس نے بہت بروی علظی تو نہیں کر دی دوسرے کیجے سوچی نہیں ضامر بھی

اچانک دہ سیدھی ہوئی تو درد کی شدید ادر تا قابل برداشت اہراس کے اندرائفی جس نے اسے خیالات سے

میں نے کیکن ....کین وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور اسی دجہ سے انہوں نے اب تک اس خواہش کو دیا کر رکھا ً این امال سے جھکڑے کیے ان کے ساتھ بد زبانی اور بدتمیزی بھی کی۔ آبک عورت جس نے اپنی ساری زندگی آیک بیٹے کے لیے دقف کردی اورا گرم ج وہ اپنے لیے بوتا یا ہوتی کی خواہش کرتی ہے تو کیا میہ غلط ہے؟ اگر ان کو خدانخواستهکل پچھہوجا تا ہے تو بیا رزولیے وہ دنیاہے چلی جائيں گ<sub>ە</sub>مىن خودكوبھى بھى معان نېيى كريادك كى بېر ہر لحد مجھاذیت محسوس موگی جیسے میں نے بہت زیادتی کی ہے نا قابل معافی اور عثین جرم کیا ہے اگر وہ ضامر کی شادی کرناچا ہی ہیں توبیان کاحت ہے اور میں یہاں برآئی بھی صرف ادر صرف ای وجہ سے ادراب اگر دہ وہاں پر ضامری شادی کردی ہوں یا کرنے جارہی ہول تو میں ان کو بیخبر سناددں تو ضامر یقیناً انکار کردیں کے اور اگر خدانخواسته میں جھی ..... ریخوشی نید ہے کی تو .....' وہ ار دی کے سامنے سرتا یا سوال تھی۔

"أف نه جانے تمہاری کیسی منطق ہے واسعہ! میری سمجھ سے باہر ہے اگر .....اگر کی بنیاد پرتم کیسا فیصلہ کرنے جارہی ہؤضروری ہے کہتم مگیٹوسوچو؟"

'' کچھ بھی سہی بھائی میلیز آب ای سے بھی کہدویں اور آب ای سے بھی کہدویں اور آب ای سے بھی کہدویں اور آب اس فی اس بھی اس بات کا ذکر بالکل بھی نہیں کریں گی۔' اس نے فیصلہ سنایا تو ارویٰ نے سر پید لیا ادر پھر پچھ سوچ کر دقتی طور مرخاموں ہوگئی۔

' بیلوجیسے تہماری مرضی بس اپنا خیال رکھو کیوں کہتم ہم سب کو بہت عزیز ہوا ہے بھائی کی اپنی مال کی جان ہو تم۔''اردیٰ نے گلے سے لگا کر کہاتو واسعہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آگئ ذخی ادر بے جان مسکراہٹ۔

اروی نے شکفتہ بیٹم کوجانے کیا کہاتھا کہ وہ نارل ہوگئ تھیں اردی اور شکفتہ بیٹم نے مل کرواسعہ کو تھیلی کا چھالا بنا کررکھا تھا۔وہ نہیں جائے تھے کہ خدانخواستہ کوئی اوج نے بیا کوئی مسلمہ ہوجائے۔ واسعہ کی دوا احتیاط سونا جا گنا ا کھانا بینا ہر چیر وقت بر ہمورہی تھی۔اروئی کسی چیز کی کمی نہ

حجاب ۱۵۵ سیموری

بے وقوف تہیں ہوں۔ 'اس کی بات کاٹ کرضا مرجلدی "ای ..... ای!" بشکل سو کھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے ورو کی شدتوں میں شکفتہ بیگم کو " می کیا مجھتی ہوتمہارے ساتھ ساتھ ہم سب بھی سبارا بنا کراشفنے کی کوشش کی ۔اروی اس وقت موبائل پر ياكل مين نهيس جناب! يهال پراروي بھاني جيسے مجھ كال كررى تى كال كركے دہ جھي ياس آي گئي وونوں كى مدو وار لوگ مھی موجود ہیں۔ ' ضامر نے سامنے کھڑی سے وہ بیڈ برلیٹی اروی نے گاڑی منگوالی تھی۔ اردیٰ کی جانب اشارہ کیا تو واسعہ نے نظریں تھما کر بے چینی اور تکلیف کی شدتوں ہے اس کی آ تکھیں و یکھا' تشکفتہ بیکم صفورا بیکم اروی اورسروش بھی کمرے بند ہونے گئی تھیں بند ہوتی ہوئی آسکھوں سے اس نے ميں واخل ہور ہاتھا۔ اييناد برضا مركوجه كاهواد يكهاتها الكليف اوردر وكيسس واحل ہور ہاتھا۔ ''مبارک ہومیری بچی!'' فعلفتہ بیٹیم سے سملے صفورا جیسے تھنے لی تھیں اس کے چرے پرکرب کی جگہ اطمینان بليم نے آھے بردھ كراس كا ماتھا چوم كر بھيكى بھيكى آئم تھوں تصلینے لگا تھا اور وہ ضامر کے ہاتھوں میں ہوش وخرو ہے سے مبارک باور یے گانہ ہوئی گی۔ المداول المراقب المنافق المحادث المحا ''بہت شکر بیمیری بیٹی اتم نے ہم سب کو نے سال کا اتنا بیاراتخفدویا ہے۔" تباہے احساس ہوا کہوہ کل رات اس کی مجھے باہر تھا کہ وہ کہاں ہے تب ہی درد کے کو سپتال آئی می اوراج میم جنوری ہے۔ احساس سےاس نے پلیس جھیکا کرا تھوں کو پورا کھو لنے "اروی بھالی نے مجھے پہلے دن سے لے کرآخری کی کوشش کی اس وقت بھی ضامراس کے اوپر جھا ہوا تھا۔ ون تك تمهارے بارے ميں أيك ايك مل سے آگاہ ركھا اے لگاجیے وہ خواب کی کیفیت میں ہوسوئے سے ذہن تھا ہے وقوف لڑکی ا" سب لوگ ایک ووسرے کومٹھائی کو جگانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ہے ہوش ہونے سے کھلارہے تھے واسعہ دل ہی ول میں خدا کاشکرادا کررہی سلے کامنظراس کی تھوں میں تھوم گیا۔ مھی کہ اللہ پاک نے اس پر کتنا کرم کردیا تھا۔ ''بہت بہت مبارک ہومیری جان! تم نے مجھے نئے سال کا بہت خوب صورت تخفد دیا ہے ہمارے کیوٹ سے بينے كى صورت ميں "ضامر نے جھك كر ماتھے ير بوسه ویتے ہوئے کہا تو واسعہ نے میدم سے بوری آ تھیں

ضامرنے اسے اتھول سے اسے مشمائی کھلائی اللہ تعالی نے دکھ اور اذیت کے بعد اسے متنی ماحت اور سکون عطا کردیا تھا صامری بے پناہ جا ہتیں اماں اور کھروانوں کی محبتوں کے ساتھ ساتھ پہلومیں کیٹامکول مٹول گڑے جبیبا خوبصورت سابیاجس کے اس سے اس ک متاسرشار بورجي سي بهلومين بينا باتهول كوتهام مسكراتا محبتیں لٹاتا ضامراورسامنے اس کے اسنے بنتے مسکراتے چېرے دیکھ کر واسعہ کے اندر ڈھیروں سکون اتر آیا تھا۔وہ سوچ رہی تھی کہ آنے والے سال نے اس کے وامن میں لا تحداد خوشیاں ڈال دی تھیں۔ وہ اینے رہ کا جتنا شکرادا

سرتی مم تفاکهاس کی خوشیاں پھر نے نوٹ آئی تھیں۔

کھول دیں۔ ضامر اس بر والہانہ انداز سے جھا ہوا مسكرار بانفاا درضامري كودين كول مثول سابحة بقا-"الله تيراشكر ہے۔ "واسعہ کے منہ ہے ب ساختہ لکلا ساتھ ہی ڈھیر سارے آنسواس کی آ تکھول سے بہد نگلے۔ '' پلیز اب اس خوشی کے موقع بررونا مت۔'' ضامر نے انقل سے اس کے آنسوصاف کرتے ہوئے محبت

مجرے کی میں کہا۔ "آپ سری ہیں آپ سے مت بولنا میں تہماری طرح یا گل اور

حجاب ۱6۱ سموری

图



فجر کی نماز ادا کرکے وہ کچن میں آگئیں تو قیر صاحب بھی با ہر محن میں ہی تخت پر بیٹھے تلاوت کررہے تتھے۔

''ائی ناشتا دے دیں۔'' حیدر کی آ واز پر وہ دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے۔نو بے بھی زبردی جاگئے والی مخلوق میں سے تھااور آج اتن ضبح .....

ن حیدر تو اتنی سورے اٹھ گیا۔'' وہ جیرانگی میانہ پائیں۔

چھپانہ یا میں۔
''کہیں جانا ہے' بتادیں اگر ناشتانہیں دینا تو....'
حیدرسے حسب تو قع بدتمیزانہ ہی جواب ملا۔ ماں اپناسا
منہ کے کر ناشتا بنانے لگ گئ جبکہ تو قیراحمد افسوں سے
جوال بیٹے پر نظر ڈال کر پیمر تلاوت کرنے گئے۔ حیدر
نے واش بیس پر منہ دھویا تولیہ سے صاف کرتا وہ پھر
کی میں تھا۔

مال نے اس کے لیے دو پراٹھے ڈال دیے تھاس کو ناشتا جلدی سے دیا' کہیں وہ بھوکا نہ چلا جائے حالانکہ بیٹے سے اچھی بات سننا بھی محال تھا' بائیس سالہ حیدرتو قیر تو قیراحمہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ تین بیٹیوں کے بعد منیس مرادیں ما نگ کرلیا گیا لاڈلا بیٹا۔۔۔۔۔ جو آج ماں باپ کی بات مانا تو دور سننا بھی گوارانہ کرتا تھا۔

جلدی جلدی ناشتہ کرکے وہ باہرنگل گیا'اب وہ تھا اور ایں کے آ وارہ دوست ہر چوک پر کھڑ ہے ہوجاتے اور آئی جاتی لڑکیوں کو پریشان کرتے۔ بیان کا مشغلہ تھا۔ محلے کے اسکول کے سامنے کھڑ ہے ہوجاتے اور جملے کستے'واہیات گانے گاتے۔ ہرض وشام ان کا یہی معمول تھا۔شام میں اس اسکول کو بطور اکیڈی استعال کماجا تا۔

ایسے میں کھے لڑکیاں خاموثی سے گزر جا تیں کھے

ان کی بے عزتی کرجاتیں گرانہیں پروا کب تھی شاپی عزت کا خیال اور دوسرے کی عزت کی پروا۔ مرد کورب نے عورت کا محافظ بنایا ہے آج کا مرد ہی عورت کی عزت کاسب سے بڑالٹیرابن گیاتھا۔

₩.....

'' بھیکے ہونٹ تیرے ۔۔۔۔۔ پیاسادل میرا'' ٹانیہ جیسے ہی اس اسکول والی گئی میں انٹر ہو کی تھی' دو لفنگے عین اسکول کے سامنے کھڑے متصاسے دیکھتے ہی گھٹیا گھٹیا گانے گانے لگے۔

" کب تک ترساؤگی جان من! آپ کی دوئی کے طالب ہیں۔'ان میں سے ایک اس کے سامنے آگیا' طالب ہیں۔'ان میں سے ایک اس کے سامنے آگیا' ثانیہ بہت بہادرلڑکی نہ تھی تھی اس کی جیسے جان نکل گئ' قدم اٹھانا محال ہوگیا۔

" ہائے یہ جوانی ..... "دوسرے نے جملہ کسا۔
" اوئے خیال کر یار! بھائی ہے میری ' پہلے والا خباخت سے بولا اور پھر دونوں ہنس پڑے ٹانیہ جانے کیاس دوم تک پینی تھی مگر یہاں آتے ہی پھوٹ پھوٹ کے دوری۔

"کیاہوا؟" اس کی بیسٹ فرینڈ مہرین نے پریشانی سے یو چھا۔

" آن مجروہ لڑے میرے رائے میں کھڑے تھے، میں کیا کروں، مہرین! انہوں نے تو روز ہی میرے رائے میں آنے کی شم کھالی ہے۔''

''اس کی وجہ تیری شکل پر جو بارہ نج جاتے ہیں وہ ہے' تو کیوں اتنا ڈرتی ہے ان سے' دو چار سنادے گی تو پھر تہیں آ میں گے۔'' مہرین اس معالمے میں بہت بہادر تھی۔

"میں کیا کروں مجھے تو ان کی آئکھوں سے خوف

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

حجاب...... 162 .....جنوری



تھے۔ انہوں نے اپنی ٹیجر سے بھی بات کی تھی دوجا رون سكون رباتها مكر پيروني صورت حال مي -" مجھے تواہیے محلے سے لکتے بھی نہیں ہیں۔" " ان کم از کم مارے ملے کے لوگ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے ' محلے داری کا پچھ تو لحاظ کرتے ہیں۔''

د مجھے نہیں یہا ہے جو بھی ہیں اگر ہے ہی حال رہاتو میں خود ہی اکیڈی چھوڑ دول گی۔' ٹانیہ بولی تو مہرین نے

" " چھ جیسی برزول اڑکی سے سے ہی امید کی جاسکتی ہے ' بمشکل اسے پرائیوٹ پڑھنے کی اجازت ملی تھی اس نے تہماری برولی آئبیں شیر کرتی ہے۔' شام میں محلے کے اسکول میں موجود بیا کیڈی جوائن کی "مجھے نہیں بنتا بہادر' کل کو محلے کے کسی مخف نے تھی کہ آٹھ دن سے بینجانے لڑ کے کون تھے روز ہی میرے ابویا بھائی سے کوئی بات کردی تو تعلیم سے بھی

آتا' غلاظت بھری نگاہیں'اتنی سرخ جیسے خون اتر اہو۔'' اس نے آنسوصاف کرتے ہوئے جھر جھری لی۔ "اگریمی صورت حال رہی تو تیرے ابونے مجھے محمر بٹھالینا ہے پہلے ہی وہ لڑ کیوں کی اعلیٰ تعلیم نے

"الله نه كرے انہيں يتا يلے انہيں اس طرح كى بھنک بھی بر گئی نہ تو بنا کھھ سے بنا سے جانے مجھے مار

ٹانبیے کے گھر کا ماحول بہت سخت تھا'اس کے ابوادر بھائی پہلے ہی او کیوں کو پڑھانے کے ظیاف ہے۔ کورے ہوتے فاص کر ٹانیہ کے تو چھے ہی پڑگئے جاؤں کی اورزندگی سے جمی۔

حداب ..... 163 .....حنوری

196110111

''اٹھانہیں تمہارالا ڈلہ'' ابو کارغانے سے ہو کر گھر آئے تھے دہ اس دنت جائے گھر آ کر پیتے تھے۔ · اٹھ گیا ہوں ابوٰ کوئی کام تھا؟''تھی آنگڑا ئیاں لیتا وه جمي ما جرآ سيا-ں ہا ہرا گیا۔ ''ہاں آج میرمی طبیعت احیمی نہیں ہے۔ آج مال لوڈ کرانا ہے تم ذرانا شنے کے بعد کارخانے چکے جاؤ۔'' ''احیماجی۔''وہ بولا پھر پینٹ کی جیب سے یان نکالا اورمنهمين ۋالاپ نہ میں والا۔ ''خالی ہیں بیدند کھیایا کر''امی ٹوکے بنارہ ننہ پاتی تھیں ماں جو تھیں اولا دکتنی ہےا دب اور گنتائج ہوجائے مال كا كليجه يحربهي انبيس تكليف مين و مكي كركانب الهتا ہے۔ میر پان زہر ہی تو تھا جو وهر سے دهر سے ان کے یج کے اندراتر تاتھا۔ ''اور تہہیں صبح مبح بولنے کی عادت ہوگئی ہے اس گھر میں ایک میں کے لیے مجھے سکون نہیں ملتا۔'' وہ شروع ہوگیا چی دچکھاڑ چیزیں ادھراُدھر پی کر یوں ہی منہ دھوکر بنا ناشتا کیے چلا گیا اور آ منہ لی لی کی آ تھیں بھرآئیں۔ کیا کیا خواب دیکھتی ہے ماں کہ بیٹا ہوگا اسے بیہ بناؤں کی وہ بناؤں گیا کتنے خواب ہوتے ہیں جو بیٹے گ مرورش کے ساتھ ساتھ بروان چڑھتے ہیں اور بینے کے جوان ہوتے ہی سارےخواب بھی جوان ہوجاتے ہی<sup>ں</sup> اس کے ساتھ مگر نصیبوں والے ہوتے ہیں وہ ماں باپ جن کے بیٹے ان کےخوابول کو پورا کرتے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی تو اس معاملے میں بدنصیب واقع ہوئے تھے حیدرتوائی مرادوں کے بعد ملاتھا انہیں ادر باره سال کی عمر تک وه بههت فریان بردارادر نیک بچیه تھا۔ بہنوں کی جان اور ماں باپ کی آنکھوں کی شنڈک جب انہوں نے اس محلے میں کھر لیا۔ تو قیرا حدنے بہت مشکل ونت گزاراتھا چرخدانے

''اں کا کیاحل ہے پھڑ چل کل ہے میں تجھے کھر ے بلالیا کروں گی استھے آئیں گے۔''مہرین نے فی الوقت اسے سلی دی۔ " ہاں تو ساتھ ہوگی تو کچھ ہمت ملے گی درنہ انہیں سامنے و کچھ کرمیرے تو قدموں تلے دھرتی نکل جاتی ہے۔اتنے خوفناک لگتے ہیںان کے جلیے اور شکلیں۔' السيح بهي تيزيا ببندآ بااور يجه حوصله بهي ملاتها-₩.....₩ رات کے ہارہ بجے تھے جب حیدر کھرآ یا تھا۔ "حير المم عي جاياك سيكياطريق بي تيرك لیے مجھے آ دھی رات تک جا گنا پڑتا ہے۔' محن سے اندرآتے ہی جہن کی آواز سنائی وی تھی۔ وو محمر آیتے ہی بر برشروع اگرتم لوگوں کا بیہ ہی حال رباتو میں گھرآ ناہی جھوڑ دوں گا۔'' حمنا نے سر جھڑکا فاموثی ہے اس کے سامنے کھاتا ر كوكروه سونے چى تى۔ روہ سونے چل گئی۔ ''جائے بناوے ایک کپ۔'' '' گیس بند ہے ٔ سالن بھی ادون میں گرم کر کے دیا ہے ٹائم برکھانا کھاؤسب کچھل جائے گا۔ 'وہ چربول ردی حیدر نے غصے سے بہن کو دیکھا مرخ ہوتی ا تکھیں دیکھ کرجمنا بھی خوفز دہ ہوگئ۔ ''موت یرنی ہے کھے کام کرتے میں خود بنالوں گا' جا کر مرجا۔''حمنا نے بھاگ جانے میں عافيت جاني تھي \_ الحلِّے دن صبح حسب معمول دیں بج سجے مگر وہ سوکر تہیں اٹھا۔ ''امی مجھے لگتا ہے حیدرنشہ کرنے نگاہے۔'' وہ امی کے ساتھ گھر کے کامنمٹار ہی تھی' جب اچا تک بولی توا ی کے ول برہاتھ بڑا تھا۔ ''ا می این کی آئیسی دیکھیں کتنی سرخ رائتی ہیں۔'

حجاب ..... 164 .....

ان کی سن لی ان کے بھی اجھے دن آئے اور انہول نے

كرائے كے مكان سے نجات ياكريبال اپنا گھر بناليا

ا ان کا تا ہے باکوہی تو نشری ہے۔

اور کپڑے کا کاروبارشروع کیا۔ اس کی انتقال جون ہے کا

یہ سبان کی انتقاب محنت کا نتیجہ تھا، گریہاں آ کر انہیں احساس ہوا کہ ان کے لیے بچوں کی پرورش کا نیا امتحان شروع ہوگیا۔ بیٹیاں تو بڑی تھیں چھوٹی اسکول جاتی تھی اے خود چھوڑ آتے لے آتے۔ گر حیدر ۔۔۔۔۔ ان کی بیوی روز ہی ان سے نالاں نظر آتیں۔

"بیبی علاقہ ملاتھا آپ کوارے جگہ جگہ عیاش کڑکوں
کی ٹولیاں کھڑی ہوتی میں بچہ بچہ گائی نکالتا ہے۔
ہمارے حیدر پر کتنا براا تر پڑے گا۔ کڑی ذات تو ہے ہیں
جو گھر میں بٹھالیں گئے ہزار ہار باہر بھی جائے گا کام ہے
اسکول مدرسہ جائے گا'مسجد جائے گا'ہم کہاں کہاں اس

''الله پر تجروسه رکھو جب ہم خود ایسے نہیں ہیں جارے بچے پر بھی سے ماحول اثر نہیں کرے گا۔'' وہ تبلی ست

راب دہ زمانہ ہیں ہے جب ہم یہ کہہ کرخود کو سلی
دے لیتے تھے اب تو بچ پرسب سے زیادہ اثر ماحول کا
ہی پر تا ہے وہ جتنا وقت اسکول میں گزارے گا دہاں کا
اٹر لے کر گھر آئے گا ووست بنیں گے۔''

دوستم تو خوائخواہ وہموں کا شکار ہورہی ہو۔ وہ سخت انداز میں ان کی بات قطع کردیے آمنہ نی بی چپ ہوجا تیں گران کے اندر کا ڈرمطمئن نہ ہوتا۔ وہ حیدر پر ضرورت سے زیادہ تو جددیے لگیں تنی کرنے گیں۔ ضرورت سے زیادہ تو جددیے لگیں تنی کرنے گیں۔ اسے بے وجہ باہر جانے نہ دیتیں گر پھران کے اندر کا ڈرسامنے آگیا دھیرے دھیرے حیدر کی زبان بدلی انہوں نے بیار سے تبھایا ہے سود پھر تی شروع کی اور جب انہوں نے حیدر کی زبان سے پہلی بارگائی شکھی جب انہوں نے حیدر کی زبان سے پہلی بارگائی شکھی

شوہر نے سمجھایا کہ بے جا مار پیٹ حیدر کو ڈھیٹ بنادے گی سو دوبارہ مارا بھی نہیں۔ پیار سے ہرممکن کوشش کی مگر حیدردن ہدن اس ماحول کا حصہ بنما گیا' قرآن یا کے بیشکل ختم کیا۔ میٹرک پاس کیا مگر انٹر

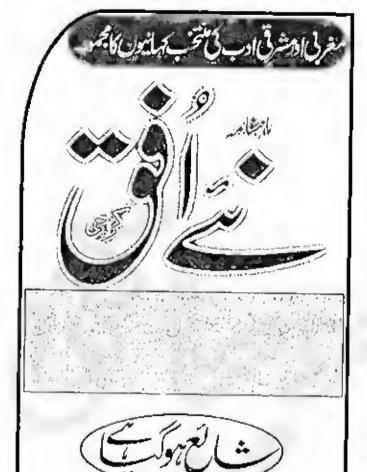

قلندر دات اثبر بخاری کی ملیلے دار بمبانی ایک ایسی تحریج می کامخرآب کوخوا اول کی دنیاییں بہالے ہائے گا مغربی ادب سے انتخاب ڈاکسٹسرایم اسے قسسر نشی کے قام سے برم و سزا کے موخور گیر برما ہنتخب ناول معروف ادیبرزریں قسسر کے قام سے سرماد کمل ناول معروف ادیبرزریں قسسر کے قام سے سرماد کمل ناول

(2) 25(0)

ہر ماہ خوب معورت تراجم دیس بدیس کی شام کا رکھا ایال

خوب صورت اشعار نتخب غراول اورا تتباسات پرمبنی خوشبوئے خن اور ذوق آگبی کے عنوان سے متقل سلسلے

اور بہت کچھ آپ کی پندا در آرا کے مطابق

کسیبھیقسم کی شکایت کی صورت میں

021-35620771/2 0300-8264242

حجاب ..... 165 ..... جنوري

°° آ داره <u>لفنگ</u>ے انسان دفع ہوجا ؤورنہ میں اجھی شور مجا كراوكون كواكشا كرلول كى - مهرين زور ي جال لى -'' تھے تو میں دیکھ لول گا۔''مہرین کے چلانے سے وہ خا نف ہو گئے تھے مگر جاتے جاتے دھاک گئے '' پر دا کون کرتا ہے۔'' وہ ثانیہ کو گھر چھوڑ کرا پیے گھر چلی کی تھی جبکہ ثانیہ کے چبرے برہوائیاں اڑر ای تھیں۔ آن وه لوگ ان کی کلی تک آئے تھے کل گھر تک آگئے تو ..... بيسوچ كرى جان بلكان جورى سى \_ "کیابات ہے زرد کیوں پڑ گئی ہو طبیعت تو اچھی ہے نال تیری'' آیی نے اس کا چرہ دیکھا تو فورا 'جی آیی''اس دفت تو وہ جواب دے کراندر چلی عَیٰ مگررات میں آئی کورورو کرسب بتا دیا۔ '' <u>مجھے بمجھ ہیں</u> آتا ہی میں کیا کروں اگروہ گھر تک آ گئے اور ابو یا بھائی نے دیکھ لیا تو .....<sup>'</sup> ''وہ تو کسی کی سنیں گئے بھی نہیں۔'' آبی بولیں۔ ' دربس میں اکیڈی جانا ہی چھوڑ دوں گی۔'' وہ شک ''احمق پھر ہیپرز کی تیاری کیسے کروگی' دو ماہ رہتے میں تمہارے بیرزیس " بنيس دين جھيرز" '' یا گل مت بنواتنی بز دلی بھی اچھی نہیں'تم نے خود ای بتایاناں کے مہرین نے انہیں سنائیں تو بھا گ گئے۔''

گئے ہیں۔ "
ایسے اوگ صرف ڈراسکتے ہیں بردل ہوتے ہیں ایسے مرداور ثانیہ تہمیں ہمت کرنی ہوگی۔ یہ تو ہرعورت کا مسئلہ ہے جو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے گھر سے لگاتی ہے۔ "
مسئلہ ہے جو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے گھر سے لگاتی ہے۔ "
مسئلہ ہے جو الت ہمارے معاشرے کا المیہ ہے یہاں مرد اپنی مردا نگی ثابت کرنے کے لیے عورتوں کے لیے یہ رویہ رکھتے ہیں شایدان کی اٹا کو تسکین ہی ہم عورتوں کو ڈی گریڈ کرے ملتی ہے۔ ہمارے محافظ ہی ہمیں بے ڈی گریڈ کرے ملتی ہے۔ ہمارے محافظ ہی ہمیں بے

" ال مر جاتے جاتے وحملی بھی دے کے

بمشکل کلیئر کریایا' دودوبار پلی دے کراور آگے نہ پڑھنے کااعلان مجمی کردیا۔ در پھر کرے گا کیا' ہنرنہ تعلیم کیاستنقبل ہوگا۔''

پرسرے کیا ہسرنہ کیا ہیں۔ ان ہوہ۔
''کیا ضرورت ہے میرے باپ کا اتنا چلنا
کاروبارہے میرے دوست کہتے ہیں' تجھے کمانے کی
کیاضرورت ہے۔''

" پھرای کاروبار میں باپ کے ساتھ ہاتھ بٹادیا کرو وہ اسکیے گفن چکر ہے رہتے ہیں جوان میٹا ہونے کے باوجود تجھے صرف خرج کرنے کے لیے بیسہ چاہیے ہوتا ہے کما کر بھی دیکھو کسے محنت کرکے بیسہ کمایا جاتا ہے۔ "ای بھی غصہ میں آسکئیں۔

''نے تیرے آوارہ دوستوں کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ سختے ماں بہنوں سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں رہی۔' ''گھر میں ہر دفت پھٹکار بڑے گی تو پھر دوستوں میں ہی وفت گزاروں گا ٹال۔'' مال کے آگے زبان جلا نااس کی عادت بن گئی تھی' نہ بہنوں کو خاطیر میں لاتا' وربہنیں تواسے گھر کی ہوگئی تھیں بس جمنا رہ گئی تھی اس کی بھی معلی ہوگئی تھی۔

بچیوں کی طرف ہے تو اطمینان تھابس حیدر کی وجہ ہے وہ دونوں ازحد پریشان رہتے تھے۔ مال تو بول کر اظہار کردیتی مگر تو قیر صاحب اندر ہی اندر بیدد کھ پال رہے تھے۔۔

₩.....₩

"بڑے بھاؤ کھاتی ہے یار!اتنے دن سے پیارسے منار ہاہوں مانتی ہی نہیں۔"

وہ آج مہرین کے ساتھ واپس جارہی تھی جب ان دونوں لڑکوں نے ان کی گلی تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ ''شرم ہے تم لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو معصوم لڑکیوں کو بے غیرت انسان .....'' مہرین کی برداشت جواب دے تی۔

''اے میڈم! سنجے منہ کون لگاتا ہے' ہم تو اپنی شنزادی سے خاطب ہیں۔'ان کا ٹارگٹ ٹانیتی ۔

حجاب ..... 166 .....جنوری

عزت كركے خوش ہوتے ہيں۔

الیے مردول کے سامنے ڈر کے نہیں ہمت ہے سامنا کرکے آگے بوھناہے ہمیں۔" آپی اسے کافی دیر تک سمجھاتی رہی تھیں۔

₩.....₩

اگلے دن وہ اکیڈی نہیں گئی تھی توبیہ آبی کو دیکھنے لوگ آئے تھے اور وہ گھر میں امی اور آبی کے ساتھ میل کرارئی تھی۔ مہرین اسے لینے آئی تھی تواس نے مہمنع کرویا اور مہرین اس کی طرح ور پوک نہیں تھی الیلی چلی گئی۔

پی ن۔ ''تمہاری دوست نہیں آئی آئے۔' وہ دونوں گلی کے اینڈ پر کھڑے شےاس کے ساتھ ساتھ ہی جلنے گلے۔ ''آئی تو بولتی بند ہے یار!اس دن تو سمیے چیخ رہی تھی۔'' وہ دونوں آپس میں بول رہے تھے مگر سنا اسے رہے تھے۔

رہے تھے۔ ''اے میڈم! و کھ نیرے ساتھ اپنا کوئی داسط نہیں' مجھے بس اپنی دوست کا نمبروے دے۔'' دہ یکدم مہرین کے اگے آگی اسے رکنایزا۔

"کھٹیا ..... ذلیل انسان ہٹومیرے سامنے سے میں ٹانسٹیں ہوں جوتم سے ڈرجاؤں گی میں تہارامنہ توڑودل گی۔ 'وہ چیخی۔

''چَل نام توبتا دیا بھائی کا۔' وہ تو غصے میں یہ بھول گئ تھی کہ اس نے کیا کہا۔''اب فٹا فٹ نمبر بتاوے ورنہ…'' وہ ایک وم آ گے بڑھا تو لمحہ بھرکومبرین جیسی لڑکی کی بھی جان نکل گئی۔

کتنی بھی بہادر بن جائے تھی تو وہ لڑکی ہی .....اور لڑکی کا کر دارا ورعزت دونوں بہت فیمتی ہوتے ہیں۔ '' مجھے نہیں پتا۔' اس نے جواب دیا اور سائیڈ سے نکلنے گی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر راستہ روکا۔ '' حالاک ندبن شرافت سے بتادے۔'' '' خیل کو منے دکھانے کے قابل نہیں رہے گی شرافت

ہے نمبر بتا' جلدی کر .....' گلی دور تک سنسان تھی اوران جیسے گرے ہوئے لوگوں ہے چھ بعید نہ تھا۔ میسے گرے ہوئے لوگوں ہے چھ بعید نہ تھا۔ ''بول جلدی ....' وہ ایک قدم اور آ گے بڑھا تو

بول جلای ..... وہ ایک لام اور اسے بڑھا ہو مہرین کی ہمت جواب دے گئی اوراسے ان کی بات مانی بڑی اپنا آپ بچانے کے لیے مگر وہ کئی دن تک خود کو گوتی رہی۔

عورت اتن مجبور کیوں بنائی ہے اللہ پاک نے ہم کتنے ہی بہادر ہول مگر آخر کار ہم ہار جاتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ اپنی عزت اپنا و قار سلامت رکھنے کے لیے ہمیں بھیڑ ہے نما مرووں کے آگے جھکنا پڑجا تا ہے۔ مہرین کی ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا لیکن وہ اتن ہمت نہ کریائی کہ ٹانیہ کو میہ تنایاتی ۔

"ماحول بہت خراب ہے فاطمہ! ٹانید کی صدیر میں نے اجازت تو دے دی ہے مگراہے اسلے ٹیوٹن کے لیے نہ بھیجا کرخود چھوڑ آیا کر۔"

" كيا موا خير بان؟"

"بونا كيا كم بمائى كى بينى گھرے كالج كے الي الله الله كالى بيئى گھرے كالج كے الي الله كائى آئى۔ " الله رقم فرمائے سب كى بچيوں كى حفاظت كرے كريم بھائى كے اور ہمارے گھر كے ماحول ميں بھی فرق ہے انہوں نے ضرورت سے زیادہ بی بچوں كوآ زاد خیال بنار كھا ہے۔ "

''جوبھی ہے احتیاط اچھی چیز ہے۔' ''جھے اپنی اولا د اور پرورش دونوں پر بھروسہ ہے' آ بخوربھی جانے ہیں اپنے بچوں کو۔' دہ بولیں۔ ''ہاں ہاں مجھے پتاہے گراپی بچی کی حفاظت ہماری فرمہ داری ہے اور جہاں بیا کیڈی جاتی ہے دہاں کئی بار میں نے آ دارہ لڑکوں کو گھوشتہ دیکھا ہے' کو گوں سے سنا بھی ہے کہ دہ بچیوں کو پریشان کرتے ہیں۔''ابو کی بات

حجاب ۱67 محبوری

₩.....₩

''آج آپ جیب جیپ ہیں۔'' وہ تو قیر احمد کو گئے سے خاموش دیکھ رہی تھیں' پو بیٹھے بنا رہ نہ سیس وہ بھی

چپرے۔ ''بتا میں تو کیابات ہے؟'' ''نہیں.....پچھفاصنہیں ہے۔' وہ ٹال گئے۔ ''بچھتو ہے'آپ چھپار ہے ہیں۔' وہ بھندتھیں۔ ''تم ٹھیک تھیں'آ منہ! حیدر واقعی ہمارے ہاتھوں ہے۔'' ''کوئی بات ہوگئی؟''

''ہاں اشرف بھائی بتارہے تھے حیدر اور اس کے ورست اسکول کی بچیوں کو ہریثان کرتے ہیں' جملے کستے ہیں۔ نیک بخت میدون و یکھنے کے لیے تو ہم نے مراد مہیں ما گئی تھی۔ بیٹمیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں' حیدر کیوں بھول گیا کہ اس کی بھی تین بہنیں ہیں۔' وہ از حد دکھی تھے۔

"اے اللہ تُو ہمارے بیٹے کو ہدایت دے۔ ' دہ رہ پڑیں دہ ای لیے بیوی ہے کوئی بات نہیں کرتے تھے دہ تو پہلے ہی پریشان رہی تھیں۔

''اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھونیک بخت! بجھے یقین ہے۔ اس ذات پاک پر ادراہے خون پر حیدر کوایک دن عقل ضرورا ہے گی شاید ہے مری ایسی ہوتی ہے نادائی اور تا بھی کی مگر وہ وقت دور نہیں جب حیدر بالکل ہماری پیند میں ڈھل جائے گا۔ بس اس گھڑی کو دیکھنے کے لیے شاید ہم نہ رہیں۔' انہوں نے بیگم کو سلی دی۔ کیے شاید ہم نہ رہیں۔' انہوں نے بیگم کو سلی دی۔ ''اچھا سوچا کر و' خیر سے بچھ دنوں میں جمنا بھی ایٹ گھر کی ہوجائے گی۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی تو فیق دی' تیسری بیٹی کا فرض بھی ادا کرنے ہمارے ہیں۔''

''آ ..... ہاں۔'' آ منہ بیگم نے گہری سانس خارج کی۔

" بیٹے کے سر پرسہرا و یکھنے کی خواہش جانے کب

س کروہ دونوں بہٹیں ایک دوسر ہے کود کیھنے لگیں۔ اگلے دن ہے ای خود اسے چھوڑ کرآنے نے لگیں اور دالیسی پر بھی ای آجا تیں ادر بھی بھائی گاڑی پرآ کرلے جاتا یوں اسے بھی اظمینان ملاتھا۔

اب اگروہ کھڑا بھی ہوتا تو ڈرنے کی وجہ نہ تھی ٹائیے ہملے کی طرح خوش رہنے گئی تھی آئی بھی اسے دیکھ کرخوش مسلے کی طرح خوش رہنے گئی تھی دینتی وہ رات دریتک مسلم تھی آئی رہنیں۔
پڑھی تھی آئی بھی اس کے ساتھ جاگئی رہنیں۔
ابھی بھی وہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوکر کمرے ابھی بھی وہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوکر کمرے

اجی جی وہ کھانے وغیرہ سے فارع ہوکر کمرے میں آگئی تھی اور آپی بکن سمینے لکیس اور ثانیہ ابنی کتابیں کے کر بیٹھ گئی تب ہی اسے موبائل ہجنے کی آ واز آئی (بیہ فون گھر کا تھا انہیں موبائل رکھنے کی اجازت تھی صرف موبائل رکھنے کی اجازت تھی صرف محمل اور ابو کے موبائل شھے بیفون ابو نے اس لیے گھر میں رکھا تھا کہ کوئی کام پڑجائے تو وہ رابطہ کر سکیس عمو آفون ای بی اٹینڈ کرتی تھیں مگرر ساوہ آپی کے پاس تھا۔ اس نے نئے نمبر سے بیل ویکھی تو اٹینڈ نہ کیا مگر جب کئی بارسلسل کال آئی تو اسے اٹینڈ کرنی پڑی کہ شاید کوئی رشتہ دار ہو۔

" "بيلو جان من!" بالكل انجاني آواز اورب موده

دو کون؟"

رس، ارے اتنی جلدی بھول گئیں جان من! ارے بھی ارمی جان من! ارے بھی ہم یار ہیں تہمارے استے ون سے تم است بین ہمولی مسیکیو رقی تم نے اتنی ٹائٹ کرلی ہے سے بات ہیں ہوئی مسیکیو رقی تم نے اتنی ٹائٹ کرلی ہے سوچا فون پردل کا حال کہ لوں۔' وہ جومطمئن ہوگی تھی کہ جان چھوٹی مگر .....

'' سیجے بولو نال شہزادی! ہارے دل کو بے قابو کر کے تم نے اردگرد پہرے بٹھا لیے مگر ہم بھی کچے عاشق ہیں اتن جلدی ہیجھے نہیں ہننے والے''اسے نہیں پانہیں فون اس نے بند کیا یانہیں' بس اتنا یا در ہا کہ وہ زمین بوس ہورہی تھی جب آئی نے بانہوں میں اسے

حجاب ..... 168 .....جنوری

جهارا؟" ''یول تو نہ کہوجان من! ہم پرتو ہرسائس بھاری ہے تهارے بنااورتم ....ول تو ژر بی ہو۔ ''تم کیے انسان ہوذرابھی انسانیت نہیں ہے تم میں' آپ کے گھر میں بہنیں نہیں ہیں' جودوسروں کی مہن بیٹی ''مر<del>نا</del> ہوں بچھ پرشنرادی! ول لے لیا ہے تو نے۔'' ''اللّٰد کرےتم واقعی مرجاؤ۔''اس نے جلے ول سے كبياا وركال كاث وي ممروه بهي وحيث تها يحربيل آسكن ''کل اکیلی آنا'اینے گارو نہ لانا جھیں؟'' " مجتم ي جرك ويكه كانى دن موسك سي ورنه کوئی دوسرا راستہ نکانوں گا تیرے بھائی کی منت کرلول کا کہ میری کرل فرینڈ ہے اور ..... ' وہ جانے کیا کیا وهمکی وے رہا تھا ثانبہ نے فون اٹھا کرتیبل مررکھ دیا۔ اس كا وماغ سائيس سائيس كرر ما تها جانے كون تھا بالركا مگراس کی زندگی اجیرن ہوئی تھی۔ وہ مہرین کوروز بتاتی کہوہ فون کرتا ہے میں بکواس کرتا ہے مگر وہ جیب کر کے ستی رہتی۔ "میرانمبرکہاں سے ملااسے مہرین۔"وہ اب بھی چپ رای۔ '' مجھے لگنا ہے ایک ون میں مرجاؤں گی اس منوس کی وجہستے "أكنوركرويا كرياموياكي فكروياكر" '' کیا تھا ایسے بھی وہمکی دینے لگا کہ ابو کے فون پر کال کرے گااگراس نے ایبا کرویا تو.....' ''اس کے پاس تیزے ابو کا تمبر کہاں ہے 1-627 ''جہاں سے میرالیا ہے ابو کا بھی لے لے گا' مجھے اس انسان ہے کوئی بعید نہیں وہ کچھ بھی کرسکتا ہے۔''

پوری ہوگی۔'' مال بھی عجیب ہوئی ہے بیٹا پیدا ہوتا مہیں کہ جانے کیا کیا سوچ لیتی ہے خوابوں کی تنتی جھالریں پلکوں برٹا نک لیتی ہیں اور تعنی بے وردی سے چکنا پُور ہوتے ہیں پھران کے خواب۔ ''ای کھانا لگادیا ہے میں نے۔''حمنا کی آوازنے ماحول کی خاموشی تو زی تھی۔ "حيراً گياہے؟" ر بھی جیرت کی بات تھی تاں کہ حیدراتی جلدی گھ آ گيا مركئ ون سے ايسا مور باتھا وہ ٹائم سے كھير آجا تا' کھاٹا کھا تا اور کرے میں چلا جاتا مگر حمنا جائی تھی کہوہ کرے میں جاکےفون مرنگار ہتا ہے دو تین بجے سے ہلے نہیں سوتالیکن ای ابو کو بتا کر مزید کیا پریشان کرتی' ملے کیا کم حیدرکو لے کروہ اپ سیٹ <u>تھے۔</u> "انے محمی کھانے پر بلالو۔ '' بیٹھا ہے وہیں۔'' تو قیراحمد خاموثی سے اٹھے کر د سترخوال برآ گئے ان کی حیب سب کی نظروں میں آ<sup>ھ</sup> تی "ابوضح تو جعه ب نال-" حيدر نے خود ألميس مخاطب كبا-"-Usi" '' میں مشینوں کی صفائی وغیرہ کر دادوں گا آ پکل ريسٹ کرليں'' بھر مخضر سا جواب وے کر وہ خاموثی سے کھانا کھانے لگا۔ ₩...... ''کیسی ہو ثانبیشنرادی!''آج بھراس کا **فو**ن بار بار

''کیسی ہوٹا نیشنراوی!''آج بھراس کا فون بار بار آرہا تھا اگر نہ اٹھائی تو ابوضرور پوچھتے کہفون کیوں نج رہاہے اور ٹانیہ کواس گھٹیاانسان سے زیاوہ اپنے گھر کے مردوں کاڈر ہوتا تھا۔

المن فعدا كي اليه ميرا بيحيها جهور دوسيل في كيا بكارًا

حجاب ۱69 میدوری

"جانے کیے مال باب ہوتے ہیں جن سے اپنی

اولا وہیں سنجالی جاتی۔' مہرین نے حقارت سے کہا۔

''ضردری تو جیس مہرین کہ اس کے مال باہے بھی برے ہوں کون سے مال باب جا ہیں گے کہان کی اولاداتى برى تكلي"

''اولا دکی تربیت ماں باپ کاہی فرض ہے ہمارے بھی تو بھائی ہیں تمر مارے ماں باپ کی تربیت نظر آئی ہے۔'اے مہرین کی بات سے اتفاق مہیں تھا۔ ماحول کا اثرُ زیادہ اثر کرتا ہے خاص کراس عمر میں آسیشکی لڑکوں یراس لیے کہ خود کونمایاں کرنے کے لیے لڑے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔

"آ بی بھی پریشان ہیں اب تو اگر گھر والوں کو پہا چل گیا کہ کوئی اڑ کا جمیں کا از کرتا ہے تو .... جانے ان کا كياري اليشن مو-'

" فانساس منحوس كوحواسول برسوار كرنے سے بہتر ہےتم چیرز کی تیاری کرو۔'مہرین نے مشورہ دیا۔ ود کوشش تو یمی کرتی ہوں مگر میرے دماغ اور دل ہے بیرخوف جاتا ہی تہیں ہے۔'' وہ برد بردائی تھی زور سے بولتی تو مہرین نے تقریر شروع کردین تھی۔

₩.....₩ تو قیرصاحب حمنا کی شادی کے فرض سے سبکدوش ہو گئے تھے مگر اب اکثر خاموش خاموش رہنے گئے تھے۔ آج بھی نماز پڑھ کرآئے تھ باہر تخت پرلیٹ گئے۔ آ منه بیکم نے ناشتا بناتے بناتے کی بار انہیں و یکھا' انہیں محازی خدا کی طبیعت اچھی نہیں لگ رہی تھی آخر صبر نه ہوااوراندر جائے حیدرکوا ٹھانے لکیں۔

"كياباي إسونے دونال" ''تیرے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے رات سے کہہ رہے ہیں ول کھبرار ہا ہے چل آئییں میتال لے طلتے ہیں۔''وہ بولیس تو حیدرفوراًاٹھ گیا' پیروں میں چپل ڈالی اور حن میں بھا گا'ابو کا چہرہ زر دہور ہاتھا۔

''ابو.....''اس نے یکارا بھران کے کیے بانی لایا' ا ہے بازوؤں کے بہارے اٹھا کر پانی پلایا۔

د کیا ہواابو؟' ' مگر ابو کی حالت بکڑی جارہی تھی وہ یوں ہی انہیں بانہوں میں اٹھا کر بھا گا تھا۔ گلی میں دو تین لوگ اسے بول دیکھ کراس کے ساتھا گئے تھابوکونوراایم جنسی روم میں لے گئے تھے اور باہر کھڑے حیدر کی حالت غیر ہور ہی تھی۔

"ایم سوری!وه جانبرنه هو سکے شدید بارث اٹیک کے باعث ان کی موت ہوگئے۔ ' ڈاکٹر کی آ داز اسے آ رہی تھی مگرآ نکھوں کے آگے جیسے اندھیرا حیما گیا۔وہ یا گل ساہو گیا تھا' وہ تیزی ہے اندر بھا گا تھا' اے جیسے بالكل بهي هوش ندر باتها\_

اس کے سامنے کون کھڑا تھا' کیا کہہر ہاتھا ہے کچھ بتانبين نقابس ابواس كے سامنے ساكت ليٹے تھے اور وہ و بين و هے كيا-

حیدرتو قیر بے یقین تھا اے یوں لگ رہاتھا جیسے یہ کوئی براخواب ہے اور جب آئھ کھلے گی تو سب ٹھیک ہوگا۔ ابوبھی ٹھک ہوں گئے انہیں اسنے ہاتھوں منوں مٹی تلے دیا کے وہ بے یقین تھا مگراب جب خاندان کے بڑون نے اس کے سر پر سربراہ کی میکڑی رکھی تو جیسے تراب کے ای سے لیٹ گیا۔

"ای ..... میں کتنا بدنھیب ہوں ابو سے معانی بھی طلب نہ کرسکا' میرے رب نے جھے اتنی مہلت بھی نہ دی ابومیرے بازووں میں تھاور میں سے کاش میں ابوے معافی ما تک سکتا میں نے ان کا دل دکھایا ہمیشہ نافرمانی کی۔

''صبر کرو بیٹا! جوگز رگیا اسے بھو لنے کی کوشش کرو اور جووفت تم برآن بڑا ہے اسے ذمہ داری سے جھانے کی کوشش کرو۔

° اب تمهاری مال اور مهنیس تمهاری ذمه داری ہیں ان کے فرائض میں کوتائی نہ برتنا۔تم اینے فرائض ذمہ داری ہے نبھاؤ کے تو تہارے ابو کی روح کوسکون ملے گا' اللہ یاک تم لوگوں کوصبرعطا كرے۔'' خاندان كے بزرگ أے تفيحت بھى

حجاب ۱۳۵۰ میسوری

بنانے کا کہا آئیں جائے دے کردہ جیسے ہی کمرے میں
آئی فوراً گرگئے۔' مہرین لب کچلے گی اگر اس دن ڈر کی
وجہ سے وہ نمبر نہ دی تو شاید ثانیہ کی بیرهالت نہ ہوتی۔
وہ بہت کمز در دل لڑکی تھی اور پہلینشن نہ سہ یائی مزید دو
دن ہیتال میں گزار کروہ گھر آگئی تھی۔
گھر کے ہر فرد کی کوشش ہوتی کہ اسے خوش رکھا
جائے دہ اکیلی نہ رہے۔آپی نے اپنے کمرے میں
موبائل رکھنا ہی جیوڑ دیا' مہرین روز اس سے ملئے آئی
تھی۔ ثانیہ بھی تیزی سے صحت مند ہور ہی تھی۔
مرکزی ااب جار پائی جھوڑ کر کمرکس لؤ بیپرز سر
پرآگئے ہیں۔' مہرین روز اس کو وارن کرتی اور وہ مسکرا
پرآگئے ہیں۔' مہرین روز اس کو وارن کرتی اور وہ مسکرا

دھیرے دھیرے اس کے دل کواظمینان ساہوگیا۔ مہرین کے لبول تک بات آئی کہ ٹانیہ سے ابدی ہے کہ کیا ہوا تھا اس ون مگر ٹانیہ کی طبیعت پھرسے نہ بگڑ جائے دہ حیب رہتی۔اسے پکایقین تھا کہ اب اس لڑکے کافون کبھی تہیں آئے گا اس دن ہیں تال میں مہرین نے اس کی خوب بے عزتی کی تھی۔

₩....₩

ای عدت کی مدت پورگ کررہی تھیں اُن کی بیٹیاں اس دقت ان کے ساتھ کھڑی تھیں مگرانہیں تو حیدر کی تبدیاں تبدیلیاں و کھی کرتو قیراحمد کی یادشدت ہے آئی تھی۔ ان کا یقین کیسے پورا ہوا تھا اور لفظ بھی کیسے تبولیت پاگئے تھے۔وہ کہتے تھے حیدر ہماری تمام خواہشوں پر پورا اترے گا مگر شاید یہ دفت و کیھنے کے لیے وہ ندر ہیں۔اور کیسے بچے ہوئے تھے ان کے الفاظ۔

آج حیررای روپ میں ڈھل رہا تھا جیسے وہ ویکھنا عامتے تھ مگر کاش .....تو قیراحمہ حیات ہوتے اور جس کار دبار کود کھتا تک نہ تھا کہ ابو ہیں ناں اب کیسے ان کی طرح اس کار وبار کودن رات ایک کر کے سنجال رہا تھا۔ امی کے ساتھ استے اوب سے بات کرتا مشام کو گھر آکر دو گھنٹے بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا ان کے یاؤں کر گئے اور مبرکی تلقین بھی کر گئے تھے۔

وقت بھی بھر بھری مٹی کی طرح ہے ہاتھ میں بھی نہیں آتا ہے۔ جوگز رکبا تھا جونقصان وقت اس کا ازالہ تا حیات ممکن نہ تھا۔ وقت کی اس کا کر گیا تھا اس کا ازالہ تا حیات ممکن نہ تھا۔ وقت کی اسی ٹھوکر گئی تھی کہ بائیس سالہ حیدرتو قیر کی کا یا بلیٹ گئی۔ وہ حیدر جو بھی زندگی کو شجیدہ نہیں لیتا تھا جے امی ابو مسمجھاتے تھے کہ اپنی ڈ مہ داری مجھوا ور وہ ہر بار کہتا ''ابو سمجھاتے تھے کہ اپنی ڈ مہ داری مجھوا ور وہ ہر بار کہتا ''ابو میں نال' مگروفت نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا۔ میں نال' مگروفت نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا۔ میں نال نار بہیں صبر کی تلقین کرنے سے لیے جو حوصلہ ماں اور انہیں صبر کی تلقین کرنے سے لیے جو حوصلہ درکار تھا ابھی تو اس کے اندر وہ حوصلہ نہ تھا۔ ابو یول ابھی تو اس کے اندر وہ حوصلہ نہ تھا۔ ابو یول ابھی تو اس کے اندر وہ حوصلہ نہ تھا۔ ابو یول ابھی تو اس کے اندر وہ حوصلہ نہ تھا۔ ابو یول ابھی تو اس کے اندر وہ حوصلہ نہ تھا۔ ابو یول ابھی تو اس کے اندر وہ حوصلہ نہ تھا۔ ابو یول ابھی تو اس کے اندر وہ حوصلہ نہ تھا۔ ابو یول ابھی تو اس کے اندر وہ حوصلہ نہ تھا۔ ابو یول ابھی تو اس کے اندر وہ حوصلہ نہ تھا۔ ابو یول ابھی تو اس کے اندر وہ حوصلہ نہ تھا۔ ابو یول ابھی تو اس کے اندر وہ حوصلہ نہ تھا۔ ابو یول ابھی تو اس کے اندر وہ حوصلہ نہ تھا۔ ابو یول ابھی تو اس کے اندر وہ حوصلہ نہ تھا۔ ابو یول ابھی تو اس کے دہین و گھان میں بھی

₩....₩

ٹانیاب خطرے سے ہاہر تھی' تین دن کی بے ہوشی کے بعد اسے ہوش آیا تو سب کی جان میں جان آئی اس تھی۔ ای شکرانے کے تفل ادا کرنے لگیں' آئی بار بار اس کی پیشانی چوشیں۔ مہرین کا آنسوؤں سے ترچرہ اب مسکرار ہاتھا' ٹانیہ کے ابواور بھائی بھی جیسے جی اشھے سے ورنہ پچھلے تین دن سے ان میں سے ہرایک سولی پر تھا تھا .....

ٹانیہ کا اعبا تک ہی نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا وہ حسب معمول رات کے کھانے کے بعدایے پیپرز کی تیاری کررہی تھی کہ یکدم ہی بے ہوش ہوگئی اور پھر جب ڈاؤن کا بتایا تو سب کی جان نکل گئی۔ جان نکل گئی۔

''کیا ہوا تھا آپی!'' تین دن سے مہرین بھی ان کے ساتھ تھی۔

'' پہانہیں بس مجھے اتناعلم ہے کہ کسی نمبر سے کال آتی تھی اور وہ بہت پریشان تھی شایدمہرین بدای لڑکے کی کال تھی۔ اس دن بھی فون آیا تھا جے س کروہ اپ سیٹ ہوئی تھی چھر بھائی نے اسے ایک کپ جائے

حجاب ۱۶۱ سجنوری

امتحانات کی وجہ سے ٹانیہ یہ خوشی بھی انجوائے نہیں کر پارہی تھی مگرآج وہ آزاو ہوگئ تھی اس نمیش سے' سوفل انجوائے کررہی تھی اب۔ مہرین بھی ان کے ساتھ مل کرتمام تر تیاریوں میں مدد کرارہی تھی ۔

" ثانياك بات پوچسون؟" " بان بول-"

''اس رات ایسا کیا ہوا تھا جب تیری طبیعت خراب ہو کی تھی''

وو ماہ گرر مے تھاب تو ٹانیہ جیسے سب بھول بھی گئی۔
میں مہرین کے بوچھنے بروہ بُرادن بھرسے یادا گیا۔
مند کردی بھراس کا میں آیا کال اٹینڈ کرو ورنہ ابھی تمہار ہے بھائی کے نمبر برفون کر کے انہیں بتا تا ہوں کہ میں تہاں اور میں تمہار ابوائے فرینڈ ہوں۔ میں نے بالکل تو جہنہ دی میں تہا کال اور کے انہیں بتا تا ہوں کہ میں تہا کا کہا میں چائے میں تہا کہ اور ہے تا کر انہیں ویے گئی تو جھائی کے جائے بنانے کا کہا میں چائے بنا کر انہیں ویے گئی تو جھائی کہ در ہے تھے کہ دا تک کالزوالے اتنا ذکیل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بس مجھے یقین ہوگیا اتنا ذکیل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بس مجھے یقین ہوگیا کہ اتنا ذکیل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بس مجھے یقین ہوگیا کہ اتنا ذکیل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بس مجھے یقین ہوگیا کہ اتنا ذکیل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بس مجھے یقین ہوگیا کہ اتنا ذکیل کرتے ہیں وغیرہ بھرا کر گرا میں نے دیکھا تو اس بھر اس کر گرا میں نے دیکھا تو اس بھر میں کاغذ لیٹا تھا اور اس پر لکھا تھا۔

'' ابھی صرف تمہارے بھائی کو تنگ کیا تھا آگلی دفعہ صاف بتاووں گا۔''

''میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کچن میں جا کر میں نے وہ کاغذ جلایا میں کمرے میں گئی مجھے پچھیس پتا' ہوش آیا تو ہیبتال میں تھی۔''

''لیعنی اس رات وہ تمہار ہے گھر آ گیاتھا۔'' ''ہاں اور بیہ چیز مجھے مارگئی تھی' کیکن شکر ہے خدا کا' اللّٰہ پاک عزت رکھنے والا ہے جب میں غلط نہیں تھی تو اس نے بھی میر سے ساتھ غلط نہیں کیا۔''

''ایک بات بتاؤل ٹائیہ!'' مہرین نے اس کا چیرہ

وبا تا۔ جن بہنوں کو بھی تمیز سے خاطب نہیں کیا تھا اب نرم کیجے میں ان سے بات کرتا۔ بھا نجے اور بھا تجی سے محبت سے پیش آتا 'سب کی ہرضر ورت کا خیال رکھتا۔ ''آ ہ …… ہا……' وہ اب بھی ان کے پاس بدیٹھا تھا کہان کی ہردا آہ پر انہیں دیکھنے لگا۔ ''کیا ہواا می ؟''

'' ''تہم نہیں بیج! بس سوچیں جینے نہیں دیتی' 'تہہیں دیکھتی ہوں تو دل سے ہوک نگلتی ہے۔ بیسب دیکھنے کے لیے وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں جنہیں یقین تھا کہ ہدونت آئے گا۔''

"میں بہت گناہ گار ہوں ای اور بدنھیب بھی اسیے
ابوکو اپنی ذات ہے کوئی سکھ نہ دے سکا۔ ہمیشہ نا فرماتی
کی ان کی شاید میری وجہ سے ہی وہ اتنی جلدی چلے
گئے۔" اس کے دل میں تو تہیں سے بات کا نئے کی طرح
گڑگئ تھی کہ وہ اسپنے ابوکی اچا تک موت کا سبب ہے ان
کاول دکھانے کا ذمہ دار ہے۔

''موت کا دفت مقرر ہے حیدر! تم یوں نہ سوچا کروتم جیسے بھی سے ابو کے دل میں بھی بھی تمہمارے لیے نارانسگی نہیں تھی۔ دہ تو ای کو بھی سمجھاتے ہے۔' چھوٹی بہن حمنا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرتسلی دی۔ ''میرے دل کوسکون نہیں آتا حمنا! مجھے لگتا ہے ابو کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔''

''ایسا بھی مت سوچنا حیدر!''امی نے اسے خود ہے گالیا۔

رگالیا۔ ''بیتو قسمت کے کھیل ہیں' بس ان کا اور ہمارا اتنا ہی ساتھ لکھاتھا شاید.....''

₩....₩

لاسٹ بیپر کے بعدوہ گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ ''کیا ہوا بیپر؟'' آئی نے پوچھا۔ ''بہت اچھا اینڈ تھینک گاڈ بیپر ذختم ہوئے اور کم از کم میں پورے اربان سے آپ کی شادی کی تیاریاں کروں گیا۔'' تو بیدی تاریخ طے پاگئی تھی مگر

حجاب ..... 172 سحنوری

## 

ہے ہے ای ٹب کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یویو
 ہے سے سے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے ساتھ
 ساتھ تبدیلی

﴿ مشہور مصنفین کی گُنب کی مکمل رہے ﴿ ہر کتاب کا الگ سیکشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو اکٹی بی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای بیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمیریٹڈ کوالٹی ہریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمیریٹڈ کوالٹی ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اللہ اور کریں کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں ہے۔

اور ایک کاک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احباب کو و بیب سائٹ کالنگ دیبر منتعارف کرائیر

## THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



ومكصار

''جس رات تم ہبتال گئ تھیں سے میں نے اسے وہاں دیکھا تھا شاید اس کے کسی بہت قریبی عزیز کی حالت بہت میں ہت میں عزیز کی حالت بہت میں لیس تھی' میں نے اس دن اس کی بہت ہے کہ وہ ایک لفظ نہیں بولا تھا۔'' ثانیہ نے جرانگی سے تکھیں بھیلا کیں۔

"اورد کیماس کے بعداس نے پھرند تیرا پیچھا کیا نہ فون اوراب تووہ اس محلے میں نظر تک نہیں آتا۔" "اچھاد فع کروناں میں تواب براخواب مجھ کر بھول گئی ہوں سب "تُونے بھرسے ذکر چھیٹر دیا۔" ٹانسیانے ٹا سک کلوز کیا۔

'''آئی تیاریاں کرنی ہیں' دن ہی کتنے باتی رہ گئے ہیں' کل تم جلدی آ جانا بازار جانا ہے۔'' وہ پھر سے شادی کی تیار یوں میں لگ کئیں۔ ''ہاں تمرآج گھر جلدی جاؤں گی۔''

''ہاں مُرآج گھر جلدی جاوک گی۔'' ''میرایہ سوٹ کممل کر کے جانا کیونکہ جھے بالکل ٹائم نہیں ہےاورای نے آبی سے گھر کے تمام کام کروانا بند کردیئے ہیں'میری اکمی جان ہےاورا سے کام۔'' ''اچھا ہے نال آبی کے جانے سے پہلے پریکش

ہوجائے گی تمہیں گھر سنجالنے کی۔''مہرین نے بنس کر کواتھا۔

₩....₩

وقت گزرجا تا ہے مگرزندگی کی کتاب میں ہے سبق رقم ہوتے جاتے ہیں۔ پچھ سنہری یا دوں کے اور پچھ تائج یادوں کے سال بیت گیا مگروہ آئے بھی بحن میں پڑے تخت کو دیکھٹا تو یوں لگتا جیسے ابھی بھی ابواس کی بانہوں میں ہیں وہ لمحہ تازہ ہوجا تا۔

ویسے تو وہ تمام بل اسے ذہن سے محوبی نہیں ہوتے شخ ان تین سو پنیسٹے دنوں میں ہزاروں بتدیلیاں آئی تھیں بھی سال کے دن نہیں گئے اور سال کر رجاتا تھا مگر اس ہارایک ایک دن جیسے کن کر گزرا۔ ہرروز نیا پچھ شکھنا' پچھے حالات سے اور پچھے لوگوں کے رویوں سے۔

ای کہتی تھیں تیرے آوارہ دوست صرف تیرے سے پرعیاشی کے لیے تیرے ساتھ ہیں اور دفت نے یہ بنج ٹابت کیا اس نے عیاشیاں چھوڑ ویں دوست خود سچھوٹ گئے۔ اس نے دوستیاں چھوڑ ین رشتہ واروں نے اس کا ہاتھ تھام لیا گویا انسان کی مثبت تبدیلی اسے کتے لوگوں میں معتبر کردیتی ہے۔ منظم لوگوں میں معتبر کردیتی ہے۔ مائدان کے دولوگ جواس کی حرکتوں کی وجہ سے خاندان کے دولوگ جواس کی حرکتوں کی وجہ سے

خاندان کے دہ لوگ جوائی کی حرکتوں کی وجہ سے گر نہیں آتے تھے اب خوشد لی سے آتے ۔ اس کی ہمت بڑھائے ور اس کے فرائض بخوبی نبھانے پر حصلہ افزائی کرتے اس نے اپنا دل بدلا تو اس کا ظاہر خود بخو د بدل گیا۔

وہ ماں باپ کے خوابوں کے روپ میں ڈھل گیا۔ آمنہ بی کی آئیس اکثر اپنے بیٹے کو دیکھ کرنم ہوجا تیں گرشکرانے کے لیے لیے بلتے تو ہر دم رب کا شکر ادا کرنے کے لیے جس نے سی وقت بران کے بیٹے کو ہدایت دی ورنہوہ وخوف زدہ ہوگئ تھیں کہ اگر سر بیٹے کو ہدایت دی ورنہوہ وخوف زدہ ہوگئ تھیں کہ اگر سر کے سائیں کے بعد بیٹے کے حالات نہ بد نے تو ان کا کیا ہوگا؟ گر ان کا بیٹا ان کے لیے اب آئکھول کی شمنڈک تھا۔

بس انہیں اس کی چپ پریشان کرتی تھی کہ بہیں تھا کہوہ بولتانہیں تھا مگر جانے کیوں انہیں لگتا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہے کوئی خلش' کوئی بے کلی انجانی سی بے چینی جواسے بے کل رکھتی تھی۔

فارغ ہوتا تو جانے کن سوچوں میں گھرار ہتا تھا' آج بھی جانے کہاں سے آیا تو چہرے پر بہت بجیب ک بے چینی تھی انہوں نے پوچھا تو ٹال گیا۔ " کیجھیں ای اسر میں درد ہے۔"

''کھانا کھالے پھرسر دردگی گولی دے دول گی۔'' اسے بھوک کاقطعی احساس نہ تھا مگرامی کی وجہسے چند لقمے لے کروہ اٹھ گیا' کمرے میں آ کرلیٹ گیا۔ آج دہ کارخانے سے نکل کر بازار کی طرف جارہا تھا کہ اس کی نظر اس گرلز اسکول پر پڑی جہاں بھی وہ اپنا

حجاب ١٦٦ حجنوري

بیشتر حصد گزارتا تھا۔ جانے یکدم اس کے ذہن میں کیا خیال آیا اسے بائیگ چلانا مشکل ہو گیا اور دہ و ہیں سے مڑکر گھر آگیا۔ اس نے سکون کی خاطر لیٹ کرآئی تھیں بند کیس

اس نے سکون کی خاطر لیٹ کرآ تکھیں بندلیں تو..... ذہن میں سال بھر پہلے کا منظرروشن ہو گیا'جوآج تک وہ بھولا ہوا تھا۔

''تم جیسے گھٹیا مرد ہوتے ہیں جومعصوم لڑکیوں کی خودکشیوں اور موت کی تشکش کا سبب بنتے ہیں۔ میری دوست زندگی اور موت کی تشکش میں صرف تمہاری وجہ سے ہے ہیں میر انسان! اللہ کرے جس طرح تم نے اسے ہے سکون کیا ہے تمہارے نفیدب میں سکھ کا بیل نہ آئے ۔ تمہارے دل پر بھی کوئی ضرب لگے کیونکہ درد کا احساس جب ہی ہوتا ہے جب اپنے دل پر جوٹ پڑے گی تو دراس ہوگا۔'

اس وفت ابوا برجنس میں تھا ہے ہے ہوش تک نہ تھا کہ وہ کیا کہدرہی ہے مگر پھر کی بارید لفظ اس کے کانوں میں گوینچ تھے اس کی آہ الیسی گئی الیسی چوٹ پڑی دل پر کہزندگی ہی بدل گئی۔

"میرخی وجه ہے ایک بے قصور لڑکی زندگی اور موت کی مشکش میں تھی؟" کیدم وہ اٹھا۔

''یا اللہ میں گناہ گارہوں' سیاہ کارہوں مگرمیری وجہ سے ایک لڑی کی جان جائے یہ گناہ مجھے جیتے بی مار دے گا۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں کہوہ لڑی ہے بھی یا ۔۔۔۔۔ نہیں۔۔۔۔ یہ تھا کہ لڑکیوں کوشک کرنار بمارکس وینا' گانے گانا ان کا محبوب مضغلہ تھا مگر ثانیہ کوشک کرکے اسے زیادہ مزہ آتا تھا اس کی وجہ ٹانیہ کے چہرے پرآتا والا خوف تھا' وہ ڈرتی تھی اس کی جیسے مروانہ انا کوسکون ماتا تھا۔۔

اہے ٹانید کی معصومیت بسندتھی شاید سے ہی وجہ تھی جودہ اس عد تک اس کے پیچھے گیا۔ ٹانید کمزور دل تھی اس لیے وہول پر سلج گئی ورنہ حیدر کا مقصد اس کی جان لینایا

اے اتنا خوفر دہ کرتانہیں تھا۔ ٹانیہ سے دوئی کی خواہش نے اسے جیسے اس حد تک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ''حیدر کولی کھالے۔''امی سے پکار نے بروہ ہڑ برا کے اٹھا تھا' چبرہ کیسنے سے ترتھا۔ ''کیا ہوا تجھے؟''امی پر بیٹان ہو کئیں۔ ''امی سیس کیا کرول میرا ماضی مجھے سکون نہیں

''ای ..... نیس کیا کرون میرا ماضی مجھے سکون نہیں لینے ویتا'' وہ بیکدم امی کی گود میں بچوں کی طرح سرر کھ کی در ایشا

₩.....₩

دروازہ زور سے بجا'وہ مشین سے کپڑ ہے نکال رہی تھی امی ابھی ابھی خالہ کے گھر کئی تھیں ان کی عیادت کرنے انہیں دو ہفتے ہے بخارتھا۔ وہ کپڑے دھورہی تھی ابواور بھائی بھی جاسچکے تھے'

وہ کپڑے دھور ہی تھی ابواور بھالی جی جانچلے سے امی کی ہدایت پراس نے ورواز سے کواندر سے بند کر دیا تھا۔

"آتی ہوں۔ ' دوسری دفعہ وردازہ بیخے پر وہ بولی اور ہاتھ دھوتی دروازہ کھولنے ہی اور ہاتھ دھوتی دروازہ کھولتے ہی قطعی اجنبی چرہ اس کے سامنے تھا۔
"السلام علیم۔ ' وہ تو اجنبی صورت دیکھ کرسب بھول گئ تھی جبکہ آنے والی نے خودسلام کیا تو شرمندہ سی ہوگئ۔

''وعلیکم السلام! آنی میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔' امی پھی گھر رنہیں تھیں ادرانجانی سی عورت۔ ''میں اندرآ کر بات کرسکتی ہوں۔'' نی زمانہ جو صورت حال تھی وہ خوف اسے انہیں اندر بلانے پرراضی نہ تھا مگران کی عمر کالحاظ کر سے اس نے انہیں بلالیا۔ ''جی آجا کیں۔'' وہ صحن میں ہی بیٹھ گئیں' ثانیہ بھی ان سے سامنے ہی کری رکھ کر بیٹھ گئی۔

ئے سامنے، می کر می دھا کر جیھا گا۔ ''جی آئی!''

"بیٹا میرا نام آمنہ ہے میں سمن آباد سے آئی ہوں۔ 'وہ بہت زم لیج میں بول رہی تھیں۔ "" نٹی مگر ای تو گھر پر نہیں ہیں اور مجھے یاد نہیں

حجاب ..... 174 .....

"اس نے اس سال کے ہرون نیاسبق سکھا ہے میں مانتی ہوں اس کے باعث آپ کواور ٹانیہ کو بہت تكليف الفاني يزى وه گناه گار ہے آپ كى بينى كائتكر ميرا یقین کریں وہ ایک مل بھی سکون کانہیں کا شا۔ سے احماس اسے بے کل رکھتا ہے میں اس کی بے جینی کی حواہ ہوں میں اس کیے آپ سے ہاتھ جوڑ کرمعانی مانکتی ہوں اینے منے کی طرف سے خدا کے لیے اس نے جو بھی کیا بہت برا کیا مگر وہ اتنا شرمندہ ہے اپنے فعل پڑ اینے اللہ سے دہ روز معانی مانگتا ہے مگر جب تک آپ لوگ معاف نہیں کریں ھے اسے سکون نہیں آئے گا۔ آمنه لی بی نے تمام کہائی ان کے سامنے بیان کردی تھی جوالہیں حیدرے بتا چلی تی۔ وه دونوں ماں بیٹی سنسشدری آمنہ کی کی کا آنسوؤں ہے ہوگا جمرہ و مھرائی میں۔ " بہت مشکل ہے ہم اس کے اندر سے بیاحساس

نكالنے ميں كامياب ہوئے ہيں درنہ وہ تو اسے ابوكى موت كا ذمه دار بھي خود كو تجھتا تھا اور ثانيد كى بيار كى كا بھى مجرم وه خودکو مانتا ہے۔

'''بہت بُرا ہوا' پ کے ساتھ اللہ یا ک آ پ کے شوہر کے ورجات بلند فرمائے ایسن-آج کل ماحول وافعی اتنا خراب ہو گیا ہے کہ بیٹیوں سے زیادہ بیٹول کی حفاظت اور نگرانی کرنی پڑتی ہے مگر پھر ماحول اور ووستوں کی صحبت بچول کو بگاڑ دیتی ہے۔اللہ نے کرم کیا آپ پر کہ آپ کے میے کو نیکی کی ہدایت دمی ورندایک بار اگر اولاد ہاتھ سے نکل جائے تو چر کہاں قابوآتی ہے۔' ثانیک ای کوان سے بہت ہدروی محسوس ہوئی' ٹھیک ہے جوان کے بیٹے نے کیا برا کیا مگر شایدان کے سنے کے جرم میں ان کا تصور نہ تھا۔

'' ثانیہ بنیااتم بھی معا<u>ف کردو</u>یے' وہ اب ثانیہ سے مخاطب تقيس جواب تك ساكن بيٹھى تھى ان كے مخاطب كرنے يوجهي جھنة ياكدكيا كے۔ " آئی ایم سوری آنٹی! <u>مجھے</u> اس ونت کچھ بھے نہیں

آر ہا .....میرا مطلب میں نے آپ کو بھیانا تھیں۔ وہ شرمنده مي بولي-

'' کوئی بات نہیں بیٹا! دراصل میں آج میلی بار ہی تم سے ل رای ہوں ۔"

"جى ....اى كى كزن من آباديس رئتى بين اى ليے شايداى آپ كوجانتى مول-" انديكو مجھ نبيل آر باتھا كان كابات كرا-

'' ثانیہ ہے۔'' وہ فورا بولی آنٹی نے بہت پیارے اہے دیکھا تھا وہ یہاں جس کام ہے آئی تھیں وہ تو یاد نہ ر ہا گر ثانہ کو د کھے کے ان کے من میں جو خیال اتر اتھاوہ انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا اور وہ بنا کوئی بات کیے اللہ مسکرانے پر مجبور کر گیا اور وہ بنا کوئی بات کیے اللہ مسکرانے دل کا حال حیدرکو بنایا۔

'' پیکیے مکن ہےامی!''اس نے فوراً منع کردیا۔ ''کیوں؟''

"" ہے جانتی تو ہیں میری وجہ سے اِس نے اتنی تکلیف مہی کے بھی شکر ہے اس کی جان چھ کئی ورنہ میں عمر بمرخود كومعاف نهكريا تا-''

"جب میں اور اب میں بہت فرق ہے حیدر! ابتم

''گرامی اس کے ذہن میں میراامیج انتابراہے کہ وہ بھی نہ مانے گی۔ میں مزید کسی کی تکلیف کا باعث نہیں بنا حاہتا بس میرے ول کے سکون کے لیے اتنا کائی ے کروہ کھیک ہے۔

الرايعة مسيائي بناكر پربات كرول تو الي كوثانيه بھاڭئى تقى۔

وہ ای کو کیسے سمجھا تا کہ ثانبہ کے ول ور ماغ میں ان تے بیٹے کے لیے صرف نفرت ہوگی جوخواب وہ و مکھ ربی تھیں اس کی تعبیر نہیں۔

" پائيس اي! جوكرنا بركيس "اس فے الامكر امی ملنے والی کہاں تھیں۔

#...... # Pleadin

..... 175 ..... حجاب

بإرت بارب ان دریا و ل کوسخرا کرد ہے اس سے سلے کہ میری اُ علیس پھر ہوجا میں انہیں تو آنسوؤں سے بھردے مانئتی تو میں ہوں بھے سے بہت کھ تگرمیری جا درکومیرے ہیردں کے برابر کردے دنیا کی رنگینیوں سے نکال کرمیراول اسے تُو اپنی یا دیسے بے چین کر دے بساايي محبت كواس فندرميرى روح ميس میری دھڑ کنول کو تیرے نام کی عادت کردے میری آئیمینٔ میرا دلٔ میری روح' میراجشم مع من الور اسے تُو اینے نورے پُر نور کردے تجھے ہے ماتکواس قابل تو نہیں ہوں میں یر جبآ وُں تیرے در بار میں آنسودُ ل کی بارش میں فقير كرد\_ مدا دابن جا وَل ہر دکھی دل کا میرے ظرف کوا تنااد نیجاً کردے آتی ہوں تیری در بارمیں نقیردں کی *طرح* میرے دامن کواینی رحتوں سے بھردے

سرخرہ ہوں میں نے اپنا یہ فرض بھی ادا کردیا۔' بہوگھر لاکر وہ کمرے میں آگئی تھیں اور شوہر کی تصویر سے مخاطب تھیں۔

چہرے پر جہال فرض کی ادائیگی کا سکون تھا وہیں آنسوؤں سے ترچہرہ شوہر نہ ہونے کی کمی نمایاں کررہا تھا۔ حیدر بہت خاموثی سے کمرے میں آیا تھا اور ای کے پیچھے کھڑاسب سن رہاتھا۔

'' محتفظ صے میں منتظر تھی ہرآنے والے سال پر امید لگالیتی کہ شاید سے سال ہمارے لیے خوشیاں لے آئے ہمار ہرسال ہو ا

آربی کہ کیا کہوں میں ایک عام انسان ہوں اتن اعلیٰ ظرف بھی ہیں کہ یکدم کہد دول کہ میں نے آپ کے بیٹے کومعاف کیا کیونکہ وہ میر سے ان کموں کا حساب نہیں دے سنتا جو میں نے خون کے زیرانز گر ار سے۔ اب اگر اللہ نے انہیں ہدایت و بے دی سے تو اللہ انہیں ثابت قدم رکھے مگر میں خود کو ابھی کچھ بھی کہنے کے لیے تیار مانی ہوں پلیز مجھے معاف سیجھے گا۔ 'اس نے صاف کو گی سے کہا تھا اور وہ جانی تھیں۔ اس کے دل سے وہ سب آسانی سے کہال لکلے گاسو مانیس کی موکر نوٹ آئیں مگر ان کے دل میں خواہش مانیس کے دل میں خواہش مانیس کی دل میں خواہش مانیس کے دل میں خواہش میں کھی ہوگی ہوں۔

₩.....

تو قیر احمد مرحوم کا گھر روشنیوں سے جگمگار ہا تھا ہر طرف جگمگار ہا تھا ہر طرف جگمگار ہا تھا ہو اور جگمگار ہا تھا ہو تو قیر کی آئ جھوں میں تو قیر کی آئ جھوں میں جہاں مجازی خداکے نہ ہونے کے آنسو تھے وہاں اپنے فرض کی ادائیگی اپنے بیٹے کی شادی کی خواہش کی تھیل یانے کی خوشی چہرے برجگمگار ہی تھی۔

ت حیدرکواینے ابو کی کمی ہر قدم پرمحسوں ہور،ی تھی مگر ای نے بہت بہا دری سے تمام امورانجام دیئے تھا در ای ابود ونوں کا فرض نبھا یا تھا۔

''تو قیراحمرا جوخواب ہم نے مل کردیکھے تھے اپنے بیٹے کے حوالے ہے آئ وہ تمام پورے ہوگئے ہیں مگر آپ تو قول کے پکے نکلے۔خواب پورے ہونے کا یقین تھا اور اپنے نہ ہونے کا بھی علم تھا شاید.....آئ ہمارا بیٹا بالکل ویسا ہے تو قیر احمد جیسا آپ مجھے تسلیاں دیتے وقت کہا کرتے تھے۔ سج کہتے تھے آپ وہ ہمارا خون ہے راہ بھٹک ضرور گیا تھا مگراس نے اپنا تیج راستہ بہت جلد بہجان لیا ورن آپ کے بعد تو میں سے بھھی تھی کہ میر ابڑھایا خوار ہوگیا۔

شکر ہے اس ذات کریم کا جو داوں کے حال جانتا ہے اور میز ہے دِل کی تھی اس نے سن کی اور آج میں

حجاب ۱76 سمبوری

اسے ل گیا تھا تھراب دونوں طرف خاموثی تھی' شاید بات کرنے کے لیےالفاظ کی ترتیب در کارٹھی۔ ''نیاسال مبارک ہو۔'' کئی کیجے گزرجانے کے بعد حیدر کی وہیمی سی واز کرے میں کو جی تھی۔ ''آپ کوجھی۔'' مِل بھر کو ثانیہ نے نظریں اٹھائی تھیں پھر جھکالیں' حیدر کے لبوں پر ہلکی مشکراہٹ " مجھے مجھ نہیں آرہا کہ بات کا آغاز کیے کرول آ ب كاشكريد بهلياواكرون يامعاني ياتكون-"حيدرني شايدلفظر تيب وے ليے تھے تب ہي لتني وير بعداس كي آ وازنے کرے میں جھائی غاموثی کوتو ڑا تھا۔ ''اگر ہم اجنبیت کی میرد بوار ﷺ سے اٹھا کر بات كرين توشايد ..... " ثانيه كے نب ملے اس نے سراتھایا حیدر کی طرف دیکھا کہے تھران کی نظریں ملی تھیں۔ "ميرا مطلب آپ ميرانام لے علق بيل آپ جناب کا تکلف ہٹا کر۔'اس نے خووہی اینے گفظوں کی وضاحت کی اس کے لفظوں سے حیدر کو بھی ہمت ملی تھی ورنداب تک ہزاروں وہم اس کے من میں و بے بیٹھے تے کہ جانے ٹائیر کیے بی ہوکرے۔ کتنے وسوسے تھے اس کے ذہمن و دل میں یا پچ منٹ پہلے تک مگر ٹانیہ نے جوہات کی اس سے بہت سا حوصله ملاتھا حیدرکواور مزید بات کرنے کی ہمت بھی۔ '' تھینک یو ٹانیہ! میرا ول بہت ڈر رہا تھا' جانے تم نے اس رشتے کواور مجھے دل سے قبول کیا بھی یانہیں کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ جو پچھ کیا اس کے بعد تمہارے ہر طرح کے روبیہ کو میں حق بجانب مجھتا ہوں۔'

بجانب جھتا ہوں۔
''آپ کونہیں لگتا حیدر کہ جمیں نئی زندگی کا آغاز ہر
گزری بات کو بھلا کر کرنا جاہیے۔'' اب وہ قدرے
ریلیکس ہوکر حیدرسے مخاطب تھی۔
''یو آر رائی۔……گر بعض یا تیں ایسی ہوتی ہیں
ثانیہ! جن کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔'ئازندگی کے

ہی گزرجا تا آج ہے سال بھی مکمل ہوا۔''
د' مگرامی جمیرا دعدہ ہے آپ سے کہ بیر نیا آئے والا منال ہمارے لیے خوشیوں بھرا ہوگا ان شاء اللہ جوسال بیت گئے ای میں انہیں واپس تو نہیں لاسکتا مگر میں کوشش ضرور کرسکتا ہوں کہ ان تمام دکھوں کا ازالہ کرسکوں جومیرے باعث اپنے سالوں تک آپ نے اٹھائے۔'' حیدر نے امی کے گرد بانہیں پھیلا کر انہیں لفتان ولا یا تھا۔

" مجھے اپنے رب پر کھمل کھروں ہے حیدرااس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے اس نے میرے من کی سی ہے ہم انسان بے صبرے ہوتے ہیں بس چاہتے ہیں جو چیز چاہیے اسی وقت مل جائے مگر ہم غلط ہیں وہ بہتر جانئے والا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے کب بہتر ہے۔ہم وکھا پنی بے مبری کے باعث اٹھاتے ہیں ورنداس کی رحمتوں میں کہیں گی نہیں ہے۔"

" بے شک ای! دکھ ہم اپنی بے ضمری اور ناشکری کے باعث اٹھاتے ہیں۔وہ تو ول کے نہاں ٹانوں میں دبی خواہشیں بھی جانتا ہے اور ہمیں وہ عطا بھی کرتا ہے جس کی خواہش ہو صحیح وقت پروقت سے پہلے نہ بعد میں۔ہمیں ہی مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔"اس نے ای کے کندھے پر سررکھ کر کہا تھا'ای نے سرتھ یکا۔

"الله پاک میرے بچوں کوخوش رستھ بس اب تو یہی دعاہے کہ اس آنے والے نے سال اور ہرآنے والا سال تمہارے لیے بے ہناہ خوشیاں لائے آمین۔ اچھا اب باہر چلوسب منتظر ہوں گے۔ "انہوں نے چہرے سے تسوصاف کے اور حیدر کا سرتھیک کر حوصلہ دیا۔ "چلیں۔" وہ انہیں اپنے بازو وُل کے گیرے میں باہر لا یا تھا' جہاں انہوں نے باقی رسیس مکمل کیں۔

₩....₩

وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہے اور مکمل خاموش تھے دونوں ہی پہلی بارر و برو تھے ادر پزل بھی۔ خیدرینے کراہے میں آ کرسلام کیا تھا جس کا جواب

حجاب ۱77 سیجنوری

''میں آ بے کے ابو سے ل تو نہیں یائی گرجس طرح ای اور آپی بتائی ہیں کہ وہ کتنے تائس تھے۔ آپ کی ای بھی بہت اچھی ہیں پڑھی کھی سجھی ہوئی بہیں ہیں۔میرا مطلب اتن اچھی قیملی سے ہیں آپ پھر بھی آپ گڑ گئے' مطلب "' وہ یکدم گڑ بڑا گئی اپنے آ نزی لفظوں پر حیدرز ور سے ہنس اٹھا۔

یرورورو سے بس بھا۔

"کواس ماحول کا اثر تھا جو ہمارے اروگر دموجود ہاور شایدای کی بے جاختی نے بھی مجھے ضدی ساکر دیا تھا۔

شایدای کی بے جاختی نے بھی مجھے ضدی ساکر دیا تھا۔

جانیا تھا وہ میرے بھلے کے لیے مجھ پراتی زیادہ خی کرتی شمیں مگر ثانیہ! میرے خیال سے ضرورت سے زیادہ خی بعض اوقات بچول کے چڑچڑے پن کا سبب بن جاتی بعض اوقات بچول کے چڑچڑے بین کا سبب بن جاتی نہ بگر تا۔ میرے سامنے سرف ابو تھے یا تلے کے بچاور نہ بگر تا۔ میرے سامنے سرف ابو تھے یا تلے کے بچاور میری عمر نے جو پک کیا میں وہ بی بن گیا لیکن جب میری عمر نے جو پک کیا میں وہ بی بن گیا لیکن جب اچا تھی اور کے ہمیں جھوڑ کرتو مجھے لگا میں ان کے ساتھ میری عیاشی میرے میری عیاشی میرے ہوگئیں۔

تزادی سبان کے ساتھ وفن ہوگئیں۔

تزادی سبان کے ساتھ وفن ہوگئیں۔

ان کے سہارہے ہی میں اتن بے فکری کی زندگی گزار لیتا تھا کہ بچھے قطعی کوئی فکر نہ ہوتی کہ ابو ہیں ابو کرلیں گئے ان کے بعد جب سر براہ کی گیڑی میرے سر بررھی گئی بس اسی دن اس حیدرتو قیر کا خاتمہ ہوگیا تھا۔ میرے سامنے ابو کی زندگی میں ان کی ذمہ داریاں تھیں۔'اس کے وجیہہ چرے سے چھلکنے والا دکھ ثانہ محسوں کرسکتی تھی۔

ر المراد المراد

میرے من میں آپ کے سامنے آنے سے پہلے جس مخص کو میں نے دیکھا تھاوہ قطعی مختلف تھا ظاہری طور پر بھی۔" ٹانید نے حیدر کودیکھا۔ اس حیدر کو جسے اس نے دیکھا تھا وہ تو اس شخص سے بالکل الگ تھا' ظاہری حلیہ میں ہی زمین و آسان کا فرق آگیا ہے وہ شخص جس کی آگھوں سے وحشیت نبکتی تھی۔

سرخ ہوتی آئیس بڑے بڑے بال اور پان سے بھرا منہ گہرے سرخ دانت کے بے ڈھنگے کپڑے ۔۔۔۔۔اسے حیدرکود کیھ کرخوف آتا تھا اور جو حیدر آج اس کے سامنے تھاوہ ایسا بالکل نہیں تھا' بالکل نے شخص سے متعارف ہوئی تھی وہ۔

''مگر جو محض خود کواو پر سے اتنابدل سکتا ہے اس نے باطنی طور پر کتنابدلا ہوگا خود کو۔''

''ایسا ضروری تو نہیں کہ بظاہر بدل جانے والا ہر شخص باطنی بھی بدل جائے''حیدر نے ٹو کا۔ سے ند

''ہول' قطعی ضروری نہیں ہے مگر جس طرح آنیٰ نے آ یہ کے بارے میں بتایا ہے کیااس سے بڑھ کر کسی گواہی کی ضرورت ہے کیونکہ ان سے زیادہ تو کوئی محسون نہیں کرسکتا آ یہ میں آنے والی تبدیلی کو'' ثانیہ نے مسکرا کراسے دیکھا جواباً دہ بھی مسکرایا تھا۔

''اوکے جناب! ہم مان لیتے ہیں۔'' حیدر نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھاوہ جھینپ کرسر جھکا گئ۔ گہری نگاہوں سے ایک بات بوچھ سکتی ہوں۔'' کتنے بل ''آپ سے ایک بات بوچھ سکتی ہوں۔'' کتنے بل وہ چہرہ جھکا کے بیٹھی رہی حیدر کی نگاہوں کی گری سے۔

حجاب ۱78 سجنوری

ecilon

اس نے من لی اور میری امی کی کوششیں رنگ نے سے اس کی دوست یعنی تم زندگی اور موت کی کٹکش میں ہو جب میں سنجلا نیال جات ہو تا ہیں میری ہو جب میں سنجلا نیال ہے ہی آیا تھا کہیں میری دو جب سے تہمیں نہ بچھ ہوگیا ہو۔ بس ہے تا کی کرنے کے دھیرے سے سکرائی۔ لیے میں نے ان کوتمہارے کھر بھیجا تھا۔ آگے کا راستہ دھیرے سے سکرائی۔

'' بالکل سج کہوں ۔'' حیدر نے اس کا سجا سنورا میر ہے رب نے خود بنخو ما سان کر دنیا۔' روپ دیکھا۔ ''میرادل کہناتھا کہآ پ نے ہی بھیجاتھا آنٹی کو۔'' ''موں۔''

شوخی کی۔

ر در نہیں گریہ طے ہے حیدر کہ میں نے اپنے ول کی تمام سچائی جان کر ہاں کی گئی۔''

'' اور میرا بھی تم سے وعدہ ہے ٹانیہ! کہ تہمیں جھی میری ذات سے مایوی نہیں ہوگی جس حیدر پرتم نے اعتبار ان شاء اللہ بھی نہیں تولئے گا میہارا۔ آج ہماری نئی زندگی کا پہلا دن ہے اور نئے سال کا بھی پہلادن ہے اور ہماری زندگی میں ہر نیاسال ان شاء اللہ خوشیاں نے کرآئے گا۔'اس نے ٹانیہ کے مہندی بھر بے نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر یقین دلایا تھا۔

''ان شاء الله بمجھآپ بر بھروسہ ہے۔' ثانیہ کے اللہ کھے آپ بر بھروسہ ہے۔' ثانیہ کے اللہ کھے اللہ کا بھرار کر گیا۔

باضی میں کی گئی جھوٹی جھوٹی غلطیاں بعض دفعہ ہمیں بہت سی نظروں میں گرادیتی ہیں مگر حیدرتو قیر مظلورتھا اسے راہ دکھائی مشکورتھا اسے راہ دکھائی اور بہت سی نگا ہوں میں اونچا کیا۔

Sign

روپ دیکھا۔
''ہوں۔'
''ہوں۔'
''ایک فیصد بھی یقین نہیں تھا۔'' اس نے گہری سانس خارج کی۔''جب ای نے مجھے بتایا تال کتم نے مجھے معان کرنے سے انکار کردیا ہے تب .....'

''میں نے انکارنہیں کیا' جھے لگا ہیں آئی کے آنسو
دکھ کر کمزور ہر جاؤں گی تو ہیں نے خودکو وقت دینے کا
فیصلہ کیا۔ ہیں کسی جذباتی کمزوری کے تحت فیصلہ نہیں
کرنا چاہتی تھی اپنے ذہن و دل کے مکمل فیصلے جانتا
جاہتی تھی۔ ہیں بھی عام می انسان ہوں حیدرا کوئی فرشتہ
نہیں ای لیے کیدم آتی اعلی ظرفی کا مظاہرہ نہ کر کی پھر
دھیرے دھیرے جب مجھے لگا کہ انسان ہی انسان کی
علطیوں کو درگز رکرتا ہے' ہیں اپنے اللہ کو بھی ناراض نہیں
کرسکتی اور میر سے اللہ نے تو معاف کرنے والے کو پسند
فرمایا ہے سو ہیں نے آپ کی وہ تمام با تیں درگز کر دیں
اور جب آپ کا بی رپوزل آیا تو ہیں نے بیہوں کے کر قبول
کیا تھا آپ میرے نہیں نہ تھے۔'
کے وہ بل میرے ذہن میں نہ تھے۔'
کے وہ بل میرے ذہن میں نہ تھے۔'

''واقعی مهمیں وہ ہاتیں یا ذہیں آتیں۔'' 'دنہیں' بس صرف ایک البھن مٹاریں۔'' وہ معصومیت سے بولی۔

''آنی کو ہمارے گھر آپ نے ہی بھیجا تھا نالی' آنٹی نے ہمیشہ سیہ ہی بتایا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے آئی تھیں مگر جانے کیوں میرے دل میں تھا کہ آئی کوحیدر نے بھیجا ہے۔''

" ہاں ٹیوں کہ جس دن ابو کی ڈیتھ ہوئی تمہاری دوست نے جیری خوب بے عزتی کی تھی کہ میری وجہ

عجاب ..... 179 سست جنوری



خان ہاؤس میں ابرارخان اپنے دوبیٹوں جلال خان اور بہنرادخان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جلال خان اپنی بیٹیم سائر ہاور ماں میں سے مناب مالی اسلامی اسلامی اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں میں اسلامی میں میں م ا ہے بیٹے فائز کے ساتھ نچلے پورش میں رہتے ہیں جبکہ چھوٹا بھائی ریحانہ بیٹم اپن بیٹی کے ساتھ اوپر نے جھے میں آباد ى بىل مارارغان كى بىلىم مكين غاتون دوراندلىش انسان تھيں ان كى زندگى ميں خان ماؤس ميں خوشيوں كى چېرار تھى ليكن ان كى وفات کے بعد گھر کاشیرازہ بھرنے لگتا ہے جب ہی دونوں بہوؤں کے درمیان بھی روایتی چپقلش رہتی ہے۔ فائزاین كزن سفينه كويسند كرتا باوراسين والهانه جذيبات مين استجفى ايناشر يك سفر بنا چكا ب ليكن سائره بتيم كوسفينه ايك أستمح نہیں بھاتی جب ہی دہ اپنے بیٹے پرکڑی نظرر کھتی ہیں۔سائرہ کی مال دلشاد بیٹم اپنے بیٹے کے ہمراہ زندگی گزار رہی ہیں۔ ان كى بهونر ما تے ساتھ ان كے تعلقات روائي ساس بهووالے تھے۔آئے دن ان كے جھكروں كا فائدہ اٹھاتے ان كى نوكراني دونوں طرف اپني چرب زباني كي بدولت ان كے مابين تعلقات كومزيد بگاڑ ديتى ہے۔دلشاد بيكم كي غفلت كى وجه ہے ان کی مہونر مااولاد کی نعمت سے محروم تھی جب ہی بیٹے کے دل میں بھی مال کے لیے غفلت آ جاتی ہے ادروہ نرما کے لیے اوپر کے بورش میں بندوبست کردیتا ہے، دلشاد بیگم کو بیٹے کی بیجدائی برداشت نہیں تھی دومری طرف بیجان کر کہ بہو بیٹا دونوں جلد ہی بیرون ملک جانے کاارادہ رکھتے ہیں مزید بدظن ہوجاتی ہےا بیسے میں ان کی نوکرانی اپنے ذاتی مفاوکی خاطر انہیں کسی عامل بابا سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیتی ہے۔ رانی کی باتوں میں آئروہ اس کے آستانے بہنچنتی ہیں اور اپنا تمام معاملہ بتا کرخوش دخرم لوٹ آتی ہیں ان کے تعویذ اٹر وکھاتے ہیں اور تکلیل ماں کا خیال کرتے ہوئے رات میں بھی ولثادبيكم كے پاس مفہرجا تا ہے۔اس طرح عامل باباران كاليفين خود بخود بى بردھ جا تا ہے۔ دوسرى طرف سائرہ بيكم سفينہ اور فائز کوایک ساتھ گاڑی سے اتریتے دیکھ کراشتعال میں آجاتی ہیں اور سفینہ پرالزا ات کی بوچھاڑ کردیتی ہیں جبکہ فائز کے لیے ماں کارپر و پنہایت جیران کن ہوتا ہا لیے میں ابرارخان معاملہ کوسن خبالتے دونوں کوخاموش کرادیتے ہیں لیکن متقبل کا خیال آہیں پر بیثان کیے دیتا ہے۔

(ابآ گے پڑھے)

''کون آگیا جو ایسے بھا گی دوڑی چلی آرہی ہے؟''سائرہ پہلے تو،ریحانہ کی نظروں سے بیخے کے لیے سائیڈ میں ہوکر منہ موڑ کر کھڑی ہوگئیں، پھر جھری سے جھا نکا ۔ دفعتا دروازہ بڑی زور سے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی،۔وہ نگاہیں ساؤک کمیونگیوں

"ای .... ای .... "سفیناتر اجواچمره کیمیر سحاند پرلدی جاری می است

"" من بیٹا! کیا ہوگیا؟" ریجان کابریشان کن گھبرایا ہوالہجہ سائر ہ کوبھی چونکا گیا۔ "اےاب کیا مصیبت آگئی۔" وہ کھڑی سے مزید چیک کربا ہر کا جائزہ لیتے ہوئے بڑبڑا تیس، آیک دل نے کہا جاکر

و يكها توجائے سفينه كوم واكيا ہے؟ ، مگراناايك بار پھرآ يڑے آگئ، كونے بين و بكي كھڑى رہيں۔

و وہ اس وہ است اللہ اللہ علیہ میں ہورہی تھی، بسینہ میں شرابور تھر تھر کا نیتی ہوئی ،انگی سے باہر کی جانب اشارہ

حجاب 180 محنوري



۔۔۔۔۔ '' چلواوپرچلو۔''ریحانہ نے بٹی کی حالت پر گھبرا کر سخن میں اوھرادھر نگاہیں دوڑا 'میں جٹھانی کونہ یا کرسکھ کاسانس لیا اور تیزمی سے بٹی کوسہارادیتی ہوئی اوپری منزل کی جانب بڑھ گئیں۔ ''ہائے میرے اللہ۔اس لڑکی کو کیا ہوگیا؟ عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہی ہے۔'' سائرہ نے گال پر ہاتھ رکھ کرجیرانی سیسوں

"معامله گربردلگ رہاہے۔"وہ، پین سے نکل کر صحن میں چلی آئیں اوراو پر کی جانب کان نگادیے گریجھ خاص سمجھ میں

''چھوڑو، مجھے کیا ان ماں بیٹیوں نے ویسے ہی میراجینا حرام کررکھا ہے، پہلے جلال خان سفی سفی کرتے پھرتے تھے،اب فائز بھی مجھ سے سفینہ کے لیے لڑنے بیٹھ جاتا ہے۔''ان کا دماغ دوبارہ کل رات کے بحث مباحثہ میں جا اٹکا،جس کی وجہ سے بیٹا میں سے کہیں غائب تھاول کاعناو بڑھتا گیا۔

''امی ....!امی ....!''سفینه مال سے لیٹ گئی،اسے لگا جیسے گہری نیند کے بعد بیدار ہوئی ہو، وہ خوف سے تقرتقر یہ تقہ '

" "كيا هوابينا! مين تبهارب ياس هون تا-"سفينيا تهمين بها زيها وكرجارونِ طرف ديكه دري هي اس كي حالت پر سحانه ے ہوٹ اڑگئے، کھاور مجھ میں نہیں آیا قر آن شریف کھول کرائ کے پاس بیٹھ کئیں،اور پڑھ پڑھ کردم کرنے لگیں۔ ''امی! آپ نے گیٹ آئی دیر میں کیول کھولا؟اگروہ مجھے کاٹ لیتا تو۔''اس نے بےقراری سے مال کا ہاتھوز ور سے

" بیٹا اُ دہاں کوئی نہیں تھا۔ تمہارا وہم ہوگا۔ جانے س کو دیکھ لیا جواتنا ڈرگئی ہو۔" انہوں بے قرار ہوکر بیٹی کی چوڑی بیشانی کوچو ما،اس کی نگامیں بھی غیر مرتی چیز کوخلاول میں تلاش کررہی تھیں۔ ماں کی بات کاجواب بھی نہیں دیا۔ '' فکرند کرؤ میں تمہارے یا س ہوں وئی نہیں آئے گا۔'ریحانہ نے بیٹی کو ہانہوں میں بھر کرخود سے چمٹایا۔

کھنگتی ریشم ی ہنسی اس کے کا نوں میں گونجی ، فائز نے بے اختیار مڑ کردیکھا، ایک لڑکی ، اپنی ساتھی کولیگ کے ساتھ کھڑی بنس بنس کر باتوں ہیں مصروف میں ایس نے سر جھٹاکااورار شدکود کھے کر ہاتھ ہلایا۔

''سفینہ تواس وفت کالج سے گھر لوٹی ہوگی۔ میں ہرجگدا ہے ہی تلاش کرنے لگتا ہوں۔'' فائز نے اسپے سر پر ہاتھ مار ،ابخیل کی کمزوری پرخودکو سمجھایا۔وہ اسپے دوست ارشد کے آفس میں کسی کام سے آیا تو بہننے کی آواز پر ایسالگا جیسے سفینہ بھی ہوتا سال میں ج

'یار اہم یہاں بیٹھ کرچاہئے ہو۔ میں زراا پنے ہاس کے کمرے سے یا بچ منٹ میں آتا ہوں۔''ارشد نے اس سے بڑی گرمجوش سے ہاتھ ملایا اور ویٹنگ روم کی جانب اشارہ کیا۔خودششے سے بینے کیبن کی طرف چلا گیا۔ "اگرسبال کربھی جا ہیں توسفینہ کو جھے ہے جدانہیں کرسکتے ،وہ جسمانی طور پر دور ہوتے ہوئے بھی کتنی قریب ہوتی ے۔' فائزنے مسکرا کرسوچا۔ پیون اندرواغل ہوااور بھاب اڑ اتی جائے رکھ کر باہر چلا گیا۔

''اس کی محبیت میرے اندراس حد تک سرائیت کر چکی ہے، کہ غیر موجودگی میں بھی ،وہ ہی دکھائی دیتی ہے۔' فائز نے

حجاب 182 عام



''کوئی بھی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔'فائز بڑبڑایا،اور چائے کاسپ لیا'محبت کی یہی خوب صورتی،اس کے دل میں بس گئی تھی۔

⊕....♦

''دیکھوں تو او پر ہوکیار ہاہے؟''ریحان کی رونے کی آواز پر ،سائر ہ کوتٹولیش سے زیادہ بھس نے ستا ڈالا بھوڑی دیر تک تو پنچ کھڑی کن کن لینے کی کوشش کی بھر جب برداشت نہ ہواتو گھٹنا پکڑتی سٹرھیاں جڑھ کراو پر جا پہنچیں۔ ''اب کیا ہوگیا۔ایک دم پہلی پھٹک ہور ہی ہے۔''اندر کا منظر دیکھ کران کے بھی ہوش اڑ گئے ،۔ ''بانی ، …ایک گھونٹ ۔ پانی …… پلادیں۔' سفینہ کے حلق میں کا نئے سے چھور ہے تھے اس نے ہاتھ پاؤں مار سے ہوئے یانی مانگا۔

''لآتی ہوں بیٹا!تم حوصلیقہ پکڑو۔' ریحانہ نے اس کا سراپی گود ہے اٹھا کرتکیہ پردکھاادر بستر سے بنچاتری تو سامنے سائزہ کو کھڑاد بکھ کر ہکا بکارہ گئی۔

''ار بھوا بھی! آپ ۔۔۔۔۔ آیئے نا۔''وہ بیٹی کی الیمی حالت جٹھانی سے چھپانا چاہتی تھی،اب جبکہ وہ اوپر آگئیں توریحانہ کونہ جیاہتے ہوئے بھی اخلاق دکھانا پڑا۔

'' چھوٹی وہی سفینہ کو کیا ہوگیا ہے؟''انہوں نے اس کے نزدیک بستر پر بیٹھتے ہوئے جیرت کا اظہار کیا۔ '' پتائمیں جب سے کالج سے لوٹی ہے،اس کی ایسی عالت ہے، ثناید کسی چیز سے ڈرگئ ہے۔''ریحانہ نے روتے ہوئے جٹھائی سے کہا۔

**②..... ③** 

''مما!سفینہ کے معاملے میں اس طرح کیوں سوچتی ہیں؟''فائز ارشد کے آفس سے باہر لکلاتو اس کی سوچ کاسرا دوبارہ وہیں سے جڑ گیا جہاں سے ٹوٹا تھا۔

روباتی اچھی ہے پھر بھی ممااتی تاراض رہتی ہیں۔'اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور نفٹ کا بٹن دبایا۔ دہ جب تک دوستوں کے ساتھ ہوتا تو ذہن دوسری طرف لگ جاتا ،نگر تنہائی میں ایسی باتیں ،سی د ماغ کواپیۓ گرفت میں لیے رہیں۔

" مماکی بات مان کرخوش نبیس کرسکتا کیول کداس کا صرف ایک، بی راستہ ہے، کہ بیس شادی سے انکار کردول یہ 'فائز رنجیدہ ہونے نگا۔

"'ایک بجیب تخصصیں پھنس گیا ہوں۔خود بچھ بین نہیں آتا کہ کیا ہوگا؟' وہ ایک بار بھر پھرسوج سوچ کرتھک گیا۔
"ان مسکوں سے نکلوں او باہر جانے کا معاملہ بنجیدگی سے نمٹاؤں ڈرلگتا ہے کہ نہیں یہاں سے جاؤں اور پیچھے سے کوئی السی بات ہوجائے کہ سفینہ ہمیشہ کے لیے بچھے سے دور ہوجائے۔'اس روز پہلی بارفائز نے اپنے مزاح کا جائز ہ لیا۔
"مماکی ڈانٹ ڈ بٹ اپنی فات پرتو ہے۔ سکتا ہوں اس پر صبر بھی آجا تا ہے مگر جب میری محبت کے پیچھے سفینہ کے بے داغ دامن پر بدنای کے چھے شفینہ کے باہرنکل داغ دامن پر بدنای کے چھے نے بیں۔وہ برداشت نہیں ہوتا۔ان مسائل کاحل کیسے ڈھونڈ زکالوں؟''اس نے باہرنکل کرسراٹھایا اور دریا تک آسان کی طرف شکوہ کناں نگا ہوں سے تکتار ہا۔

حجاب ۱84 معنوری

"جی بھابھی! میں نے بھی اسے تنی بار منع کیا ہے کہ لیم بالوں کو باندھ کردکھا کرو، گر میں صبح نہالیااور بالوں کودو پٹے سے ڈھانپ کر کالج چلی گئی، میں نے ٹو کا تو بولی ابھی کیلے ہیں، سو کھ جا میں گے تو باندھ لوں گی درنہ سر میں دروجوجائے گا، جھے تو گگتا ہے میری بچی پرکسی کی بری نظر پڑگئی ہے۔ ، دہ اس دفت پریشانی کی جس کیفیت سے گزردہی تھیں، بلا سوح مجھے بولے جارہی تھیں۔

ئے مشورہ دیا۔ ''پانی ۔۔۔۔ پانی۔'اس نے گلافی لرزتے ہونٹو کو د دبارہ جنبش دی۔ ریحانہ جلدی سے بچن کی طرف پانی لینے د دڑیں سائرہ نے بغور سفینہ کا جائزہ لیا۔ اب وہ تھوڑا ہوش میں تھی ،ریحانہ نے پانی کا گلاس لا کربٹی کے ہونٹوں سے لگایا جسے وہ صحرامیں بھٹکتے ہیا ہے۔ اب دہ تھوڑا ہوش میں تھی ،ریحانہ نے پانی کا گلاس لا کربٹی کے ہونٹوں سے لگایا جسے وہ صحرامیں بھٹکتے ہیا ہے۔

رں سرت کی ہے۔ ''سفینہ!اب کیسی طبیعت ہے؟' 'سائرہ نے آداز میں زی بیدا کرتے ہوئے پوچھا۔ ''بس تائی امال! میرے سرمیں بہت درد ہے، پلکیں پتانہیں کیوں اتنی بھاری ہورہی ہیں۔' وہ اٹک اٹک کراپنی

ہت بتائے تی۔ ''اچھاتم سونے کی کوشش کرد۔'' سائرہ نے اسے تھیکتے ہوئے کہا۔

'' رہن! تم ایسا کر دُسفینہ کوکوئی ٹمیلٹ دے در مشام میں کوئی آتا ہے تواسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ، میں اب نیچے جاؤں گی اصل میں چو کہے پر ہنڈیا پکنے رکھی ہے۔' سائرہ نے گہری نگاہوں سے جائزہ لیتے ہوئے ،ریحانہ کو ېدايت دی۔

سفینہ نے بال اور تائی کو بہت کم اتنی اپنائیت سے ایک ساتھ باتیں کرتے ویکھا تھا، وہ ول ہی ول میں مسکرائی ،اجیا نکاس کی آنگهمیں بوجھل ہونے لکیں دہ نیند کی دادیوں میں تھو گئی۔

''بھابھی!احیھاہوا آ ہے آگئیں، مجھے حوصلہ ل گیا ،ورندسفینہ کی جوحالت بھی ،ایک لیح کوتو میرادل بندہونے لگاتھا۔'' ریجانہ نے مسکرا کر جٹھانی کا ہاتھ تھام کر کہا۔ سفینہ کی حالت نے دل کوگداز کر دیا تھا۔

'' پیشاید کسی چیز سے ڈرگئی ہے خیزا سے دراضر در کھلانا۔اگر طبیعت ٹھیک نہ ہوتو مجھے بلا جھجک آ واز دے دینا۔''سامرہ نے ریجانہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کرا خلاق وکھایا۔

واو ملکی بابا! میں آپ کو مان گئ ایساز دِردار مل کیا کہ ان دونوں کے تو چھکے ہی چھوٹ محتے۔ 'سٹر ھیاں اتر تے ہوئے ،سائرہ کاچېرے برعجيب ئ مسكرانها چھا گئ-

وہ سائر ہ تھیں این آ کے کسی کی ندسننے والی ، کیسے بیٹے کو اتنی رعایت دیتی کردہ ایک لڑکی کے لیے انہیں سمجھانے بیٹھ جائے اڑی بھی وہ جس کی پیدائش سے پہلے ہے ہی بیر باندھ لیا گیا،ساس نے ریحانہ کے امید سے ہونے کے بعد ا برادري والول كيسما مضاعلان كرديا تقال

برادری والوں ہے سما منے اعلان کر دیا تھا۔ 'اگر بہنرادگی بٹی ہوئی تو ،میرے فائز کی وہن سے گی۔''سائر ہ ، پنگھوڑے کی منگنی کاسنتی تو آئی تھیں ،مگران کے اپنے سیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہوگا ، پذیبی سوچا تھا ، ابھی منگنی کے آنسو ہی صاف نہیں ہوئے تھے، کہ ریحانہ کی گود میں پریول جیسی سفینہ جل آئی، دادی نے سونے کی جھوٹی سی چوڑی بنوا کرفائز کے نام سے بوتی کے ہاتھ میں ڈال دی۔سائرہ کا بس مہیں

حجاب ..... 185 حجنوري

چانا، كەدەرىجاندى كودىسىنىشتى كىلكىلاتى سفىندكوچىيىن كررلادى \_

ان کے لیے اپنا نظر انداز کیا جانا تا قابل برداشت تھا، جلال خان کوشروع سے بیٹی کی خواہش تھی، وہ جب امید سے ہوئیں تو ،میاں ہرودت بیٹی کی تمنادل میں بسائے ،گلا لی اور آسانی رنگ کی فراکوں کے دھیر لگاتے چلے گئے ،سائرہ کے منع کرنے کے باد جود بے بی کے استعمال کی چیز وں سے نرسری کو بھر دیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کرلڑ کیوں کے تام جمع کر کے سائرہ کو بتاتے ،وہ شوہر کی دیوائی سے گھبرا جاتیں کچھ بھھاتیں تو جلال ہوی کی بات کوہنی نداق میں اڑاد ہے۔ اصل میں وہ دو بھائی تھے، بہن کوئی تھی بہن کوئی تھی بہن کوئی تھی بہن کوئی تھی بہن کوئی ویشروع سے بہن کا اربان تھا، جو پورا نہ ہوا تو ، بیوی کے امید سے ہونے پران کی خواہشوں کا دھارا، اس طرف مڑگیا۔

ور، حول ورهارا المرت کرایدا ہونا منظور نہ تھا، فائز کی پیدائش پروہ خوش تو تھے گراتے نہیں جتنا سائر ہان کود کھنا چاہتی تھیں۔ دوسال بعد ہی جب ریحانہ کی گود میں سفینہ آئی تو ان کا جوش و خروش و کھنے کے قابل تھا، پورے اسپتال میں مٹھائی اپنے ہاتھوں سے بانٹی ، وہ ساری فراکیس اور دوسری اشیاء جوانہوں نے فائز کی دفع میں خریدی تھیں ، سفینہ کو گفٹ کردیں ، سائرہ یہ سب و کہدو کھے کراپنابلڈ پریشر بروھاتی رہیں ، گرشو ہر کے آگے کیا بوتیں ، ہیں سفینہ کے خلاف دل میں ایسی گرہ پڑی جوسالوں گزرنے کے بعد بھی نہول سکی۔

@.....**©** 

"بابانے لگتا ہے اپنے موکلوں کے ذریعے مل کروادیا ہے۔"سائرہ ایک ہی بات سوچتی ہوئی ہمرخ ہوتے چبرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں

ساتھ کمرے میں دائل ہو میں ''میرا کام تو ہوگیا ہے۔' سائرہ دھم سے بستر پر بیٹھ گئیں،ان کاوجود نسینے میں بھیگ اٹھا۔ ''بس بہت ہوگئیں،نسنولیات اب میں مزید بابا سے کوئی رابط نہیں رکھول گی۔''وہ ماشھے پر ہاتھ رکھ کر بڑ بڑا کئیں۔ ''بابا نے عمل تو پکائی کیا ہے آگے کا کام خود ہی ہوجائے گا۔'' آج سفینہ کی جوحالت اپنی آنکھوں سے دیکھی ،دل قتاری گا

یمین سیا۔ ''اف کیسی عجیب سی گھبراہٹ ہورہی ہے۔' سائرہ نے سائیڈ میں رکھے جگ سے پانی پیا، پھربھی چین نہیں ملا۔ ایک دم داش ردم کی طرف دوڑیں، چہرے پر پانی کے چھپاکے مارے،منہ پونچھا،بورے وجود پر جیسے چیونٹیال سی مجی ہے تھیں

ر پیک رہی ۔ ''تم نے اس معصوم کے ساتھ اچھانہیں کیا۔'ان کالتنمیرا کیک دم ملامت کرنے نگا۔ ''مجھے بھی اس سے کوئی وشنی نہیں گریہ لوگ بچھ ہی نہیں رہے تھے تو ہیں کیا کرتی۔'' آئینے میں اپنی از ی صورت دیکھ کرخو د کوصفائی دی۔

ر و دو صفال دل۔ ''جو ہونا تھاوہ ہوگیا گرآئندہ کے لیے کان بکڑتی ہول۔''سائرہ نے اپنے کان بکڑ کرخو دکوسرزنش کی اور واش روم سے نکاس کمیں

سفیندگی آنکھشام میں تعلی توریحاند بیٹی کے سرآبانے بیٹھی کچھ پڑھ کراس پر پھونک رہی تھیں۔اسے اٹھتا دیکھ کر نہوں نے لیٹے رہے کااشارہ کیا۔وہ مال کی موجی ہوئی آئکھیں دیکھ کر سمجھ گئی کدریجانہ کافی دیر تک روتی رہی ہیں،وہ مال

حجاب ۱86 محاوری

کےاصرار پروالیں کیٹ گئی۔

''ای! آپ بوری دو پہر جاگتی رہیں اور میرے سر ہانے بیٹھ کرروتی رہی ہیں تا؟'' سفینہنے مال کا ہاتھ تھا م کر

چوم لیا۔ ''میری بجی! تم نے تو مجھے ڈراہی دیا تھا۔''انہوں نے اسے نارال دیکھا توشکرا داکرتے ہوئے کہا۔ ''بس اب میں بالکل ٹھیک ہوں' آپتھوری دیر لیٹ جا کمیں۔''اس نے بستر پر کھسک کرماں کے لیے جگہ بنائی۔ ''بس اب میں بالکل ٹھیک ہوں' آپتھوری دیر لیٹ جا کہ جی لیٹن گی تمہ ارسے الو کا بھی کئی ہار فون آ ' رہنہیں اب مغرب کی اذان ہونے والی ہے میں نماز پڑھ کر ہی لیٹوں گی۔ تمہارے ابو کا بھی کی ہارفون آ چکا '' ۔ '' ہے۔' انہوں نے بٹی کے بال سنوارتے ہوئے بتایا۔

' انہیں کس نے بتایا؟'' سفینہ نے اپنے گھنے بالوں کوانگلیوں سے بھھاتے ہوئے پوچھا۔ '' ''میں نے ہی گھبرا کرفون کردیا تھا،ان کی آج ضروری میٹنگ نہ ہوتی تو شایدای دفت اٹھ کر گھر آ جاتے۔'' ریجانہ

"اچھااورکوئی نہیں آیا؟"اس نے ایک امیدے بوجھا۔ ''ہاں تمہاری تائی آئی تھی ٹااور بھوڑی در پہلے اباجان بھی تمہیں و یکھنے اوپرآئے تھے، کافی در تمہارے پاس بیٹھ کردم کرتے رہے، مگرتم ایسی بے ہوش پڑی تھی کہ پتائی نہیں جلا پھرعصر کا ٹائم ہوا تو مسجد چلے گئے۔''ریحانہ نے تسلی سے

جواب دیا تو وہ تھوڑی مایوں ہوگئ\_

ر بجانے منے منہ بی منہ میں کچھ بڑھااور پھر بیٹی پرة م کیااوراس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے کے بعد وہاں ہے اٹھ سئی ۔ کمرے میں پھیلی ہوئی چیز ول کوٹھ کانے پر رکھنا شروع کیا، شام ڈھل رہی تھی، انہوں نے ، کھڑ کی کے بردے سمینے تو تازہ ہوا کا جھونکا سفینہ کے چبرے سے تکرایا ،اسے تازگی محسویں ہوئی۔ دہ اسے بالوں کو سمیٹ کر چٹیا کی شکل دیتے ہوئے فائز کو یادکرنے لگی جھوڑی بی دریس کمزوری محسویں ہونے لگی تو تکیہ پرسرر کھ کرلیٹ گئ۔

" میں تہارے لیے جوں کے ساتھ کھھانے کولاتی ہوں۔ دد پہر میں بھی کچھنیں کھایا ،اب بھوک کی رہی ہوگ تا۔"

ریجانہ نے بیٹی ہے جھک کر یو چھا۔

مور کر کینتے ہوئے ادای سے کہا۔

''زیادہ نخرے نہیں آیک دن کے بخار میں کیسا منداتر گیا ہے میں سیب کا جوں نکال کرلاتی ہوں' ریحانہ نے بیٹی

" پلیزمی! صرف ایک کپ جائے جوں میں شام میں بی لول گی سے میں ۔" سفینہ نے اتنی لجاحت سے کہا کہ ریجانہ نے محبورا حامی محری اور چل دیں۔

**②…. ②**… **③** 

' نٹن .....ٹن .....ٹن ِ۔''بہت دیر بیل بحق رہی ، آخرر بحانہ نے ہی زچ ہوکراد پر سے بیجے اتر کر در داز ہ کھولا۔ " بھی آج در دازے کی جانی دکان پر ہی بھول آیا اس لیے سیجلال خان تھے، جوائج تھوڑ اِجلدی لوٹ آئے۔ ریحانه کاچېره اترا هوا تھا۔اس نے اخلا قامھی منہ سے کچھ نہ کہا،صرف جونٹ پھڑ پھڑ اگر رہ گئی۔ ''سائرہ کہاں ہیں؟''نہوں نے جھوتی بھاوج کےاندازکو حیرت سے دیکھ کر پوچھا۔ أُ اندرا ہے کرے میں ہوں گی۔''ریحانہ نے ہاتھ اٹھا کر اندر کی طرف اشارہ کیا۔خود واپس اوپر کی جانب

حجاب ۱87 محنوری

بر ھے۔ اس واخل ہوتے ہی غیر معمولی خاموثی محسوں کی ۔ یہاں وہاں نگاہیں گھما کرسائرہ کو تلاش کیا ،جواس دفت بادر جی خانے میں کھڑی دکھائی و بی تھیں، وہ بھی سنسان پڑاتھا۔ سائر ہ بستر پر جیت لیٹی کسی گہری سوچ میں کم تھیں ،جلال خان چلتے ہوئے کمرے میں واخل ہوئے ،انہیں پھر

مجفى پہانہ چلا۔

۔ ''کب سے در دازہ بجار ہا ہول کھولا کیول نہیں؟'' بیوی کومزے سے لیٹاد مکھ کر بری طرح سے چڑ گئے، ہاتھ میں بکڑا تقيلاكرى برركه كريوجها

"بس كيا كهول سناكى بى نهيس ويا-" دە ايك دم دُركرا تھ بينھيں۔

''کیوں تقل سے تو پہلے ہی فارغ تھیں ،الے کیا ساعت سے بھی عاری ہوگی ہو' جلال چڑے ہوئے تھے۔ '' آج میری طبیعت بہت خراب ہے۔''بیوی نے جلدی سے پینتر ابدل کرمیاں کی ہمدر دی حاصل کرنے کی ''

''نیورانی بات ہے ہرروز کی کہانی میں زرااباجا تکودیکھوں۔''وہ بیزاری سے بولتے ہوئے باہرنکل سے ''ہونہان لوگوں کے رہی تو ڈھکو سلے ہیں۔ بیوی بستر پر پڑی مرجھی رہی ہوگی تو انہیں کو کی فکرنہیں۔اب دیکھو پوری دنہ بات سی نہیں اور دوڑ گئے۔' سائرہ نے دانیت کیکیا کر کہا۔ان کا دل آج بہت بھرا ہوا ہور ہاتھا۔ دن بھرخودکو ملامت کرتے گزرگنی،اب ددگھڑی شوہر کی تو جہ جاہ رہی تھیں، دہ بھی نہلی تواندر کی نفرت پھر جاگ آتھی۔

**②....②**....**③** 

''السلام علیم! داداابا آپ نے ادبرآ نے کی زحمت کیوں کی ، مجھے بلالیا ہوتا؟''ابرارخان ایک بار پھر بوقی کود <u>تکھنے</u>اد پر <u>چلے آئے ، سفینہ نے جلدی سے دو پٹہ سر پر کھ کرتمیز سے کہااور ہاتھ میں تھا مے ٹیڈی کوسائیڈ میں لٹایا۔</u> ''وعلیم سلام! جیتی رہو خوش رہو۔اب کیسی طبیعت ہے ہماری بچی کی؟''ابرارخان نے محبت سے پوتی کے سرکو چومنے کے بعدسامنے چھی کری پر بیٹھتے ہوئے یو چھا۔

''جی اب تو کانی بہتر ہے بخار بھی اتر گیا ہے۔''سفینہ نے مسکر اکر جواب دیا۔

" تمہاری می کہاں ہیں؟" انہوں نے جاروں جانب نگاہ تھما کر بوجھا۔

''امی اندر کام کریر ہی ہیں۔''اس نے دھیرے سے بتایا۔

ودہم نے سوچا، تہمیں ودبارہ دیکھ آئیں، بہلے آئے تو تم غنودگی میں تھی، شاید ددا کا اثر ہوگا۔' انہوں نے بتایا توسفینہ نے سربلا دیا۔

'' جب سے تہاری طبیعت خراب ہو کی ہمارا ول ینچے ہیں لگ رہا ہے۔''انہوں نے پریشانی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔

۔ ''دادالہا! میں ٹھیک ہوں' آپ فکر مند نہ ہوں۔ بیر بتا کیں اب طبیعت کیسی ہے؟ رات کو جو کھانسی ہور ہی تھی وہ ختم ہو کی

یانہیں؟''سفینہ نے حددرجداگا دِٹ سے پوچھا۔ ''دہبیں بیٹا!جانے کیسی کھانی ہے جوجان کولگ گئی ہے۔' وہ سینے پر ہاتھ کچھرتے ہوئے کنکھارکر بولے۔ ''اوہ جھے پہلے کیوں نہیں بتایا'ایک منٹ رک جائیں۔'' سفینہ بیڈ سے پنچے اتری اور کارنس پر رکھا ہوا

**حجاب** ...... 188 است... **جنوری** 

'' منہ کھولیں جلدی سے بڑاوالا ''سفینہ دوامیں موجود <del>سے کمچے کو کھر کر</del>اپنے دا دا کے منہ کے قریب لے گئی اور پیار ابرارخان نے بوتی کی محبوں پر نہال ہوتے ہوئے دوا پی کر جیب میں سے رومال نکال کرمنہ بونچھا اور نم آنکھوں ے بونی کود یکھتے رہے۔ ''کیا ہوا دادا ابا! آپ ایک دم سے جب کیوں ہوگئے؟''سفینہ نے گھبرا کر بوچھا۔ '' پیچنیں ہم سوچ رہے تھے کہ تم بالکل اپنی دادی پرگئی ہودہ بھی اس طرح سب کا دھیان رکھتی تھیں ۔ اچھا ہماری ایک بات یا در کھنا ، زندگی میں جا ہے گئنی بھی مشکلات در پیش ہول تم بھی اپنے اندر کی اچھا کی کومر نے نہ دینا کیوں کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہمیں بچے متحجد ار میں اکیلا نہیں جھوڑتی طوفان میں بھنسی ہوئی نیا کوسا مل تک ضرور پہنچاتی ہے۔'انہوں نے یوتی کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے نفیحت کی۔ ں ماب ب سید رادا ابا سے دعدہ کرتی ہول کہ جمیشہ آپ کی امیدوں پر بورا انزنے کی کوشش کروں گی۔ سفینہ نے ابرار خان کا ہاتھ تھام کر بیارے اپنے گالوں سے نگاتے ہوئے کہا۔ '' ارے اباجان! آپ ……؟''ریحانہ سیب کا جوس تھا ہے اندر داخل ہوئی توسر پرسلیقے سے دو پٹہ جما کر بولیس۔ درمی! یہ جون دادا ابا کو دیسے دیجے۔میرااجھی موزنہیں ہے۔ میں بعد میں کی آوں گی۔'سفینہ نے شرارتی اعداز میں ماں سے کہاتور بحانہ نے بیٹی کو گھورتے ہوئے گاس سرکی جانب بردھادیا۔ ₩....♦ سائر ،صوفے پرلیٹی ٹی وی دیکھنے ہیں مگن تھیں ،اچا تک چار جنگ پرزگاان کاسیل فون بہتے لگا۔ ''اس وقت کس کا فون آگیا؟'' انہوں نے بربرات ہوئے ٹی دی کی آ داز کم کرکے ،فون اٹھایا،نمبرد کیے کران کی ''ہیلوجی؟''لیں کاہٹن دبا کرسل فون کا نوں سے لگایا۔ "نی بی اہم بول رہے ہیں آپ کے بابا۔ ووسری طرف کی کھر کھر اتی آواز ادر مخصوص انداز گفتگونے ان سے ہوش اڑادیئے۔ "کو .....کون سے بابا؟" سائرہ نمبرد کھے کر پہچان آؤ گئیں ،گرتصدیق ضردری تھی۔ " ہم مکلی بابابول رہے ہیں۔"اس دفعہ لہجے بنیں نا گواری درآئی ۔ " آپ نے کیوں فون کیا ہے؟" دہ ایک دم تھبرا کر،آ داز دھیمی ادر گردن اونچی کر کے باہرنگاہ دوڑائی کوئی دکھائی نہ دیا تو ں کو جاتا ہے۔ ''آپ نہ خودآ رہی تھیں، نہ ہی رانی کے ہاتھ باتی چیسے بھیجے تو ہم نے سوچا خود ہی رابطہ کرلیں۔' انہوں نے بڑے اطمينان شيے ساتھ جواب دیا۔ عربیں تورانی کے ہاتھ سارے پیسے بھوا چکی ہوں۔ جتنے آپ نے کہے تھے، رانی اس سے بھی کہیں زیادہ ما تک کر لےجاچی ہے۔ سائرہ پریشانی میں اٹھ کر بیٹھ سئیں۔ ے برانی نے ہمیں سب بتادیا تھا۔ وہ سارے بیے آپ کے کام پر بی خرچ ہور ہے ہیں۔ ہماری جیب میں تھوڑی جارہے ہیں بآپ حاضری کروانے کے بیے دے چکی ہیں ،اب موکل نے آپ کوشکل سے نکا لئے کاعل بتایا ہے اس کو يورا كرنا ہے كوئيں؟" بابانے بردى بے مردنى سے جواب دیا۔

''اجِها مزید کتنے پسے خرج ہوں گے؟' سائرہ نے سر برہاتھ مارتے ہوئے یو چھا، دہ اب اس چکر سے خوف محسوں "اسيس تقريباتيس بزاررويكاخرچة ربائ وهبرى ركمانى سےبات كررے تھے۔ ''اوہ میرےالنّدُمُرمیرے پاس تواتے سارے پینے ہیں ''سائرہ نے بھی صاف کہج میں بتادیا۔ "أ ب كوكونى نه كونى انظام كرناى يراع كاراب توليس اس عمل كى تيارى كرچكامول-"بابانے وهمكى وى -''بابا امیری بات سنیں''میں نے تو آپ ہے جو ممل کردانا تھادہ کردالیا،اب مزید کی ضرورت باتی نہیں ہے۔'سائرہ نے کہجے میں زمی سموئی۔ دہ ان سے خوف زوہ بھی تھی۔ " بی بی! ہمیں پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں آپ بس پیسیوں کا انتظام کرکے رکھیں۔اور لے کرعلاج گاہ بیٹے جائیں ہمیں دوبارہ کال کرنے کی زحمت نہ ہو۔''ان کا دھمکا تا الہجہ سائرہ کے ہوش اڑالے گیا۔لائن کٹ جانے کے باوجودده كانى دريتك فون كو كھورتى رہيں۔ ''ميرے مالک کيسي پيخر دل عورت سے واسطہ پڑا ہے۔'' جلال خان ممرے ميں داخل ہوتے ہی بيوي پر برس اٹھے ان کے پیچھے فائز بھی گھڑا تھا،جس کی شکایتی نگاہیں مال پریکی ہوئی تھیں۔ ود کیا ہوااب میں نے کیا کردیا؟ "سائرہ ہر بروا کراٹھ کھڑی ہوئیں۔ ''تم ایسا کیسے کرسکتی ہو؟''انہوں نے جیج کر کہا تو سائرہ کے ہاتھ سے تھالی جھوٹ کر دور جا گری،جس میں وہ مونگ کی دال چن رہی تھیں۔ ال چن رہی ھیں۔ ''اف کہیں ان دونوں کوکومکئی باباوالی بات تو پتانہیں چل گئے۔' سائر ہاندر ہی اندر کیکیانے لگی۔ جلال! ک....کیا....هوا.... ہے؟ 'انہول نے اٹک اٹک کر ہوچھا،ول کاچور بری سے طرح سے خوف زدہ ہوا۔ " کب سے بنی کی طبیعت خراب ہے ہم نے مجھے بتانے کی ضرورت بھی محسور نہیں کی ،وہ تو میں ابا جان کے پاس گیا توانہوں نے بتایا کہ سفینہ کو کانی تیز بخار چڑھا ہواہے۔'انہوں نے غصے سے بیوی کو گھوراتو سائرہ کی جان میں جان آئی۔ ''ویسے تو تم خود بھی بیار بھی مگرا جا تک ہی آیک دم ٹھیک ہوگئ ہو۔''جلال نے بظاہر ہمدر دی سے زمین پر ہیٹھ کرسائرہ کا پر سے تو تم خود بھی بیار بھی مگرا جا تک ہی آیک دم ٹھیک ہوگئی ہو۔''جلال نے بظاہر ہمدر دی سے زمین پر ہیٹھ کرسائرہ کا ما تھا جھو کر کہا، جو گری ہوئی مونگ کی وال اٹھانے کی کوشش کرر ہی تھیں۔ " إن بين نے دوالے فی هی ،اس نے بہتر محسوں كررى مول اوراس وقت سفى كابتانے والى بى تقى مگر آپ فورابى ابا جان کے کمرے میں حلے سے ''سائرہ نے اب اعتماد سے شوہر کی جانب دیکھ کر جواب دیا۔ ''حیموژ و بیدفائزانھانے گا۔جلال نے اپنی علطی پرسر ہلایااورسہارادے کر کھڑا کیا۔ ''سفینہ کی طبیعت کا پہانھی کیا؟''فائزنے دھیرے سے یو جھا۔ "سیس کانی در دو پہر میں اور بیٹھ کرآئی ہوں، بچی کو بہت تیز سخارتھا، میں نے تو خود ہی تھنڈے یانی کی پٹیال رهیں۔''انہوں نے بلاوجہ کی صفائی وی، شایدا ہے ول کا چورتھا۔ ی مهاکوسفیند سے اتن مدروی حیرت کا مقام ہے لگتا ہے میری مشکلیں ختم ہونے والی ہیں۔' فائز بھی مال کے انداز روں۔ ''آپ بھی جاکرا سے میرا ہے''سیائرہ نے شوہرکوسلسل خودگوگھورتے پایا تو جلدی سے دہاں سے بھی تا جاہا، بابا کی

كال آكي كي يعترب ان كي جان نكلي مولي تعي

'' ابھی تو میں ابا جان کو سجد جھوڑنے جار ہا ہوں ، والیسی میں اوپر جا دُل گا۔'' جلال خان نے اٹھتے ہوئے کہاا در کمرے پر '' ہے باہرنگل سے 'بدوال تواب استعمال کے قابل نہیں۔ میں جھت پر چڑیوں کوڈال کرآتا ہوں؟''فائز کا دل سفینہ کود کیھنے کے لیے محطيح جار ماتها اس بروقت بهانه سوجها " نُعْيك بِمِما!" وه خوتى خوتى تقالى الله كربابر نكلنه لكا، ''فائرَ!الك منك بات سننال سائره في شيري لهج ميس بيحيي سے يكارا۔ "جي مما! کيا ہوا؟"فائزنے سعادت مندي دڪھائي۔ " يولو بيسي سفينه كے ليے جلدى بے اچھا والا جوس اور پچھ فروث لے آؤاور جاكرا بني جا چى كووے آنا۔ ' سائرہ نے پیارسےاس کے بال بگاڑتے ہوئے پایج سوکانوٹ تھایا۔ "جىمما!" دە جىرت سے مرجانے والا ہوا كھرجلدى سے باہرنكل كياكہيں مال كاارادہ نہ بدل جائے۔ ''اماں! کیا یہاں رانی ہے ابھی یا کام کر کے چاکی گئی؟''سائرہ نے ممرہ بند کر کے مال کوفون گھمایا۔ ''واہ بیٹا!اتنے ونوں بعیدفون کیا اور مال کی خیریت پتا کرنے کی جگہ اس موئی نوکرانی کو بوچھ رہی ہو۔'' دلشا و بانونے بین کوچھوٹے ہی جلی کی سنائی۔ "المالِ جی! میرِی اس سے بات کروادیں بہت ضروری کام ہے۔ "سائرہ نے اپنے کہیج میں زی سموتے ہوئے كها،وه مال كوسب بجهة تاكر بريشان مبيس كرنا جامتي تفيس-"اچھاٹھیک ہےاسے بلاتی ہوں مرفون ندر کھنا۔ مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی میں۔ اداشاد بانونے بچول کی طرح صندی اوراشارے سے نوکرانی کو پاس بلا کرفون پکڑایا۔ "جي اجي اخيرتو ہے؟" رائي نے خوش اخلاقي و كھائي۔ "رانی کبخت ماری تم نے مجھے کہاں پھنسادیا ہے؟"سائرہ اس کی آواز سنتے ہی گرج آھیں۔ " إع ايساكيا بوكيا جو مجه پربرس راي بول اراني في معصوم بن كربوچها احالانك وه سب پجه جاني تقي -" تمہارے اس باباکا فون آیا تھا مجھے سے مزید تمیں ہزار ما تک رہے ہیں۔میرے پاس اب ایک روپیے ہیں ہے۔ میں کہاں سے اسے سارے پیے دول کی۔ سائرہ رود سے کو ہو میں۔ "بإجى ايخرج توكرنايز على خرتمهاراكام بهى تومور البي-"أس فسارى بات من كرب مروتى سے جواب ديا۔ " مرجھے مزیدکوئی مل جیس کروانا ہے۔"سائرہ زج ہو کر ہولیں۔ '' بھی عمل تو پور کروانا ہوگا۔ بابا چ میں جھوڑ ویں گے توالناان پر بھی بھاری پڑےگا۔''رانی نے پریشانی سے کہا۔ مقام ودعمل پورا ہونے تک جانے دومز پر کتناخر جیما تگ لیں۔ میں پیپول کا نظام کیاں سے کروں؟" سائرہ نے دانت بی*یں کر کہا اگر رانی سامنے ہوتی تو دہ اے ایک جھانپر درسید کر کے د*ل کی بھڑ اس نکال بیٹیں۔ "باجی جی پیمهارااینامسکدے اچھاتم امال سے بات کردوہ بار بارفون چھنے جارہی ہیں۔ 'رانی دلشادکونون تھا کروہاں سے اکھر کے چل دی۔ و "این کے الل کے گھر جا کرنمٹول کی کمینی عورت "سائرہ نے دانت پیس کرسوجا۔ ONLINE LIBRARY

سائرہ کو پہلے ملی بابانے عمل کرانے کے لیے کم پیسے بتا کروانہ ڈالا، جب وہ وام میں گرفتار ہو گئیں تو، پچھ عرصے میں بہانے بہانے سے رانی کے زریعے مزید پیسے تھینچتے رہے۔سائرہ نے شوہرسے چھپ چھپ کر ماں کے یہاں جا کریہ یسے رانی کے ذریعے بایا کو جھوائے۔

رانی پہلے ہی لوگوں کا سارا مسلہ پتا کرے بابا کوآ کر بتادیتی بھر جب وہ ان بے دقوف عورتوں کو وہاں کے کر جاتی تو بابا کے منہ سے اپنے مسائل کاس کر جھوم اٹھی اسے ان کی کرا مات مجھیں ،اسی وجہ سے بابا کواپناا عِتقاو قائم کرنے میں آسانی رہتی سائرہ اور دلشاد بھی ایک ایسائی شکارتھیں۔بشیراحد لوگوں کی نفسیات سے کھیلٹا تھاا ورلوگ اس کے ہاتھوں کامہرہ

تکی بابا نے اپنے آستانے کا اتنا بھاری بھر کم نام بھی ،لوگوں کومتِاثر کرنے کے لیے رکھا تھا وہاں ہر کام بڑے سائنٹفک طریقے سے ہوتا، وہاں جانے والے ہر کلائٹ کا نام، پتااور کیس ہسٹری ایک رجسٹر میں با قاعدہ نوٹ کی جاتی ،ان لوگوں کے ایڈریس اور کائٹیکٹ نمبر بھی لکھ کرر کھ لیے جاتے جس کے زریعے گھر بیٹھ جانے والوں یا دوبارہ آستانے پرندآنے والوں سےخود بی رابطہ کرلیاجا تا۔ یہ بی سائر ہانو کے ساتھ ہوا۔

ر پیجانے کچن میں رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھیں،سفینہ کی طبیعت کی وجہ سے سارے کام ادھورے - 2012-1

ے رہے۔ فائز نے اندرجا کر پہلے چا چی کو بھلوں کا شاپر پکڑا یا بھر جوں کے پیکٹ نے کرسفینہ کے روم میں چلا گیا۔ ''ہیلومیما! یک دن میں کیا حال بنالیا ہے؟''فائزا ندر داخل ہوااوراس کی اثری صورت دیکھ کر پریشانی ہے کہا۔ ''کیا ہوگیا ہے'میں بالکل تھیک ہوں لگتا ہے آپ سب ل کر مجھے بیار کر دیں گئے۔''وہ ایک ہی قیم کی ہاتیں سن سن کر

'' سی بی بتاؤسفینه ....! ننهمیں مواکیا تھا؟ کیاکس چیزے ڈرگئی کی ''فائزنے اس کے غصے کونظر اِنداز کیا۔ '''اسے کیابولوں <u>مجھ</u>تو خوزہیں بتا کہود پہر میں کیا ہوا تھا؟ دہ سب خواب تھایا حقیقت'' فائز کی فکر مندشکل دیکھ کروہ

بتم يجهيرون كيون بين مو؟" فائزنے سے كھويا كھويا ساديكھا توبستر برز ديك بيٹ كرمحبت سے ہاتھ تھام كربولا۔ ''سفیند!اگرتم نے بچھے سب پھنیں بتایا تو میں تہمیں ابھی گود میں اٹھا کرگاڑی میں ڈال کر ہاسپول نے جاؤں گااور ڈ اکٹر ہے کہوں گائی لڑکی کوسب سے موٹاوالا انجکشن لگادیں ہے بیار پڑ کرمیری جان نکا لے دے رہی ہے 'فائز نے شرارتی انداز اینانا چا ہا مگر تا کام رہا،اس کی نم آنگھیں فکر مند چہرہ سفینہ کے دل کو بچھ ہوا۔

ووكيسى بانتس كررے موسيس كس چيز سے وروں گ؟ بچھے كھنيس مواہے بس كالج بيں ايك دم تيز بخارج م گیا، سر چکرانے نگا۔ اِنفاق سے وین بھی راستے میں خراب ہوگئ تو تھوڑا فاصلہ بھری ہوئی بس میں \_طے کرتا پڑا۔ گھر آنے کی بہت جلدی تھی اس لیے زرا تیز چل رہی تھی اس لیے سائس چھول گیا اور مجھے عجیب طرح کے وہم ستانے كي .... "سفينه في اس كام تهم مضبوطي مسعقام كرجواب ديا\_

' '' بولوتواس کے علاوہ کوئی بات نہیں؟''فائزاس کی رگ رگ سے وافق تھا، مشکوک نظروں سے گھور کر بولا۔ و ان فائز اوه رائ بین دوباره ایک باررمووی دیکی فی فائن اس نے نظریں جراتے ہوئے جرم کا قرار کیا۔

حجاب 192 مجنوری

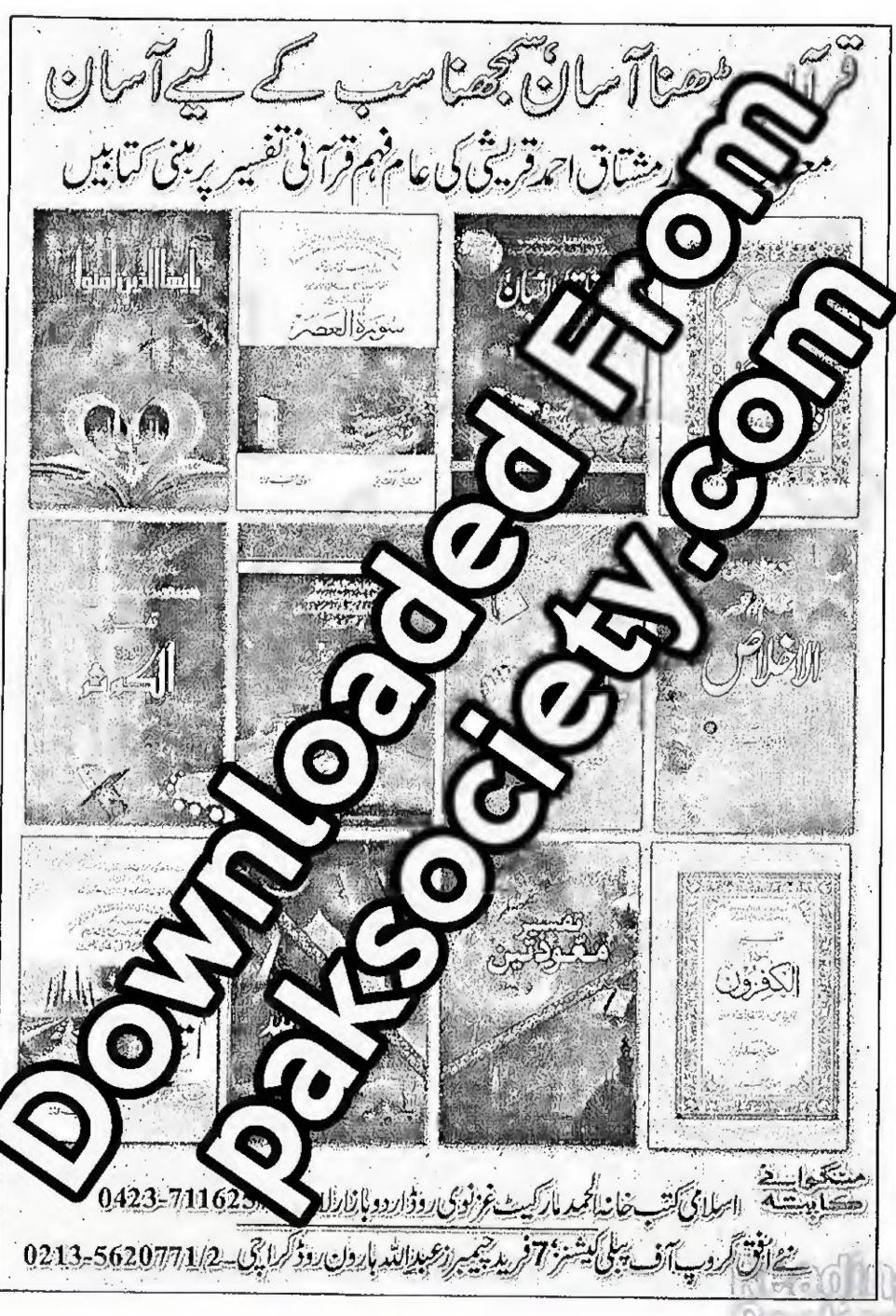

' دسفی! میں نے کتنی بار منع کیا ہے مگرتم سنتی ہی نہیں ہو۔ بلا دجہ ڈراؤنی فلمیں دیکھ لیتی ہوادر پھرخود پرسوار کر لیتی ہو۔ پہلے بھی تم ایک بارایسے ہی خوف زدہ ہو چکی ہو۔''

فائزنے دانت کیکیا کرسفینہ کے ہاتھ براپناد ہا وَبرُ صایا۔

'' بلیز'پرامس کروٹسی کو یہ بات بتاؤ کے نہیں ورنہ میری خیرنہیں ہوگی۔' سفینہ نے اتنی معصومیت سے آٹکھیں پٹ پٹا کر کہا کہ فائز کادل اس برایک دم فدا ہوگیا، مسکرا کراس کی جھوٹی ہی تاک کوانگلی ہے چھوا۔

'' ''کوئی آرہا ہے۔شاید۔''انٹے میں قدموں کی جاپ سنائی دی تو سفینہ نے گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا، فائز تھوڑ استعمل کرسائیڈ میں رکھی کری پر جاہیٹھا۔

**@........** 

منگی بابا جن کااصل نام بشیراحمد تھا، زندگی نے آب تک جو پھی آس کے ساتھ کیا، اس میں بس بیا بیک کسر باقی رہ گئی کہ وہ سر نکوں پرلوگوں کے سامنے ہاتھ کھیلا کھیلا کر بھیک ما نگنے گئے، وہ غربت زوہ علاقے کار ہائٹی تھا، ایک فیکٹر ی میں کام کرتا، جس سے بروی مشکل سے گھر کا وووقت کا چولہا جل پاتا، اس پر بیآ فت ٹوٹ پڑی، کہ ایک دن بغیر کوئی وجہ بنائے اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اسے فکر ہوئی کہ اب اپنے ساتھ پانچ وہ سری جانوں کا پیٹ مجرنے کا سامان کیسے کر ہے؟ ان حالات میں، بشیر کی بیوی شنم ادی نے بڑے بنگلوں میں جاکر کام کرنا شروع کردیا، جس پر بشیر کا دل خون کے آنسوروتا۔

مہت سوچ بچار کے بعد بشیر نے بوی مشکلوں سے قرض ادھار پکڑ کر گھر کے بیردنی کمرے کا وروازہ کھول کر وہاں روزانہ استعال کی اشیاء خرید وفروخت کی چھوٹی سی آیک دکان جمائی، بشیر کے اچھے اخلاق کی وجہ سے دکان چندونوں میں ہی چلے گئی، معاملات سدھرنے گئے، گھر میں خوشحائی آنے گئی، اب شہرادی وهیرے دهیرے قرض اتار نے گئی، بشیر نے بھی ساتھ ساتھ دکان میں مزید سامان ڈلواکر کام بوھایا۔ گراس محلے میں قائم آیک اور پرانی دکان کے مالک فضل خان کو ہیں تا آئھ نہ بھائی، کیوں کہ اب بورامحلہ اور اس کے پرانے گا مہک بشیراحمد کی دکان سے سامان خرید نے لگے متھے، تو وہ کھیاں مارتار ہتا۔ اس نے ایک میرو بھی دے کر بشیر کے خلاف آیک میازش کی ۔

چاردن کی چاندنی بھراندھیری رات کے مصداق ایک رات دکان میں ایسی آگ گئی کہ ساراسامان جل گیا ساتھ ہی آگ کے شعلے اس کے گھر میں بھی داخل ہو گئے ، جس کی لپیٹ میں اس کی بڑی لڑکی نوشا بہجوسولہ سال کی تھی بری طرح ہے جل گئی اور جاردن کے تیجے علاج معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے مرگئ ۔۔۔

اس کی سوچوں میں بہلی بارید بات المچھل کے سامنے آئی کہ غریب آدمی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے،اس سے بہت

ہمتر ہے کہ.. انسان یا تو مرجائے یا پھر غربت کوئسی بھی طرح مٹادے۔
وہ ہچھسوچ کرایک بنگا کی عامل کے پاس جانے لگا، چارسال اس کے ہڑمل کا باریک بنی سے جائزہ لیا۔ بنگا کی بابا،
بشیر کی خدمت سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنا بیٹا ماننے لگا، ایک ون جب اچا تک ہارث افیک کی وجہ سے عامل مرکبا تو
بشیر نے اس کے آستانے پر قبضہ جمالیا اور مککی والا بابابن کر بدٹھ گیا۔ اس کا کام چل پڑا۔ وہ عورتوں کی نفسیات سجھتے ہوئے
این کے ساتھ ای انداز میں معاملات طے کرتا۔ اب اس کے پاس اپنا گھر گاڑی سب کچھتھا، نیچ اسکولوں میں زیر
تعلیم تھے۔ مگر آستانے پر وہ ایک نئے بہر وپ کے ساتھ بیٹھتا۔

و الرائع من بالربي بيني كوكيا موكيا؟" بهزاداورجلال دونول بهائي ايك ساتھ كرے بيس داخل موتے -جلال خال نے

حجاب ..... 194 محنوري

سفینہ کا ماتھا چوم کرمحبت سے بوجھا، دہ نقابہت ہے سکرادی۔ ''مھائی جان! بیلز کی بالکل پھی ہیں کھاتی ہے ای لیے تو ایک دم چکرا گئے۔'' ریحاند نے جیٹھ سے بیٹی کی شکایت ۔ "جی بھائی! آپ زراوا بی لاڈلی کی سی سی خبرلیں۔" بہزاد نے مسکرا کر کہا۔ " ہونہ توبیہ بات ہے بس اب میں تمہاری کوئی شکایت نہ سنول تم روز اندرات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤگ ۔ " جلال خان نے سیجی کو بیار بھری جھاڑ بلانے کے بعدتا کیدگی۔ سفینہ اتن خالص محبتیں وصول کرتے ہوئے خوش ہوگئ۔ ا کے طویل عرصے جلال خان نے بیوی کوخود سے لے جا کران کی من پہند ڈھیر ساری شاپٹگیے کردائی، شوہر کی اتن سی توجه يا كروه كل أغيس "اليالكا جيسے تنتے صحراميں جاندني كى زى تھيل گئي ہوائي خوشيوں ميں ممن ہوكردہ بابا والى بات بهول يكي تفيس، اتفاق على ال كي طرف جانا بهي تبين مويايا كداني على بات موياتى ، ''ابھی تو یہ آسانی اور سرئی سوٹ سلوالیتی ہوں باتی بعد میں سلنے ددل گی۔' سائر ہے مسر در ہوکرا پیخ سامنے تھیلے ہوئے جارئیمتی معیفون کے جوڑوں میں سے دو کا انتخاب کیا ، باقی تہر کرے دارڈروب میں رکھ دیے۔ مان کا آج شام کو درزی کی ظرف جاینے کا ارادہ تھا۔ اجا تک بیک میں رکھاسیل فون بجا، انہوں نے جلدی سے فول نکالا۔ "بيلو" تمبرد يكھے بناء بفكري سيكال ريسيوكى-'' ہاں بی بی اہم بات کررہے ہیں منکی بابا'تم نے جواب میں دیانہ ہی پیسے بھجوائے۔'' وہ ہی کھر کھر اتا ہوا کہجہ ان کا ان ساکیا ِ دب کیا۔ '' جی ہابا! میں نے ہتایا تو تھا کہ اب کوئی عمل نہیں کرانا۔''سائر ہھوڑا چڑ کئیں۔ ''اچھی زبردسی ہے بھٹی یو چھے، ی پڑھئے ہیں۔' انہوں نے دل ہی دل میں بابا کوکوسا۔ ''اب پچھیں ہوسکتا ہم ل تو مکمل کروانا ہی ہوگا۔جتنی در ہوگی سمجھو کام اتنا خراب ہوتا جائے گا۔' ان کا لہجہ بخت اور همکی دیتا ہوا ساتھا۔ ''بابا!میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے میں آپ تومین ہزار کہاں سے دوں۔' وہ تھبرا کر بولیں۔ ''تمہارے کا نوں میں جوسونے کے جھ کے اور ہاتھوں میں کنگن ہیں وہ بچ کر ہمارے پیسے اوا کر دو۔زیور کا کیا ہے۔ بھر بن جائے گا مگر میمل ج میں ادھورا جھوڑ دیا تو بہت تباہی ہے گی۔'بابا نے اس انداز میں کہا کے سائرہ کیکیا کررہ "جى ..... "بريشانى كے مارسان كے مندسية وازندنكل \_ "امید ہے کہ پینے جا کیں گے۔اب ہمیں دوبارہ فون نہیں کرنا پڑے۔"بابانے قطعیت سے بولتے ہوئے لائن ے دی۔ سائر ہسر پکڑ کر بدیھے کئیں۔انہیں اب صورت ِ حال کی سیکن کا میکھا ندازہ ہوا۔دہ سمجھ کئیں کہانہوں نے خود سے ایک بڑی مصيبت كودعوت وكاب-

نہیں، بری طرح سے اس بابا کے چکر میں پھنس چکی تھیں مگر کہتیں کھی تو کس ہے۔ نہ جائے ماندن نیریائے رفتن کے مصداق وہ عامل اور ان کے موکلوں سے چکر میں الجھتی چلی گئیں۔ جا ہے مکلی بابا ہے کوئی فائدہ نہ پہنچا ہو گفرسائرہ کو دہاں ہے اس متم کی یقین دہانیاں کرائی جاتی رہی کہ جو بھی وقوع پزیر ہونا ہے۔ بابا کے موکلوں کی طاقت ہے۔ آ ہتہ آ ہتہ ای وجہ سے سائرہ کا ذہن اس طرح کا بن گیا کہ انہیں لگتا کہ بیسب بابائے عملیات کی مرہون منت ہے۔رانی بھی اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر باتیں بناتی اور ہر دفعہ ایک نئ امید باندھ کرمزید پیسے نکلوالتی،سائرہ نے ایک بارچھر مال کے گھر جا کررانی ہے بات کرنے کا سوچا،اچا تک دلشاد کا روتا دھوتا فون آ گیا۔سائرہ دل تقام كربيش كي-

" كيا مواامان! احياتك اتنى ايمرجنسي مين كيون بلوايا خيرتو ہے؟" سائرہ نے گھر ميں گھتے ہى ماں كے كمرے كى جانب

' 'سب مجھے جھوڑ کریلے گئے۔ ہائے رے میں اکیلی رہ گئی۔' دلشاد بانو جواسے بیڈیرسر میہواڑے جیپ جاپ بیٹھی تھیں بٹی اورنواے کودیکھتے ہی بلک بلک کرروتے ہوئے بولیں۔

"نانی! کیا ہوگیا کیوں اتنارور ہی ہیں اب کون چھوڑ کر چلا گیا؟" فائز نے خود سے چسٹ کرروتی ہوئی دلشاد بانو کے آنسوبو تحصة ہوئے پریشانی سے بوجھا۔

مروه کوئی جواب دینے بغیرروے جارہی تھیں۔ مال کی حالت پرسائرہ کا ماتھا تھنگا،

''رانی....اے....رائیکباں ہو؟''سائزہ نے پورے گھر میں گھوم گھوم کرنو کرانی کوآ واز دے ڈالی ،مگر وہ کہیں

"اچھا ہوا آپ آ گئیں کل سے امال کی حالت بہت خراب ہے"۔ بتول نے سائرہ کے برابر میں کھڑیے ہوتے ہوتے بتایا، انہوں نے اوپر سے فائر کی گاڑی کھرے باہر کھڑی دیکھی تو اندروالی سیڑھی سے انز کر صحن میں واضل ہو کئیں۔ " كيا مواء آيا اسب خيريت تو إمال نے سبح منح روتے موت ايسے فون كيا كدميري جان ہى تكل كئي، فورا فائز كو گاڑی نکا لنے کا کہااور بھا گئی دوڑتی یہاں چکی آئی۔"سائر ہنے بتول کود مکھ کر پریشانی سے پوچھا۔فائز نانی کوتھا ہے باہر نكل آيااور تخت يربثها ديا\_

ا یا اور حت پر جھا دیا۔ '' پتانہیں آپ کی نو کرانی ایک ہفتے کی چھٹی لے کر گئی تھی،اے کل آتا تھا مگر دہ لوٹی ہی نہیں۔''بتول نے رسانیت

"او مجھے کیون بیس بناما اب اسلے کیسے رور ہی ہول گی۔ "سائرہ نے مال سے شکوہ کیا۔ و خیر خالیہ کوایک دن بھی اکیا تو مہیں چھوڑا۔ دن بھر ہم سب چکر لگاتے رہتے ، رات کومیری چھوٹی والی امال کے ساتھ سور ہی تھی۔" بتول نے بتایا توسیار ہے سکون کی سانس کی۔فائز تانی کے کاندھے دبانے میں لگ گیا۔دلشاد بانو اب خاموش ہوکرسب کونکرنگر د مکیور ہی تھیں۔

""می امیراسوٹ سل گیایانہیں؟" سفینہ نے ہیار سے مال سے پوچھا،جوسلائی مثین کے سامنے تخت پر کیڑا محصيلا كے لسى موج ميں كم حيس-

ہمیلائے کامون کی ہے۔ ''بیٹا اقتیم کی تو دی ہے گر جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے تم نے میگزین سے ڈھونڈ کر جوڈیزائن دکھایا تھا ہے دیسانہیں

حجاب .....196

بن سکاہے۔''ریحانہ کی نگاہیں تخت پر پھیلی ڈیپ ریڈیٹرٹ پڑھیں، جس پر بلیک یوک لگایا گیا تھا، چھیں بلیک بٹن ٹائے ۔ " "ارے، نہیں آپ نے تومیرے بتائے ہوئے ڈیزائن سے بھی زیادہ اچھی شرے می دی ہے۔"سفینہ نے مال کے اللہ میں مراب میں اول کھنے کے لیے بیات کہ رہی ہو۔"ریجاندنے متفکرانداز میں بیٹی کے چرے کو "میں جانتی ہوں تم صرف میرادل رکھنے کے لیے بیات کہ رہی ہو۔"ریجاندنے متفکرانداز میں بیٹی کے چرے کو محلي مين بانهيس ذال كركبها\_ ہ۔ '' لین کوئی بات نہیں میں اپنے کالج کے ننکشن میں سیوٹ ہی پہنوں گی۔' سفینہ نے مال کے برابر میں بیٹھ کر کہا۔ ''چلوٹھیک ہے تم ایسا کروجا کرفٹنگ چیک کرؤمیں اس کا پائجامہ ہی دیتی ہوں۔' انہوں نے رسان سے کہتے ہوئے شرك بني كوتهاني\_ سرت بی وساں۔ اوتے میں ابھی چیک کرتے بتاتی ہوں۔'سفینہ نتی ہوئی اندر کی جانب دوڑی۔ ''میرےاللہ بیسفینہ والامسئلے تومیرے گلے میں ہی افک گیا، ہروقت دیاغ ادھر ہی لگار بتا ہے'اب کوئی ایسی بات نہ ہوجائے کہ بھابھی کو باتیں بنانے کا موقع مل جائے اس لیے آج کل سارے کام الٹے ہورہے ہیں۔''ریخانہ سرتھا م کر ''آیا! سچ کہوں'اس نفسانفسی کے دور میں آپ جیسے لوگوں نے ہی انسانیت پریقین قائم رکھا ہے۔'' سائرہ نے نم ماں سے نتا ایک سائل کا آ تھوں سے بتول کود مکھ کر کہا۔ ''توبہ کر دمیں تو بہت گناہ گار ہوں'بس امال خود میری بچیوں سے اتنا بیاد کرتی ہیں۔ میں بھی اسکول میں ہوتی ہوں تو چھیے سے ان تینوں کی فکرنہیں رہتی کہ اکمیلی ہوں گی،اماں کی وجہ سے بہت سہارامل گیا ہے۔''بتول نے مسکرا کرسائرہ کا ہتا تھا ہے۔'' س المبهرين. "افوه جذباتی خواتين ٔ رانی دانی بات توپوری کرویں۔" فائز نے ان دونوں کوافسر وہ دیکھا تو ذہن بٹانے کے لیے کہا۔ "جہاں دنیا میں بر بے لوگ ہیں، وہیں ایٹھے لوگوں کی بھی کمی نہیں۔" فائز نے مسکرا کر بتول خالہ کود مکھے کرسوچا۔جن کی وجهاس كى تانى كوكتناسهارال كيا-ے اس نان و سناسہارا ک میا۔ ''چائے ....گرم چائے گرم'' بنول کی چھوٹی بٹی منیرہ شور مجاتی او پرسے ٹرے میں چائے بسکٹ لے کرآ گئی۔ ''میں کل سے نانی کے دیتے ہوئے نمبر پرٹرائی کر رہی ہوں گمرسیل سورنج آف جارہا ہے۔'' منیرہ نے ان کو کول کو عاع پیش كرتے ہوئے تفصيل بتائى۔ "امال کو جب بید بات بتا جلی ، بیچاری روئے جاری ہیں، کہتی ہیں کہسب مجھے چھوڑ کرچل سکتے۔" بتول نے دلشاد كوبهدردى سد نكھتے ہوئے كہا جوجائے ميں بسك و بوكر كھارى تھيں،ان كى حالت اب بہلے سے كافی بہتر تھی۔ ''گُرْیا! جائے تو بہت اچھی بنائی ہے۔' فائز نے پندرہ سالہ منیرہ کے سِر پرہاتھ رکھ کرتغریف کی۔ "شکریہ بھائی! مگریہ چائے میں نے نہیں، بلکہ شرمیلا آئی نے بنائی ہے۔"منیرہ نے معتبر بنتے ہوئے سراٹھا کر "اس بکہ جہ ایک ۔ مرب بالی رسال ۔ ''اے بتول!شرمیلا کوتو بلاؤاتی بیاری بچی ہے میری ایک آواز پردوڑی چلی آتی ہے۔''ولشاد نے پہلے پاس کھڑی

الاید از آود که کرکها پر بنی کی طرف رخ پیمرکرتعریف کی۔ حجاب ۱۹۶۰ میں ۱۹۶۰ جنوری ''منیرہ جاکرزرا آپی کوتوبلالا وَ۔''بتول نے جھوٹی بیٹی کوکہا تو وہ اٹھ کراویر کی جانب چل دی۔ ''رانی کا کوئی بتا ہے بیں اس کے گھر چلا جا تا ہوں۔' فائز نے تبحویز پیش کرتے ہوئے چوڑی پیشانی پرانگلی بچھیری۔ ''ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ لوگوں کے پاس اس کاشناختی کارڈ تو ہوگا؟'' بتول نے فائز کی بات سے اتفاق کرتے

۔ پہلیات سالوں سے بیہاں کا م کررہی تھی، ہم نے بھی کھیا نگاہی نہیں۔ 'ولشادنے نا گواری سے جواب ویا۔ " بيتو غلط بات ہے آج كل جس طرح كے حالات بيں محصر ميں كام كرنے والے ملازم كاشناختى كارڈيا تمل نام پتا لكه كرركه ناجائي ''بتول نے جائے كى چسلى ليتے ہوئے كہا۔

'' مجھے تو بس میہ پتاہے کہ وہ پر بی طرف جوغریوں کی نہتی آبادے، وہیں سے آتی تھی '' دلشاد بانو نے لا جاری

''او د ہاں تو ہزار دل گھر ہول گے ایسے کیسے ڈھونڈ ا جائے ،خیر آپ پریشان نہ ہو میرا ایک دوست پولیس میں ہے۔ اس سے بات کرتا ہوں۔' فائز نے نانی کوائے ساتھ لگا کرسلی دی۔سائرہ نے پریشان کن نگا ہوں سے بیٹے کو دیکھا۔ ''" داب' 'شرميلانے اندرداخل ہوتے ہي ماشھ تک ہاتھ لے جا كركہا۔

دوسلیم' فائز نے شرارتی انداز میں جواب دیا۔ '' یہ آپ کی بڑی بیٹی ہے ماشااللہ جا ند کا کلڑا ہے۔' سائرہ شرمیلا کودیکھتی رہ گئیں،انہیں امیرنہیں تھی کہ عام ی شکل و صورت رکھنے والی بتول کی بیٹی اتن حسین وجمیل ہوگی '' گھنے سیاہ بالوں کی موٹی چوٹی ہر رخ وسفید رنگ ہستواں تاک' پنگھڑی جیسےلب'زم اور کچکیلاجسم اس پرسرِئی سحرانگیز آئکھیں وہ اسے ایک ٹک دیکھے چلی کمٹیں۔فائز البعتہ نارمل رہا ،اس نے میکی نگاہ کے بعد دوسری نظر بھی نہ ڈانی بلکہ منیرہ کے ساتھ باتوں میں لگ گیا۔

**②.... ②**.... **⑤** 

'' کیوں بھی آج ہماری بیٹی کاموڈ کچھٹراب لگ رہاہے۔''بہزادخان نے خاموثی سےسر جھکائے نوٹس بناتی سفینہ کو د مکی کر ہو چھا۔

"فقر خنیں بابا! کل شیث ہے۔بس تیاری کررہی ہوں۔"اس نے آستنگی سے باب کوجواب دیتے ہوئے بک پر

نگائيل لکاديں۔

ہ برن اور ہات ہے۔ ''بہزاد '' بیٹا انتسٹ تو آپ کے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں تگر چبرے پر پھلی ادای بتارہی ہے کہ کوئی اور ہات ہے۔''بہزاد خان نے نری سے کہا، وہ خاموش طبع مگر زم مزاج رکھتے تھے صرف اپنے کھر والوں سے ہی نہیں 'بلکہ ہرا کیک سے محبت كرنے دالے انسان تھے۔

ریحان کمرے میں داخل ہوئیں تو، سنرادنے بٹی کے موڈ آف ہونے کاذ کران سے بھی کیا تووہ پھٹ پڑیں۔ "تو كيا كرون مهاراني اين كهر سے زيادہ نيچوالوں كے ليے باكان ہوتى رہتى ہيں ـ "بيلى كو كھورتے ہوتے بوكس \_ "ممي!مين نے كيا كہا ہے؟" سفينه كاچېره مزيداتر كيا،اس نے دهري سے كہا۔

' کوئی مجھے بھی بنائے گا کہ ہوا کیا ہے؟'' بہزادنے باری باری دونوں کو گھورا پھر چڑ کر بولے۔

"مندنه پھلاؤ ٔ جاؤ چن میں جا کراہیے تایا ابا کے لیے جودل جا ہے بناؤادردے آئے' ریحانہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بیٹی کو تھورتے ہوئے بولیں۔

و المان الب تم دونوال بين سے كوئى بچھنيں بولے گا' پہلے مجھے بناؤ كه كيابات ہے؟'' بہزاد نے ان دونوں كے نج ميں

حجاب ------198 محبوري

SECTION

كفر مهوكرميزفار كرناجابا

«منهیس بابا! کوئی خاص بات نهین بس ایسے بی- "سفینه زبردی مسکرائی -

''لیکن بیٹا' کیجھے توبات ہوئی ہے؟'' وہ تھوڑ اپریشان ہو کر ہولیے۔

" آج بڑے کا گوشت بنایا ہے۔ اتفاق سے بھا بھی بھی میکے گئی ہوئی ہیں۔اب سفی کو بھائی جان کے کھانے کی فکر ۔ ہوری ہے کہ انہیں تو گائے کا گوشت کھانا منع ہے اب کیا کھا تیں ہے؟ بس بہت در سے میراسر کھاری تھی۔ میں نے دُانتُ لگادي تومنه يهول گيا-'ريحاندنے جِرُ كُرتفعيل بتاتي-

'پہ بات تو پچے ہے تی ! آپ کچھاور بنا کرنچے دے آتیں ....' انہوں نے سر ہلا کر بیٹی کی جانب دیکھا۔ "بابا اممی جب کھانا بنارہی تھی تو میں نے ای وقت سے بات کہی کہ آج کچھاور بنا کیں تائی امال نانی کی طرف گئی ہوئی ہیں شاید در ہوجائے گر ..... ''سفینہ نے مال کوشکوہ کنال نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ''ہوں تو بیہ بات ہے ریجانہ آپ بھی بھی بہت زیادہ زیادتی کرجاتی ہیں۔'' بہزادساری بات مجھ کر بیوی کو گھورتے

ہوئے افسول سے سر ہلائے گئے۔ ''توبہ باب بیٹی کُن وئی ایک ہی جگہ پراٹک گئی ہے۔اب مجھے کیا پتاتھا کے ایسا ہوجائے گا۔' دہ ماتھا پیٹ کر بولیں۔ " بیٹا!اییا کرو آپ جلدی سے بھائی جان کے لیے پچھادر بنالوانہیں کہیں بھوک نہاگ رہی ہو۔" بہزادکوالیک دم

بھائی کی فکر ہوئی بجلت میں مشورہ دیا۔

'' پابا! آپ اتنا پریشان بنه موں میں نے دادالبا کی فرمائش برمونگ کی دال بنائی ہے، تایا کواس کے ساتھ انڈہ بنا کر دے آتی ہوں'' سفینہ نے مسکراتے ہوئے کہااور کتابیں سمینتے ہوئے اٹھ کئی۔

'' بیٹیاں بھی کتنی میٹھی ہوتی ہیں۔ان کاخمیر ہی محبول سے گندھا ہوتا ہے۔یااللہ! تیرِراشکر ہے کہ تو نے جھے اتن پیاری بین عطاک '' \_ بهزاد نے دل ہی دل میں موجا اور مسکرا دیے، رہے اندمند بنا کردہاں سے اٹھ کنیں ۔

## ֎....•

وہ لوگ رات مجے تک وہیں رے تو دلشاد بانو کا دل بھی مہل گیا۔ بتول نے ان لوگوں کا رات کا کھانا بھی او ہر سے بھیجا،شرمیلانے بہت مزے داریخنی پلا وَاور کھیر بناتھی۔سائر ہتواس کی گرویدہ ہو کئیں۔کانی دیر بعدانہوں نے گھرجانے

''نانی!ابِآپِ آپ جل کر ہمارے گیمے پر رہیں۔'' فائز نے ان کا پیجپالے لیا مگر دلشاد نے ہمیشہ کی طرح انکار کر دیا۔وہ بنی کے گھرچا کرد ہے کے حق میں ہمیں گھیں۔

"امال! فائز ٹھیک کہدہا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلی چلیں، در نہ میرادل بیہاں اٹکارے گا۔''سائرہ نے مال کے <u>گلے لگتے ہوئے اصرار کیا۔ دلشادنوا سے ادر بیٹی کو دروازے پر رخصت کرنے کھڑی تھیں۔</u>

''پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بتول بہت اچھی عورت ہے۔ میرابہت خیال رکھتی ہے۔ میں نے بتول سے کہدکر اندر دالاراسته تھلوا دیا تھا،اس طرح ان کی بچیوں کا ہروقت آنا جانا لگار ہتا ہے، کھیانا بھی بیلوگ آکر پکا جاتی ہیں، یااو پر سے جھیج دیتی ہیں۔ مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے ہوسکتا ہے ایک دودن میں وہ تکوڑ ماری رانی بھی واپس آ جائے۔' دلشاد

"بیٹااتم زرااینے پولیس والے دوست سے جا کرنا۔"ولٹادبانونے فائز کی طرف بڑی آس سے دیکھ کرکہا۔ ا کانی افکر ہی نے کر میں میں بوری کوشش کرتا ہوں۔' فائز نے سر ہلا کرسلی دی۔

حجاب ۱99 مینوری

'' فائز!تم چلومیں آتی ہوں۔' سائرہ نے متذبذب ہوکر ماں کودیکھااور بیٹے کو دہاں سے ٹالا۔ ''ادے مما! مگر جلدی آ ہے گاڈ' فائز کی رنگ انگلی میں گھماتے ہوئے بولا۔ وہ جیسے ہی باہر لکلا۔ سائرہ نے مڑ کر مال کا

''امان! محصلگتا ہے دانی مکلی بابا کی وجہ ہے کہیں جاچھیں ہیں میں نے اسے پچھلی وفعہ جھاڑ یلائی تھی نا'' سائرہ نے

۔ ''اس بات سے بابا کا کیاتعلق؟'' ولٹناو نے البھی نگاہوں سے دیکھا۔ '' اماں! کہیں ایسا بونہیں وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ادھر منکی بابا مجھے مزید پیسیوں کے لیے بلیک میل كرد ہے ہيں۔ادھررائی عائب بـ"سائرہ نے پریشانی ہے مال كو بتایا۔

'' بنیک میل ....! وہ کیوں ملکی بالا کار ماغ تو ٹھیک ہے۔'' دلشار بانو سینے پر ہاتھ مارکر چلائیں ، فائز جو مال کو بلانے اندرآر ہاتھا،ان دونوں کی باتیں س کرامجھن میں پڑ گیا۔

ایں نے دیوار کی منڈر پر کہنی ٹکائی اوراپ سامنے پھیلی ہریا لی کودیکھا۔ چھٹی کاون ہونے کی دجہ سے پارک میں کانی رونق تھی، بیچے ایک بردی می بال کو تھو کر مارتے ہوئے تھیل میں مکن تھے، دور قدرے وریان حصے میں ایک از کا اور لڑک ہاتوں میں مصروف تھے،ایک انکل آنٹی بارک کےٹریک پر تیز تیز چل رہے تھے، مگراہے کوئی بھی بات اس وقت متاثر تہیں کررہی تھی ،وہ جیسے تسی سوچ میں کم تقامعاً اسے نے اپنی داہنی جانب آ ہے۔ بنائی دی یہ

'' فائز! یہاں کیوں اسلے بیٹھے ہیں؟ میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ تی پھر رہی تھی پھر سمجھ گئ پارک میں آئے موں گے۔ وہ اس کی پشت پرآ کرز ورز ور سے بولتی چلی گئی۔ پھر قدم بڑھائے اور اس کے برابر میں دیوار سے ٹک

ھری ہوں، '' کیول تم جھیے کیوں ڈھونڈر ہی تھی۔' وہ سفینہ کی فکر مندی پر مسکر ایا اوراس پراپنی گہری نگاہیں تکادیں۔ "دبس یادآرہی میں تا۔" اس نے برے بیاراورمعصومیت سے کہا، مگرفائز کم صم اسے دیکھتارہا۔ "كيابات بي فائز؟ آب وكه بريثان لكرم بين؟"سفيند فكرمندي سي يو جها-ودنبيں پريشان كيول مول كا۔ وہ بے پروائى سےشانے اچكاتے موسے بولا۔ فائزانی پریشانی سفینہ پرطاہر نہیں کرنا جا ہتا تھا، مگروہ اے مشکوک نظروں سے یک فک ویکھتی جل گئی تو تھوڑا

"وتیکھونیج سے بتاووورندلزائی ہوجائے گی۔"سفینہ نے اس کی آئھوں میں جھا نکنے کی کوشش کی وہ پہھھوجنے میں کوشاں رہی۔

فائز کاچېره بظاہر بے تاثر رہا \_مگر بيو ہي جانتا تھا۔اس كے دل ميں كتنے طوفان پوشيدہ ہيں۔

سائرہ کو بیہ بات بہت وہرے سیمجھ میں آئی ،رانی ''روحانی علاج گاہ کی خاص چیلی تھی ،اس کا کام بیری تھا،لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہوئے عورتوں کی ضعیف الاعتقادی کا فائدہ اٹھائے ،ادر کھیر گھار کرروحانی علاج گاہ تک لے جائے ،رانی ادرائ جیسی دوسری عورتوں کا آستانے سے با قاعدہ میشن بندھا ہوا تھا۔وہ کھروں میں کام کرنے کے دوران دھی اور پریشان جال کو کول کوان کے موکلوں اور تعویز دل کے ذریعے سے ملنے والی کامیابیوں اور خوشیوں کے ایسے من

حجاب 200 جنوري

گھڑت تھے۔ناتیں کہوہ بھی کہایک باران باباسے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوجاتیں، ہس طرح پہلے دلشا واور پھر سائرۂ رانی کے دباؤیں آکرا پنے میاں سے چھپ کر" روحانی علاج گاہ'' پہنچ گئیں، ایک بات کہوں اگر سنتی ہوتم جھے کو اچھی گئی ہواب بتاؤ کیوں؟" فائز نے سفینہ کی تصویر کو ناطب کر کے پوچھااور جواب '' میری سفی تننی بیاری ہے ہرحال میں ، کچھ بھی مہن اوڑھ لے اس پر جچیا ہے ، کھر میں اجڑے ہوئے جلیے میں پھرے تب بھی سوہنی گئتی ہے ہسیدھی سادی می 'ہر حال میں خوش رہنے دالی تننی اچھی اور دکش لگتی ہے اس نے بستر پر دراز بوجا۔ ''اس کے نقوش میں کتنا بھولا بن ہے کتنی جاذبیت ہے ، مستھتی ہنسی میں کیسانرالا بن جب بوتی ہے تواس کی باتوں ے رس شکتا ہے کہے میں لتنی حلاوت۔"فائز نے تصویر پرانگلیاں پھیر تے ہوئے سوچا۔ "ان سب باتوں سے قطع نگاہ ، بیاس لیے بھی اچھی آلتی ہے کہاں کی سیرے میں چارجا ندیکے ہیں ،وہ گھر کے فردی پیندنا پیندے داقف ہے ہمااہے کتنا بھی برابھلا کہدیں وہ بھی بدز بانی نہیں کرتی ، پایا کا تناخیال رکھتی ہے۔' فائزنے تصویر تکہ سے نیچر کھی اور آئنکھیں موند کرسونے کی کوشش کرنے لگا۔ محبت صرف شکل وصورت کی مختاج نہیں بلکہ روح کی خوب صورتی بھی انسان کواسپینے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ **\$**\_\_\$ ایک اورخوشگوارت فائز کوخش آمدید کهدرای تقی، وه تروتاز و موکرماشتے کی میز پر جہنچا۔ ''یایا!ناشتہیں کریں گے؟''اس نے باپ کی کری خالی دیکھی تو مال سے بوچھا۔ '' انہیں آج زراجلدی نکلنا تھا،اس لیے ناشتہ کرے چلے گئے۔'سائرہ نے تھوڑی غائب وماغی ہے جواب دیا، بوری رات سوچے کے بعدان کے ذہن میں ایک نی بات پیدا ہوئی ،جو بیٹے سے کرنے کے لیے بقرار ہوئیں۔ وجمهين شرميلاليسي للي ؟ "انهول في برانها، اس كي بليث من ركھتے ہوئے يوجھا۔ " ہاں اکھی ہے۔"اس نے بردی سادی سے جواب دیا اور آملیٹ کا بیس کا نے سے اٹھایا۔ ''اماں بتارہی تھیں کہ بہت سلیقہ مندلا کی ہے،ان کا بہت خیال رضتی ہے؟''وہ پر جوش ہو کر بولیں۔ "مونهديس نے سناتھاء "بے نيازي سے كہا۔

''تم میری بات غورسے کیوں نہیں من رہے؟''سائرہ نے اس کے پاس جائے کا کپ رکھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ''مجھے لگتا ہے، وہ جس گھر بھی جائے گی،اسے جنت کا نمونہ بناوے گی۔''انہوں نے بریڈ کا بیس اٹھاتے ہوئے اپنا پیش کی ا

بر جہیں ہے۔ ''آ پٹھیک کہدری ہوں گی الیکن مجھے اس بارے میں سوچنے کی کیاضرورت ہے؟''اس کی پوری توجہ کھانے کی طرف تھی بے توجہی سے بولا۔

'' شرمیلا بے انتہا حسین ہونے کے ساتھ ساتھ خوش اخلاق اور سکھٹر بھی ہے۔'' سائرہ نے ملائمت سے اپنی

ت برر دردیا۔ ''آخرا پہراکیاچاہتی ہیں؟''مال کی بےجاتعریفوں پردہ اب کی بارچونکا، ٹاشتہ چھوڈ کرانہیں بغورد یکھا۔ ''بین تم سے شرمیلا کے بارے میں اس لیے بات کردہی موں۔ کہ۔ مجھےوہ لڑکی بہت اچھی گئی ہے۔''سائرہ نے

حجاب 201 مجنوري

منے کو پیارے دیکھ کر کہا۔

سبیے رہیں دھے۔ بیٹ و بہا۔ ''مماایک ہی ملا قات میں کسی کے بارے میں حتمی رائے نہیں دیا کریں۔'اس کی آ واز کمبیھر ہونے گئی۔ ''میں اس کے ساتھ تمہاری شاوی کاسوچ رہی ہوں۔''انہوں نے فائز کی بات سنی نہیں اور خوش خوش اپنی تبحویز سامنے رکھ دی۔

"ارےما! آپکوکیاہوگیاہے؟" دہ ایک دم چیخ اٹھا۔

'' و بکھواگرتم اس بات کے لیے راضی ہوجاؤ و میں تمہارے پاپاکومنالوں گی''سائرہ نے ایک الٹی پٹی پڑھائی ، آنہیں لگا کہ شاید ، نثر میلا کے حسن کا جادو ، فائز پر چل جائے۔

"مما! پلیز بنہیں ہوسکتا' میں سفینہ کے ساتھ بھی دھوکانہیں کرسکتا۔"فائزایک دم ناشنہ ادھورا مچھوڑ کر کھڑا ہو گیااور الدن بھی ایک میں میں منظم کئی نائر بہان نوز اللہ میں مقابلہ کا گئی ا

چلانے نگا۔ سائر ہاکے دم سفید پڑگئیں۔ فائز کااندازان پر بہت شاق گزرا۔ حنید ہمیں کا سے میں ماہد اور تاہد میں مرحمت

جنہیں ہم پیدا کرنے اس دنیا میں لاتے ہیں،بڑی مشقتوں سے پالتے بوستے ہیں،انہیں بولنا سکھاتے ہیں اور جسب دہ کسی قابل ہوجاتے ہیں تو کتنے مزے سے مال کوا ٹکارکردیتے ہیں؟''وہ آٹھوں میں آنسو بھرکرسوچنے لگیں۔ ''کیا مصیبت ہے۔' فاکز پاؤں پٹختا ہوا،مزید کوئی بات کیے،جلدی سے باہرنکل گیاا ورون بھرا دھر ادھر بھٹکٹا ہواسوچتارہا۔

''انوه شازیہ کے نوٹس کہاں رکھ کر جھول گئی۔''سفینہ نے ایک ایک گونا چھان مارا مگر لی کرنہیں دیے وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی، تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی کالمج فرینڈ نے شکسٹ کیا تھا کہل کالمج آتے ہوئے نوٹس واپس لیتی آنا۔
دو تین روز بھاری کی نذر ہو گئے ،وہ کالمج نہ جا گی ،اب جوڈھونڈ نے بیٹھی تو مل کرنہیں دے رہے تھے۔
''اب کہاں سے لاوں؟ شازیہ تو مجھے کچاچیا جائے گی ۔'' دہ بر بر کرتی ہوئی ،ادھرادھرا ٹھانی میں لگ گئی۔
''سفی اید کیا اتھال بچھل مجار کھی ہے؟'' ریحانہ کسی کام سے اس طرف آئیں تو پور سے کمرے کا براحال دیکھا۔
''دممی! وہ اکنا کمس کے نوٹس نہیں ل رہے ہیں۔' اس نے جھنجھ لاکر بالوں کی لٹ پچھپے کرتے ہوئے جواب دیا۔
''دوہ! میں جب یہاں کی صفائی کر دہی تھی تو شاید تہاری پرانی کتابوں ہے دیکے میں رکھ دیا تھا ، وہاں دیکھ لو۔'' ریحانہ نے کہا تو اس کی جان میں جان آئی۔

سفیندا پنی پرانی کتابوں کوایک طرف رکھ رہی تھی ، پچ میں وہ نوٹس بھی مل سکتے ،اس نے شکر ادا کیا اور جلدی سے زکالا ،ایک دم سے بہت ساری کتابیں نیجے گر گئیں۔وہ و ہیں زمین پر بیٹھ کر ووبارہ کتابیں رکھنے گئی ،اچا تک ہی اس کے ہاتھ میں پرانی براؤں کور دالی ڈائری آگئی۔آئکھوں میں ایک خوب صورت یا دجھل کرنے گئی ، ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھائی اور اپنے دو پٹے سے صاف کرنے کے بعد اسے احتیاط سے کھولا ، پچھ گلاب کی سوکھی پیتاں اس کے دامن میں گرکئیں۔ بیڈائری فائز نے بچھلے سال نیوائیر کے موقع پراستے تحفیزا دی تھی ،اس میں رکھا تا زہ گلاب کا بچول دامن میں گرکئیں۔ بیڈائری فائز نے بچھلے سال نیوائیر کے موقع پراستے تحفیزا دی تھی ،اس میں رکھا تا زہ گلاب کا بچول ایک سال گزر نے کے بعد سوکھ چکا تھا ، مراس میں سے اب بھی ہلکی ہلکی خوشبوآ رہی تھی ،اس نے ناک کے قریب لے جاکر سوگھے اور تازہ دم ہوگئ۔

مچھول ہی سوکھاتھا ،مگران وونوں کے محبت بھرے جذبات تو آج بھی ہرے بھرے تھے۔

سفینہ سیاری چیزیں ایسے ہی چھوڑ کر، وہاں سے اٹھ گئی اور پاس پڑی کری پر بیٹھنے کے بعدا پے ٹیڈی کواٹھا کر گود میں رکھا اور کسی قیمتی ہے کی طرح ڈائری کا پہلاصفی احتیاط ہے کھولا ،

حجاب 202 میروری

فائزنے نے سال کے حوالے سے اپنی خوب صورت لکھائی میں ناصر کاظمی کے کلیات میں سے ایک خوب صورت انتخاب تحریر کیا تھا جسے پڑھتے ہوئے آج بھی فینہ کے چہرے پر دشنیاں ی پھیلتی جلی گئی۔ عشق میں جیت ہوئی یا مات آج کی رات نه چھیٹر بیربات يول<sup>7</sup> ياوه جان بهار..... جيسے جگ میں تھیلے ہات وكهنه كهااور وكهندسنا دل میں رہ گئی ، دل کی بات مارکی تگری کوسوں دور كسي كشے كى بھارى رات سناٹول میں سنتے ہیں سىسنانى كونى بات مجرحازے کی رت آلی

ౖ෯.....�.....�

ووتنن دن کی خاموتی کے بعدایک دن پھر مکلی بابا کافون آ گیا، وہ تمبرد کیے کر ہی زرد پڑ گئیں، فون اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی،جب بیل کی بار بجی تو مجبوراً فون کے کیا۔ درمیلو۔" حلق سے پیمنسی بھینسی آ واز نکلی۔"

''بی بی .....!آپ سے کہاتھا کہ کال کر کے بتائے گا خیز بیبتا ئیس کہ پیسوں کاانتظام ہوگیا؟''وہ ہی کھر کھراتی ہوئی آوازجس کے کانوں میں پڑتے ہی سائرہ کی جان نکل جاتی۔

''میں استے بیبیوں کا نظام نہیں کرسکتی۔''سائرہ نے صاف جواب دے کرجان چھٹرانا چاہی۔ ''سائرہ! بی بی اب پھٹینیں ہوسکتا عمل تو مکمل کروانا پڑے گا ور شد مؤکل \_ہم سب کو پر بیثان کریں گے۔'' بابا نے اقد کہ عنہ ہے ،

تھوڑا تیز کہے میں جمایا۔

حپھوٹے دن اور کمی رات

''مگر میرے کیے مزید کچھ کرنامشکل ہوگا۔''وہ بری طرح ہے اس بابا کے جال میں پھنس گئ تھیں بھی طرح جان ہی نهيس جيوز رباتها

'' دیکھیں .....! کچھ نہ پچھٹو کرنا پڑے گا آ ہے عمل کو چ میں ادھورا نہ چھوڑیں ورنہ .....''اب کی ہاروہ دھمکی دیے پراتر آیا۔

ے پر اس بابا! میں نے کہ دیانا مجھے کچھیں کروانا۔ 'سائرہ کاصبر جواب دے گیا۔ نہوں نے بےاختیار چیخ کرکہا۔ ''مما! مجھے دیں ۔'' فائز جو کافی دیر ہے چیچھے کھڑا ساری با تیں سن رہا تھا ماں کے کا ندھے پر ہاتھ رکھ کر تخق

عبوں چرا۔ ''وہ بیٹا! ہے۔''سائرہ آیک وم فق ہوگئیں۔آئیس امید ہیں تھی کہ فائز ساری بانٹیں ن لے گا۔ ''اچرد کھا کیں جس میلے تو اس تایاک انسان سے بات کروں ،جومیری ماں کوسیدھی راہ سے بھٹکار ہاہے،اس کے مصلاحات

بعدآ ہے کی بات سنوں گا۔''فائز نے سرخ آنکھوں سے مال کو گھورتے ہوئے زبردَ تی فون چھین لیا۔ ''آس پالٹدوالے با بابیں یا کوئی جعلساز انسان؟ میری ماں کو بہت دن پریشان کرلیااب ایسانہیں ہوگا۔''وہ گرچئے لگا۔

" بہم عمل شروع کرنے کے بعداد عورانہیں جھوڑ سکتے بیٹا اس طرح ہے آپ لوگوں کونقصان بہنچ سکتا ہے ..... فون سیست سیست سے ایک ایک اور انہیں جھوڑ سکتے بیٹا اس طرح سے آپ لوگوں کونقصان بہنچ سکتا ہے .... فون

سے ایک مروان آوازان کر، بابانے لیج میں نری سموئی۔

روس ایک بات کان کھول کرین اللہ کے ہاتھ میں ہے۔آپیا ہم کس قابل ہیں۔ایک بات کان کھول کرین ایس ہمیں آپ سے کوئی کام نہیں کرواتا بس اب میماللہ تم کرویں ..... "فائز غصے سے بھٹ پڑا۔سائرہ کے ہاتھ خوف سے بیان سے معالمہ تم کرویں ..... "فائز غصے سے بھٹ پڑا۔سائرہ کے ہاتھ خوف

ے است است کی است کے لیے لڑرہے ہؤوہ تمہاری اس لڑکی سے شاوی ختم کروانے کے لیے بیمل کرواری تھی اگرتم مجھ ہے آکر ملوتو میں تمہیں محبوب سے ملوانے کا ایسا تعویز دوں گا کہ ساری رسیاں کٹ جائیں گی۔' فائز کے دیننے چلانے پر بابا کا انداز ہی بدل گیا ہو راہی اس کی جا بلوی میں لگ گئے۔

ی بہت کے ایک اور دارہ اس نمبر پرفون کیا تو میں آپ کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروادوں گا' پھروہی اوگ آپ سے خشیں نے ۔''فائز نے سخت انداز میں کہدکر لائن کاٹ دی۔وہ ایک شاک کے عالم میں مال کو گھورتا چلا گیا بھرسا منے بڑی کری کولات مارکر باہرنکل گیا۔

بر مسائرہ نے شنڈی سانس بھری بیٹے کو ہا ہر جاتا دیکھا کف افسوس ملاء وہ تواس بات پر بھی شکرا دا کرنے گئی کہا گرفائز کی جگہ یہاں جلال خان ہوتے تو پیتے ہیں کیا ہے کیا ہوجاتا۔

جلال خان کے فرشنوں کو بھی خرنہیں تھی کہ اُن کی بیٹم صاحبہ کس تتم کے چکر میں پڑچکی ہے،،رانی نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ سائر ہ اور دلشاد ساری با تیں گھر کے مردوں سے چھپاتی ہیں اس لیے ان کو بلیک میل کر کے قم بٹوریا آسان ہوگا۔ مگر جب سائر ہ کا غصے سے بھرا ہوا فون آیا تو وہ احتیاط کے طور پر بشیر کے مشورے پر ولشاد کا گھر چھوڑ کر غائب ہوگئی،اس طرح،اب وہ بلاداسط طور پر ان لوگوں کی ناراضگی کا شرکانہیں بن پاتی۔

بشیرنے رانی کے کہنے پر ہی بابا کومشورہ دیا کہ وہ رجسٹر میں لکھے سائرہ نے فون پر کال کر کے اسے ڈرائے دھم کانے اور مدیم تک کد

ان توگوں نے سوچا تھا کہ سائرہ بھینا بات کھلنے کے ڈرسے بلیک میل ہوتی رہے گی، کہ ہیں اس کابسابسایا گھر نہ اور خاص طور اجر جائے، کیونکہ جلال خان تو ایسے عاملوں کے شدید ترین مخالف سے ان کے لیے بینا قابلِ معانی علطی ہوتی ' خاص طور پر جی گئی بات بن کروہ بیوی کو بھی معاف نہیں کرتے گرفائز کی خل اندازی سے ان کامنصوبہ دھرا کا دھرارہ گیا۔ بشیر کو نے ٹھی کا نے میں جاکرانی بید دکان چیکانی تھی جہال مزید لوگوں کو شکار بنانا آسان رہتا، آبادی سے دورویران علاقوں میں کرائے پراس طرح کے گھریا آسانی اور کم کرائے پرل جاتے تھے، ای دجہ سے وہ ٹھکا نے بدلتا رہتا، ااوراب تک قانون کی گرفت سے بچاہوا تھا، تگریاس کی بھول تھی، اور دالے کی پکڑ بہت شدید ہے، جس دن ایسا ہوا، وہ نے نہیں پائے گا۔

" فائز اسنو مجھے بیسامان لا دو کے بلیز " سفینہ نے اسے گیٹ کی جانب بردھتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے آواز الگائی ، دہ تن ان بن کے بردھتا جلا گیا۔

حجاب 204 جنوری

''اوہیلو کیا ہواسنوتو''سفینہ کولگاوہ اس دفت ٹارال نہیں ہے اس کے پیچھے دوڑی ممروہ دھڑ سے گیٹ بند کر تا ہا ہرنکل گیا۔وہ ہاکا بکاس کی چوڑی پشت تکتی رہ گئی۔

یں در بہت ہوں میں ہے۔ اس میں میں میں میں میں اس میں اور اشتعال آمیز تا ٹرات اُ بھرآئے۔ اِس وقت خود کو کڑے اس میں کا بیاں سے نگاہیں کوکڑے اس میں ہیں ہے کہ رتا ہوا محسوس کیا ،اس لیے مال کے سامنے سے ہٹ گیا ،سفینہ بھی ہیں جھے بھا گی ،گراس سے نگاہیں ملانا بھی بہت مشکل لگا، دہ اپن زندگی کے عجیب ددراہے میں آکر کھڑا ہوگیا۔

" سفینه کالنگ" بیل مجنی جینزگی جیب نے فون نکال کرنمبردیکھا،وہ پریشان ہوکر کال کررہی تھی،لائن کاٹ دی،بیل تا تا تا جی تھے تا ہے تا جیبوں کے سے میں اسلامی کا میں میں اسلامی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں ک

پھرتوازے نے اٹھی تو اب نے موبائل ہوئے آف کر کے جیب میں رکھالیا۔

''مما! میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ اس صد تک بھی جاسکتی ہیں ۔' آخر جب اس کے صبر کی طنا ہیں تُوٹ گئیں آووہ اپنے بالوں کونو چتے ہوئے بڑبڑانے نگا۔

ہما! ہےآ پ نے کیا کردیانہیں ایسا بھی نہیں ہوسکتا۔میرے لیے سفینہ سے دست بردار ہونے کا مطلب زندگی سے ویجھا چھڑانا۔ ہوگا۔ 'بے اختیار جھر جھری کی اور کسی ہارے ہوئے جواری کی مانندشکت قدموں سے چلتا ہوا سڑک کے کنارے بیدل چلتا چلاا گیا۔

"اے محبت تیرے انجام پر رونا آیا۔"سامنے والی وکان پر نیخے والے ریڈیو سے مغینہ کی ول کو چیرتی صداا مجری اس نے کانوں پر ہاتھ درکھ لیا،اسے لگا' کو یا محبت دور کھڑی اس کی پیچار کی پرآنسو مہار ہی ہو۔ایک آنسو،آ نکھ سے ٹرکا،اس نے خود سے بھی نگاہ جرالی۔

₩....♦

''مما کی وج آئی منفی کیوں ہوگئ ہے؟ وہ بھی مجھ سے تا راض ادر رنجیدہ ہوجاتی ہیں؟ بھی شرمیلا سے شادی کے لیے ہاتھ دھوکر ہیجھے پڑجانی ہیں،اب تو حد ہوگئ ہے ایک،جنون میں آکر ڈھونگی عاملوں کے چکر میں جا پینسی ہیں۔ مجھے سفی بہت عزیز ہے، مگر میں مما ہے بھی تو حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کیا مال کی خاطر میں سفینہ سے کنارہ کشی اختیار کرلوں؟ ''دہ سر جھکائے سوچتا ہوا،گھر کے در دازے تک آپہنچا۔

دہ سر بھانے سوچہا ہوا بھرے دروارہے میں ہے۔ ''فائز بیٹا ارات کے دونج رہے ہیں تم کہاں تھے؟''سائر ہنے گیٹ کھلنے کی آ واز بی تو چونک کر ہاہر کی جانب لیکی ، ''فرانک انسان میں میں میں مطالب

بیٹا ہوٹا کھوٹاساسر جھکائے ،اندرواض ہوا۔

''مما! بیآ پ نے اچھانہیں کیا۔'' فائز مال کی طرف مڑا۔اس کے چہرے پر بیدالفاظ لکھے دکھائی دیئے۔سائر ہ کوایک وم تقرتقری تی محسوں ہوئی۔

'' بیٹا! مجھ سے غلطی ہوگئ جو میں رانی کے بہکائے میں آ کراس منحوں ٹھگ کے چکر میں پھنس گئی۔''سائزہ نے حربائی ا

'''ایک بات کہوں مجھے ہانہیں تھا کہ آپ سفینہ کی مخالفت میں خودسیدھی راہ سے ہٹ جا میں گئی پڑھی کھی ہوکران جیسوں کے ہاتھوں میں کٹھ نیکی بن کئیں'' فائزنے پہلی باریاں سےاس انداز میں بات کی۔ دو مجھے میں چرک مربگ ویز اس عمل اوران کی اور فروج کے اور میں ایس کے دور میں اور پر '' دوائی وجھے کا

" مجھے یہ سوچ کر ڈرلگ رہاتھا کیمل پورانہ کر دانے پر ہمارے ساتھ کچھ برانہ ہوجائے۔ "سائرہ نے جھجکتے مور پر بوجہا

"جو پھاس گھر میں ہور ہاہے۔ کیا۔اس سے زیادہ بھی براہوسکتا ہے؟"اس نے الٹا۔ ماں سے سوال کیا۔ "تم نہیں جات نے دہ اس دن جوسفینہ کی طبیعت خراب ہو کی دہ بھی۔ بابا کے مل .....، جوش میں بتاتے بتاتے انہوں

حجاب 205 جنوری

نے شرمندگی سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ''مما! <u>مجھے یہ</u>سب *ن کرندامت ہوتی ہے۔ آپ کوکرتے ہوئے۔''*وہ جوش میں بولتے بولتے خود پر قابو یا گیا۔ مال كاحر ام تفاجس في زبان كوروك ديا-''بس بھول ہوگئی۔''سائرہ کے چہرے پرندامت کی سیابی پھیلی۔ "مما! یہ بابا ، ڈھونگی ، ٹھگ اور عامل نوگ ہماری وجہ سے پھلتے بھو لتے ہیں ہماری ضعیف الداعتقادی ہی ان کے کاروبارکو جیکانے کی وجہ بنتی ہے۔اورسفینہ کی حالت کے بیچھے بابا کے تعویز کی کرامات نہیں بلکہ بخار کی شدت تھی الفاق ہے وہ رات کوایک ڈراؤنی مووی دیکھ کرسوئی تھی اور دیاغ میں وہ بی واقعات گردش کرتے رہے بس ڈرگی۔ ' فائزنے مال کی غلط جمی دور کی تو، بابا کے فریب کارردہ جاک ہوا، سائرہ کے د ماغ نے بھی کام کرنا شروع کردیا۔ ''بیٹا! <u>مجھے</u>معاف کردو''وہ اتنا کہنے کہ بعد چیلی کھڑی رہ کنیں۔ "مما! جھے نہیں نماز پڑھ کرانٹر کے سامنے تو بکریں اوراس کا فکر اُواکریں جس نے کسی بڑے نقصان سے بچالیا" وہ تا کید کرتا ہواافسوں سے سر ہلاتا باہرنکل گیا۔ ۔ انسان بھی کتنا ہے وقوف ہےا ہینے جیسے عام انسان ہے تو قعات باندھ لیتا ہے کہ وہ تقدیر بدل سکتا ہے۔ ج بات توبیہ ہے کہ رب کا نتات کے اختیار ہے باہر پھھیس بس وہ اسپینے بندے کوآ زما تا ہے، بھی لے کراور بھی دے کرای لیے انسان کوجا ہے کہ وہ اللہ کی آن مائش پر بورا اترنے کی کوشش کر نے تو چرشاید بات بن جائے۔ اس کے رحمتوں کا سمندرا تناوسیع ہے کہ اس میں بھی بھی کمی واقع نہیں ہوتی گرانسان بہت عجلت پسند ہے، اپنی ناعقلی کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے،ضعیف الاعتقادی میں پڑ کراپنے جیسے انسانوں کے در پریا تکنے چلاجا تا ہے۔ وہ بستر برکر وٹیس بدلتا رہا تگر نیندآ تکھوں ہے کوسوں دورتھی ،اس کے کان میں جعلی یا با کے الفاظ کو نجتے تو بیورے جسم میں جیسے آگ بھرجاتی۔وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، کھڑی ہے باہر جھا نکا، تیز بارش ہورہی تھی، بے اختیار باہر نکل گیا۔ برتی

بارش سے بے گانہ ہوکر سبرلان پر نظم بیر چلتا چلا گیا۔

" جانے حالات كے تھيك موں كے "اس في برسى بارش كو تفي ميں بندكرنا جا با بكرنا كام رہا۔ '' کیابیدوریال بھی ختم نہیں ہول گی؟'' فائز کے سرمیں نیس سی آتھی ،وہ ایک دم زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ "مما! آپ کس راہ پر چل پڑی ہیں ایک بیٹے کی حیثیت ہے میرے لیے یہ بات کتنی شرمندگی کا باعث ہے۔"وہ ماں کے کمرے کی کھڑ کی کی جانب دیکھ کر پولاجہاں اب ندھیراجھایا ہوا تھا۔

میں اس رشتے سے انکار کر دیتا ہوں مگر کس کس کا مان تو ڑوں ، دا دا ابا جن کے جینے کی وجہ سفینہ ہے جیا جان جن کی محبت کے دریا مجھے بجین سے سیرابِ کرتے آئے ہیں اور سفینہ وہ تو میراسب بچھ ہے اسے دل سے کیسے نکال پاؤل گا۔ اس سے بہتر تھا کہ مرنے کا حکم دے دیا ہوتا۔'' وہ خزال رسیدہ ہے کی طرح سردی میں ہولے ہولے کا نیتا ر ہا۔ بوری رات سوچیس اس کے گردمِنڈ لائی رہیں ٹھنڈک سے پیڑیودے مرجھائے سے ہوگئے ،مگر دہ اپنی دھن میں موسم کی شدت ہے بیاز ماتم کنال بھرتا چلا گیا۔

"سفینہ میری زندگی کا حاصل ہے اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کرنے سے بہتر میں خودکو ہی بارلوں۔"اس نے منیلے ہوتے ہوئے ہونٹوں برزبان بھیری، ہندہوتی آنکھوں سے ہاتھوں کی تکیروں میں اسے تلاشااور لان میں نیم بے ہوشی

حجاب 206 حجاب

فائزة ئى سى يويىس زندگى اورموت كى تشكش يىل كھرا ہوا تھا، ڈاكٹر نے بتايا كماس كوشد يدشم كانروس بريك ڈادب ہوا ے،اس کےعلاوہ بارش میں رات بھر بھیکنے کی وجہ سے نمونیا کے اٹیک کا بھی خدشہ ہے۔ابرار خان شدید پریشانی کی حالت میں تبل رہے تھے،سائرہ کاروروکر براحال تھا،احساس جرم اور پریشانی بڑھتی جلی جارہی تھی،فائر کوموت کے منہ میں جاتا و مکھ کران کا سارا طنطنہ دور ہو گیا۔

جلال خان الله پریشان تھے کہ ایسی کیابات ہوگئی جس کی دجہ سے اکلوتے بیٹے کا بیرحال ہوا۔وہ بیوی سے یوچھ پوچ*وکر تھک گئے ،گرسائرہ نے ڈر کے مارے ز*بان نہیں کھولی۔اس لیے دہ سارے قصے سے لاعلم تھے۔

" بهارے بوتے کوا جا تک کیا ہوگیا؟" ابرارخان کا چبرہ شدت ضبط سے سرخ ہوگیا۔

''اباجان! بکیزآپ تھوڑی در بیٹھ جائیں۔'جلال باپ کاہاتھ تھا م کرکونے میں رکھی ہوئی نیچ کی جانب بڑھ گیا۔ "بیٹااس کھر کوئسی کی نظر لگ کئی ہے، بے در بے دکھول نے ہماری کمرتو ٹر کررکھوی ہے۔اب مزید برداشت مبیل ہوتا۔''ابرارخان مبینے کاہاتھ تھام کر بچوں کی طرح ایک ہی بات رشنے سکھے۔جلال خان بھی اپناغم بھلا کر باپ کوسلی و پنے

سفیند نے جب سے فائز کی حالت کا سناشدہ ہے کم سے بے آواز آنسو بہائے جلی جار بی تھی۔وہ اس سے ملنے کے کیے بے قرار ہوگئی ریحابنہ نے ایک اچنتی نگاہ بٹی کے چہرے پیڈالی تواہے بھی ساتھ چلنے کاعند بیددے دیا،سفینہ کی

زردی ماُٹل صورت دیکھ کرانہیں افسوں ہونے لگا۔ بھائی سے بات کرتے ہی بہزاد خان اپنی فیمل کے ساتھ فوراً اسپتال پہنچے انہوں نے بیٹی کو یوں کمحوں میں نجز تے دیکھا

''کہیں ایسانونہیں کہ فائز نے سفینہ کوسب مچھ ہتا دیا ہوءا گراس نے سب کے سامنے بیج بول دیا تو حلال میراہاتھ بکڑ کر گھرے باہر کاراستہ دکھانے میں در نہیں کریں گئے'سائرہ نے سفینہ کی طرف دیکھاتو دل کا چوراندر ہی اندرشور مجانے نگا۔وہ این والدین کے ساتھ اندر واخل ہوئی۔

" تِإِنَّى امان! آبِ نِي تُعْيِكُ نَهِ مِن كَياآبِ عَى فائز كواس حال تك بهنجان كى ذمددار بين " سائر وكوسفينكى نكامين بولتی ہوئی محسوں ہو میں، جوابرارخان سے ملنے کے بعدان کی طرف آر ہی تھی۔ وہ اینے آپ میں سکڑنے لگیں۔

"اگراس نے ماں سے ساری باتوں کا تذکرہ کردیا ہوگا تو،وہ اس بات کا پورا فائدہ اٹھا کر مجھے سب کی نظروں سے گرا سكتى ہے۔" سائرہ نے ہاتھ ملتے ہوئے رہيانہ كود بكھا،جوسفينہ كے ساتھ ہى ان كى طرف بردھ رہى تھيں۔خودساخت اندیشوں نے ان کے دل میں کیڑ دھکڑ میار کھی تھی۔

وہ دقتی طور پر بیٹے کی بیاری بھول تنگیں ،گر جب وہ دنوں ماں بیٹی ان سے نارمل انداز میں آ کرملیں توان کی

ہریشانی کم ہوئی۔

ر سے اند جھانی کے برابر میں بیٹھ کرتسلی دینے کی کوشش کرنے لگیں، مگرسائرہ نے خاموثی اختیار کرلی اور ہاتھ میں تھا ی شبیج کے دانے تیز تیز گرانے شروع کردیئے۔ریحانہ بھی منہ موڑ کردوسری طرف دیکھنے لگیں۔سفینہ دا داابا کے باس بیٹھ گئے۔



حَجَابِ .....جنوري

'' فائز کی طبیعت کیسی ہے؟''ڈ اکٹرعلوی کو ہاہرآ تا دیکھ کرسائرہ نے بیقراری سے ان کی طرف جا کر پوچھا۔ " شکراداکریں اب مریض کی حالت بہتر ہے اور وہ کانی بہتر کنڈیشن میں ہے۔ "ڈاکٹر علوی نے سر ہلا کر انہیں تسلی دی،ان کے چہرے پر تھیلے اطمینان نے وہاں موجود تمام نفول کوسکون کا سانس لینے پر مجبور کیا۔وہ۔سب ڈا گٹر کو تھیر کرفائز ے بارے میں سوال جواب کرنے۔ " كياميں اس سے سکتی ہوں؟" سائرہ نے ہاتھوں کی لرزش پر قابویا تے ہوئے پوچھا ''جی ہاں آئیں ہوش آ گیاہے آپ ان سے ل سکتی ہیں لیکن ابھی کیوں کہوہ پنم غنودگی میں ہیں تو پلیز تھوڑی دیر کے ليے جائے گا سِساور پليز زيادہ لوگن بيل-"واکٹر پيشہ ورانداز ميں تنديب کرتے ہوئے آھے بڑھ گئے۔ ''اللہ! تیرا مکر ہے۔میرے بیٹے کوہوٹ آ گیا۔''وہ زیب کا مفکر اَدا کرتی ہوئی آئی می بوک جانب براحی۔ بير لينے فائز كازرد چېره دىكى كرسائره دل گرفته مونے لگيں۔ ده بےاختياراس كى جانب بردهيں۔ '' فائز!میری جان!تم نے اپنی بیرکیا حالت بنالی ہے ....''اس کے اوپر قدرے جھک کرانہوں نے نم کہجے '' کیا تنجی بحبت واقعی اتنا بڑا جرم ہے جس کی سزالیوں جھکتنی پڑر ہی ہے؟''ماں کود مکیے کرفائز کے اندردکھوں کی لہریں دور مرتبہ میں اس تک جہتی چکی سنیہ فا تزنے سرخ ہے تھوں ہے ماں کودیکھا اور پھر بند کرے مندووسری طرف پھیرلیا۔،اس کا ناراضکی کا ظہارسائرہ کے دل پر قیامت ڈھا گیا۔وہ خودکوملامت کرتی ہوئی ہاہرنکل کئیں۔ '' کیا ہیں فائز سے ملنے اندر جاسکتا ہوں؟''ابرار خان نے آھے بڑھ کربے تابی سے شیشے کی دیوار کے یار جھا تکتے ہوئے سے سے پوچھا۔ ابرارخان کا کا ندھا تھیتھیا کرنسلی دیتے ہوئے کہا۔ بیٹے کی بات من کرانہوں نے فشکر اندادا کیا، سفینہ کی جان میں جان آئی۔ بہزاد خان نے بھی سکون کا سانس لیا،ور نہ ایک معے کوتو وہ سب بہت ڈرگئے تھے اسے وارڈ میں شفٹ کردیا گیا تو سفینہ تیزی سے کمرے کی جانب بڑھی۔ تھوڑی در بعدسب اس کے بیڈ کے گردجمع ہوگئے ، مگر فائز سب سے بے نیاز آ تکھیں بند کیے پڑار ہا۔ ابرارخان نے مرے کونے میں کھری سفینہ کواسینے پاس بلایاسر پہ بیار دیا، ۔وہ ایک دم دوبارہ با وازآ نسوؤں ہے رونے گی۔ جلال خان نے ایک نظر چینجی کے معصوم سے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کوساتھ لگا کر کھڑے ہو گئے،سار ہ جو بعثے کے ماس جا کر بیٹھ کئی تھیں ،بیمنظر برداشت بنہ کر مکیں۔ "بینا! کیے ہو؟" ابرارخان نے پوتے کے قریب کھڑے ہو کرفکر مندی سے بوچھاتو وہ ایک دم اٹھنے لگا ،مگر نقامت کی ارے لیٹے رہوابھی تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ 'بہزادخان نے بڑھ کر بھتیج کے سرے نیچے تکیدلگایا۔ سفینہ کونے میں کھڑی چیکے حیکا ہے ہی تکے جارہ کھی، آنسوایک روانی کے ساتھ آنکھوں سے بہے چلے جارے تھے۔ جیاتم جاہو گئے ویاہی ہوگا۔بس جلدی سے طبیعت تھیک کراو'' جلال خان نے جھک کراس کی بیشانی چوہتے

حداب ......208 منوري

ہوئے اپنی بات کا پختہ یقین ولایا۔

د مگر مما .....!اس بارتو ...... وه بر محمد کهتے حیب ہوگیااوراستفهامینظروں سےان کی طرف دیکھا۔ "دنہیں بیخ ایسا کی نہیں ہوگا۔ جیساتم جاہو تھے ویسائی ہوگا۔" جلال نے اس کے ادھورے فقرے میں جھے خدشات کومسوں کرتے ہوئے یقین دہانی کردائی۔

ایک ہفتہ اسپتال میں رہنے کے بعد فائز گھر آیا تو اس کی حالت کانی بہتر تھی۔وہ دوبارہ سے معمولات زندگی میں مشغول ہوگیا ہمر جانے کیوں اب وہ سفینہ سے جھپتا بھرتا۔ سفینداس کو ڈھونڈتی پھرتی محروہ متھے ہی نہیں چڑھتا۔ رات یے کھانے کے بعد بہت دنوں بعد فیا تز میرس پرآیا تو سفینہ کوخاموشی ہے کئی گہری سوج میں تم پایا، میرس میں چھیلی جاند کی روشی میں وہ جاندنی کا حصہ بن ہوئی تھی۔ فائز باختیاراس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ چند کمنحاس نے اپنی محبت کودیکھا اور پھراس کے چبرے کے سامنے چنگی ہجا کر چونکایا۔

" كن خيالون مين كم هوـ''فائزنے زبروى مسكرا كر يو حيما\_

"شكرات كويمى ميراخيال آيا-"سفيندني سرأ فها كراسيد يكهااور شكوه لبول يرمجل الها-

''آپ نے خیال ہے بے خبر کب ہوئے؟'' فائز کی آئھوں میں پیار بھرٹی ملائمت دکھائی دی،اس نے قدرے جھك كرسفى كا ناراض ناراض ساجرہ تكا۔

دایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے .... "اس فے زم لب کھولے۔

''ایسی کون می بات ہے؟'' فائز نے جیرت سے کہ کرد بوارہے کمرٹکائی۔

" مجھے لگتا ہے آپ کی بیاری کے پیچھے کوئی اور وجھی۔" اس کی آنکھوں میں تشکیک کے سائے لرزے۔

"كيامطلب ....؟" فائز كوفيح انداز عير قدر ع تيرت مولى -

''بس میرادل کہدرہا ہے کوئی الیمی بات ہے جس سے آپ اندر ہی اندرلار ہے ہیں۔'' وہ فائز کو بڑی گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔

''جیور و ناتم بھی کن باتوں میں الجھری ہو۔' فائز یہ کہتے ہی اُٹھ گیا اور بیچے جانے لگا،سفینہ نے بڑھ کراس کے

مضبوط ہازوں کوتھام کرجانے سے روکا۔

ودسنیں شاید یہ بہلی بار مواہے کہ آپ مجھے کھ چھپار ہے ہیں۔ وہ است پیاراوراپنائیت سے بولی کہ فائز کے لیے اس سے نگامی ملانامشکل ہونے نگا۔

ے ہیں۔ ہیں۔ اور ہے ہیں۔ اسے دواگر دو کھل گئیں قوشاید ہم دونوں کے دشتے میں دڑاریں پڑجا کمیں''اس کا انداز بہت ولهى كرديين والانتحار

سردھے وال میں۔ ''مگر وہ ۔۔۔۔''سفینہ نے ہونٹ ہلائے تو فائز نے اس کے لبوں پراپنی تھیلی رکھودی۔ ''پلیز اگرتم مجھ سے سچی محبت کرتی ہوتو آئندہ پر کھنیں پوچھوگ'' فائز نے اس کی آئٹھوں میں جھا تکتے ہوئے یوں کہا

كەسفىندىن كاكفرى اسىدىلىقى رەگى-



Deed him SEGUOD





"عبدالمعير آيائيم ي ملف"سبيس بهاني كي آمد اورلفظول بروه دسرب موكرره كئي برابرسو يعبدالهادي بر أيك نظر ڈالتی وہ اٹھ بیٹھی۔لاؤر نج میں آئی تو وہ وہیں صابرہ بیگم کے یاس براجمان تھا۔ بلیک پینٹ اور وائٹ اینڈ بلیک لائننگ کی شرف میں ملبوں وہ کہیں سے بھی پریشان اور وسرب وکھائی مہیں دیتا تھا یوں جیسے اس کے حلے آنے ہے بہت مطمئن ہؤدہ تیور بول پر بل ڈالے اندما کی تھی۔ "الو .... جورية محى تم اس سے بات كرؤيين مغرب كى نماز ادا کر کے آئی ہوں اور غائب نہ ہوجانا رات کا کھانا یہیں کھا کر جاتا۔''وہ اسے تا کید کرتی اندر کمرے کی طرف برهي تھيں۔ ڈيڈھ ماہ يہلے حوربيناراض موكراسے مكے حلے آئی تھی اس کے اپنے شوہر کے ساتھ اختلا فات ہو گئے تھے وہ حیا ہتی بھی معاملات میاندروی نری اور سمجھ داری کے ساتھ سلجھ جا میں مرحوریہ کی ہٹ دھری اور ضیر مسللہ بنی ہوئی تھی۔ وہ ان کے معاملات میں نہیں بوتی تھیں یہیں *چاہتی تھیں کہ دونوں ل بیٹھ کراپی پریشانی اور میننش کا بہتر* طور برحل نكال ليس-

پر ص کار ہاں۔ اس وفت بھی وہ وہاں سے المھا کی تھیں مگر دل وہی بڑا تھا کہ نجانے حور میر کیا کہتی صابرہ بیٹم کے جاتے ہی حور میہ نے اس سے پوچھاتھا۔

" کیوں آئے ہو یہاں؟ تم جانتے ہو میں واپس جانے کے لیے بیں آئی ہوں۔

''تم سے ملئے مہمیں دیکھنے کہتمہارا غصہ مصندا ہوا یا نهیں \_' وهسکرار باتھا۔

'' قطعی غصر بیں ہے اور نہ ہی جذباتی فیصلہ ان جھ سالول میں میں اچھی طرح سمجھ جی ہوں کہتم ایک غیر ذمہ دار اور بے بردا انسان ہو۔ بیوی اور بچول کے لیے مرد نحان كيا ويحيبين كركبتااورتم برسال نوكري بدل كربيثه

جاتے ہؤمستقل لگ کر کام ہوتا ہی نہیں یا تو دہال تمہارے اختلافات شروع موجاتے یا پھرسینئرزتم سے باراض ہوجاتے ہیں ہم نے زندگی کو مذاق بنار کھاہے۔ 'وہ پنی سے کہدر بی تھی۔

ربی ی-''اگر میں نوکری حیصوڑ ویتا ہوں تو کر بھی لیتا ہوں۔ بھی الیا ہوا کہ میں نے بے کاری میں مہینوں گزارے ہوں اور شہیں تھرے اخراجات کی سلسلے میں تنگ کیا ہو۔ ذرا سوچوسیا تارچ هاؤ ہرانسان کی زندگی میں آتے ہیں اس کا بيمطلب نبيس موتا كهإينا كمرچيور كربينه جاؤ "وهزي سے كهرر باتهار

' نہنبہ ....اس کے لیے بھی جھے تم نے اور تمہارے رویے نے ہی مجبور کیا ہے اسے آپ کودیکھوادراسے بھائی ك استيندرد كود يهومهين فرق محسوس موجائے گا۔" دہ

جهار ای تھی۔

'' دیکھوحور!انسان میں کی کمزوریاں ہوتی ہیں' مجھ میں بھی ہیں اگرتم یقین کروتو میں اینے آپ کو بدیلنے کی کوشش كرديا ہول اور كھر ميرے اختلافات سے تہيں كوئى نفضان نهيس پنجتا اگر ميں نوکری جھوڑ بھی ديتا ہوں تو مهمیں یا عبدالہادی کو بھو کانہیں رکھتا۔ زندگی کی ہرآ سائش مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔'وہ زمی ہے اسے مجھاتے موتے بولا۔

''زندگی میں کھانا بینا اور چندسوٹ بناوینا زندگی نہیں ہے۔انسان اپن اولاد کے لیے اتنا تو کرے کہ برا ہوکر اسے سروائیوند کرنا رہے مگرتم کہاں سمجھو کے تم تو معمولی ضرورتوں کے بورا ہونے کوئی زندگی سجھتے ہو۔" وہ کنی سے سرجمتكتے ہوئے بولی۔

" حور! زندگی میں بیسہ اہمیت نہیں رکھنا دل کی خوشی اہمیت رکھتی ہے۔ کیاتم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟" وہ

حجاب ..... 210 ..... جنوری

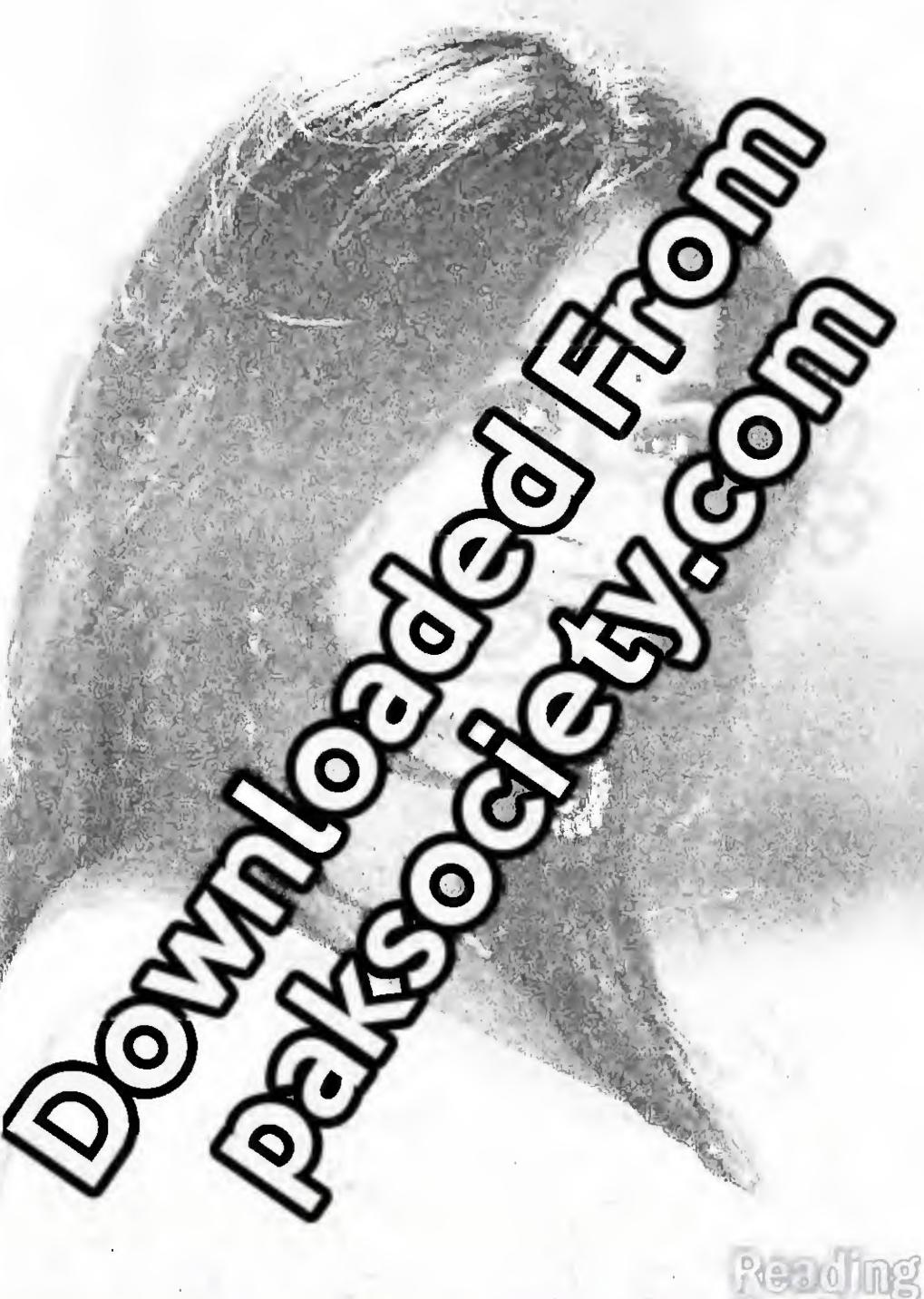

ResolNg Section

بڑے بان کے ساتھ بوچھر ہاتھا۔ ے ہان ہے میں حدید چیر ہا ھا۔ ''اگرتم سسک سسک کر زندگی گزارنے کو ہی جینا

مستجھتے ہوتو میں اس زندگی سے خوش نہیں ہوں۔ ہر مال کے لیےاس کا بیرخاص ہوتا ہےاوروہ اس کے لیے دنیا کی ہر آسائش جائت ہے اس کے مانگنے سے سلے دینا جائت ہے گرتم نے خود ترشی ہوئی زندگی گرزاری ہے اس لیے ان باتوں کوہیں ہمجھتے مگر میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں پہلے بھی جاب کررہی تھی تم سے علیحدہ رہ کر بھی کرسکتی موں کم از کم مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنا اب ہوتا ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے ہرشے کوئرستی رہوں۔ وہ برہمی ہے کہدرای تھی۔

میدونی حورمیتی جواس سے بہت محبت کرتی تھی جس نے ان چھسالوں میں اس کا ہریل ساتھ دیا تھا۔ایجھے برے دفت میں اس کے برابر کھڑی رہی تھی مگراب پیچھلے چھ ماہ سے اس کے رویوں میں فرق آنے لگا تھا۔ مجڑا وہ بنیلے بھی کرتی تھی مگر اب تو وہ برہم ہوجاتی تھی بالکل اجنبيوي كي طرح بات كرتي تفي ال كي المحمول مين اتني یے گا نگی ہوئی تھی کہ وہ اس کے حور پیہ ہونے پر حیران ہونے لکتا تھا جیسے اس وقت ہور ہا تھا۔ اسے اپنے میکے آئے ڈیڑھ ماہ ہو چکا تھا ڈیڑھ ماہ پہلے اس کی جاب جانی رای تھی کام نہ ہونے کے باعث ورکرز نکالے جارہ تھے۔اسے بھی کئی لوگوں کے ساتھ فارغ کردیا گیاتھا اس بار نہ بواس کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف رہا تھا اور نہ ہی

نانصنگی اس کے باوجوروہ جاب سے نکالی دیا گیا تھا۔اس بات کوایشو بنا کرحور بیابی کھر چکی آئی تھی۔ پہلے وہ یہی معجما وقی غصہ ہے نارائسکی ہے مگر .... اس باراس کے

اراد ہاور تھے دہ اس سے ملیحد کی جا ہی تھی۔

''میں جاب ڈھونڈ رہا ہول ٔ جلد ہی مل جائے گی۔تم اس طرح تاراض مت ہوکوئی ایبا قدم مت اٹھاؤ کہ میں ہمیشہ کے لیے مہیں کھودوں " وہ بے تانی سے اسے مناتے ہوئے بولا۔

و مورى عندالمعير التهاري جذباتي باتول سياب

میں متاثر ہونے والی مہیں ہول میں نے فیصلہ کرلیا ہے مين السياخوش روسكتي مول تو چرخواځواه كالجفكرا كيول ثم عبدالہادی سے ملنے آتے رہنا میں مہیں اس سے الگ نہیں کرنا جا ہتی اور نہ ہی ملنے سے رد کنا جا ہتی ہول میں خُورْغُرض نہیں ہوں ۔"وہ شانوں سے اس کے ہاتھ دہناتے ہوئے سرومہری سے بولی۔

"ال طرح مت كروحورىيا مين تم دونوں كے بغيركس طرح رہوں گا اگرتم لوگ میری زندگی ہے نکل گئے تو پھر میرے باس کیا رہ جائے گا پلیز حور! میری طرف دیکھو ایک بارٔ صرف ایک موقعه دے دو مجھے۔ میں ثابت کرووں گا كيد مين تم ميك تني محبت كرتا مول مين ويي كرول كاجوتم کہو کی مگر .....صرف ایک بار ..... وہ کر گرار ہاتھا اے منانے کی کوشش کررہا تھا وہ سرونظروں ہے اسے دیکھتی رای پیراجیس کیج میں بولی۔

ومسوري عبدالمعيز! اب ان باتول ميں ميچينهيں رکھا ہے میں بہت دورا ہی ہوں۔ 'اس کے کہج کے ساتھ اں کا چرہ بھی سیاف تھااس کے ہاتھ ڈ<u>ٹ کے ہو کراسے بہا</u>و سے آ گئے۔ وہ ساکت نظروں سے مڑ کرائدرغائب ہوئی حورية ج صاف لفظول مين اس كى ذات كى فى كرى كى -"کیامیری اتن بوی سزاہے کہ تم مجھ سے ہمیشہ کے يے روٹھ جاؤ اجعبی موجاؤ مہیں .... بہیں میں ایساہر کربہیں ہونے دول گا میں مہیں منالوں گا۔ میں آتا رہوں گا بھی تو تههارا دل موم هوگائوه این آپ کوهمجهار با تفا پهرشکته قدموں سے چلنا ہوا بیرونی دروازہ یارکر کے باہرنگل گیا۔

لا ذُ مج ہے کمرے تک کافاصلہ زیادہ ہیں تھا مگرا ہے لگا جیسے دہ صدیوں کا فاصلہ طے کر آئی ہو۔اس سے علیحد کی کا فیصلیهٔ سان مبیس تفاعمر وه کیا کرتی اس کی غیر ذمه دارانه طبیعت اور بے بروائی نے اسے عبدالمعیز سے بدخن کرڈالا تقاية ج عبدالهاوى حصونا تفاكل جب وه اسكول ك قابل ہوگا تب وہ اخرا جات کہاں سے ادا ہوں گے دہ اس کے اور ایے لائق ہی نہیں کمایا تا تھا ہر ماہ چھے ہے آٹھے چھٹیال اس كي فس سے موتى تھيں۔ اتن تخواہ نہيں بنتي تھي كرائے

حجاب ..... 212 .....حنوری

Section

شروع کی زندگی دیسے بھی خواہوں کی زندگی ہوتی ہے ہر بات ہر لیحہ ہر بل اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ اسے عبد المعیز کی کمزور ہوں کا احساس ہوا اور سے بھی کہ ان کی سماس ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتی تھیں۔ وہ بھی عبد المعیز کی غیر ذمہ دارانہ فطرت اور بے پردائیوں سے نالان تھیں عبد المعیز اپنے بڑے بھائی کی نسبت مالی طور پر کمزور تھا نہ تو اس کا فلیٹ اپنا تھا اور نہ ہی اس کی نوکری کی تھی جبکہ اس کے بڑے بھائی اسے ذاتی مکان میں کی تھے اور کسی ملٹی بیشن میں اچھی جاب پر تعین میں اچھی اسٹینڈر ڈ کے سے ان کی زندگی سے ان کی زندگی سے ان کی اسکول میں تعلیم یار ہے تھے اور تمیوں اجھے اسٹینڈر ڈ کے اسکول میں تعلیم یار ہے تھے۔ ان کی زندگی سے ان کے اسکول میں تعلیم یار ہے تھے۔ ان کی زندگی سے ان کے اسکول میں تعلیم یار ہے تھے۔ ان کی زندگی سے ان کے اسکول میں تعلیم یار ہے تھے۔ ان کی زندگی سے ان کے اسکول میں تعلیم یار ہے تھے۔ ان کی زندگی سے ان کے اسکول میں تعلیم یار ہے تھے۔ ان کی زندگی سے ان کے اسکول میں تعلیم یار ہے تھے۔ ان کی زندگی سے ان کے اسکول میں تعلیم یار ہے تھے۔ ان کی زندگی سے ان کے اسکول میں تعلیم یار ہے تھے۔ ان کی زندگی سے ان کے اس کے اسکول میں تعلیم یار ہے تھے۔ ان کی زندگی سے ان کے اسکول میں تعلیم یار ہے تھے۔ ان کی زندگی سے ان کے اسکول میں تعلیم یار ہے تھے۔ ان کی زندگی سے ان کے اسکول میں تعلیم یار ہے تھے۔ ان کی زندگی سے ان کے اسکول میں تعلیم یار ہے تھے۔ ان کی زندگی سے ان کی دیوں ا

اسٹینڈرڈ کا پہاچاتا تھا۔ دہ جب بھی اپنی ساس سے ملنے ان کے گھر جاتی' واپسی میں بہت افسر دہ اور خاموش ہوتی' اسے جیرت ہوتی تھی عبد المعیز اینے بھائی سے اس قدر مختلف کیوں تھا اور ایک دن باتوں باتوں میں اس نے سے بات اس سے کہہ ڈالی تو وہ بنس دیا۔

دومی بھی ہی کہتی ہیں کہ میں اپنے پایا کی طرح ہوں وہ بھی ایسے ہی تھے۔ زندگ میں بچھ بھی بنانے اور بن کادائیگا اوراد پر کے خرچوں کے بعد کھی پخا کھر کاخر پ
حوریہ کی سکری سے پورا ہوتا تھا۔ یہ سے شادی کے بعد تک
سہی تھا گر جو نہی عبد الہادی الن کی زندگی میں آیا اس کے
اخراجات بڑھ نے زندگی شک ہونے گئی تو اسے بات ب
بات عصر آنے لگا۔ بیچے کے لیے نئی چیزوں کی ضرورت
برانے گئی گرعبد المعیز کی تخواہ نہ ہونے کے برابر سی اور اس
کی تخواہ کھر میں اٹھ جاتی تھی وہ اس شکی اور پریشانی سے
بے زار ہونے گئی عبد المعیز پر بگڑنے گئی جو بھی جاب ہا۔
چھوڑ کر بیٹھ جاتا تھا اور بھی خوانخواہ چھٹیاں کرلیا کرتا تھا۔
جس سے ہاتھ میں استے پسے نہیں آتے سے کے عبد الہادی
میں سے ہاتھ میں استے پسے نہیں آتے سے کے عبد الہادی
اپنے طور پراس کی بہت سیورٹ کرنی تھیں گر کرب تک ان
اپنے طور پراس کی بہت سیورٹ کرنی تھیں گر کرب تک ان

عبدالہادی نے زندگی میں آنے کے بعد اس کی ترجیات اپنے نے کے لیے بدلنے گئیں ہملے دہ اس کی سے بروائی اور غیر ذمہ داری پر برہم نہیں ہوتی تھی 'پیار سے سمجھاتی تھی۔ بچت کے راستے دکھاتی تھی کہ وہ استے مہینوں میں اتنا جوڑ سکتے سے اگر عبدالمعیز اپنی غیر ذمہ واری ترک کردے تو وہ استے سالوں میں اپنی فلیٹ کے مالک بھی ہوسکتے تھے گر ....عبدالمعیز اس کی پلانگ پر مالک بھی ہوسکتے تھے گر ....عبدالمعیز اس کی پلانگ پر مالک بھی ہوسکتے تھے گر ....عبدالمعیز اس کی پلانگ پر مالک بھی ہوسکتے تھے گر ....عبدالمعیز اس کی پلانگ پر مالک بھی ہوسکتے تھے گر ....عبدالمعیز اس کی پلانگ پر مالک بھی ہوسکتے تھے گر ....عبدالمعیز اس کی بلانگ پر مالک بھی ہوسکتے تھے گر ....عبدالمعیز اس کی بلانگ پر مالک بھی ہوتے تے رہوزندگی کا کیا بھروسہ ....اس کی منطق نرائی ہی۔

"جم نہیں ہوں سے بیسب ہمارے بچوں کے کام آئے۔"حوربیمایوں ہوتی۔

''ابھی تو بچ بھی نہیں ہیں پھرا تناسو چنے کا مقصد کیا منہیں یتن کمرے کا فلیٹ کم بڑتا ہے۔'' وہ جیران ہوتا۔ ''تم شبجھتے کیوں نہیں ہوا پنا گھر بی اپنا ہوتا ہے۔ آج تمہارا گھر اپنا ہوتا تو ہمیں مہینے کے مہینے ایک خطیر رقم کرائے میں نہیں اداکر نی پڑتی۔''اس کاموڈ آف ہوجا تا۔ کرائے میں نہیں اداکر نی پڑتی۔''اس کاموڈ آف ہوجا تا۔

حجاب ..... 213 سجنوری

وفت اسے سمجھانے لگا کہ اسے جاب کی ضرورت تھی چاہے عبدالہادی کوصابرہ بیگم (امال) کے پاس ہی کیوں نہ چھوڑ نا بڑے کیونکہ اس کی جاب کے بغیر عبدالمعیز کی تنخواہ برگز ارہ ناممکن تھا۔

ہونا یہ چاہیے تھا کہ عبدالہادی کے بعد عبدالمعیز ابنی غیر فرمہ دارانہ فطرت کو بدلتا وہ ابنی روٹین پر چلتا رہا حوریہ کے ساتھ مسائل سلجھانے کے بجائے ان کی آبس میں تو میں میں ہونے گئی۔چھوٹے مسائل پر وہ ایک دوسرے سے الجھنے گئے۔ان سب میں آکٹر قصور حوریہ کا ہوتا جس کا اسے بعد میں احساس بھی ہوتا تھا مگر وہ بھی کیا ہوتا جس کا بھر تھا وہ مسئل اور

كرتى وسائل كم تقراور مسئلے زيادہ۔ ده آفس بيل جھي ڈسٹرب رہے گئ اس بے مزاج ميں سنى اور بدمزاجى كارتك بزھنے لگادہ جا ہتى تھى جس طرح عبدالمعيز کے بڑے بھائی اپنی ذمہ دار بوں کے ساتھ سنجیدہ تھے وہ بھی ہوجاتے اس کے لیے نہ ہی کم از کم عبدالہادی کے لیے اینے آپ کوبدل لے تکروہ اس کے خیالات اورسوچوں ہے بے خبر ہوکرا بنی زندگی جی رہا تھا حتی کے عبدالہادی کے بعد جباس نے جاب کرنی جاہی توعبدالمعيز نے أيك بارجھي تيبيس كها كه متم عبدالهادي كو ستنجالوابھی وہ بہت بھوٹا ہےا۔ تمہاری ضرورت ہے۔ جاب كرنے كى كيا ضرورت ب ين مول نا-" مكر وہ سوچتی رہی طلستی رہی اور پھروہی روٹین شروع ہوگئی صبح عبدالہادی کواپن ای کے باس جھوڑتی ہوئی وہ آفس جاتی مجرومان سيمتام مين عبدالمعير اس ليتاموا كمرآ تاتعا. عبدالہادی کو اپنے کھر سے لے کروہاں اپنے کھر آتے بھی وہ کھاتا بنالیتی بھی عبدالمعیر باہرے لے آتا۔ عُمر کی کئی ادر و مه داریان تھیں جنہیں <u>سکے</u> وہ خوش اسلو بی ہے نمٹالیق تھی مگراب ایک چڑ چڑاین اس کے اندر پیدا ہوتا جار ہاتھا۔اسے بات بے بات عبدالمعیز برغصہ تارہتا وہ اس سے الجھتی رہتی یبال تک کہ عبدالمعیز ناراض ہوکریا تواییخ دوستوں کی طرف نکل جاتا یا پھرمنہ ہر لپیٹ کر سوجاتاجس سےوہ اور ستی تھی۔

جانے کے قائل نہیں تھے۔ وہ زندگی کی جھوٹی جھوٹی باتوں اورخوشیوں سے خوش ہوا کرتے تھے۔ بی لمبی بلاننگ کے عاوی نہیں تھے ۔ بی لمبی بلاننگ کے عاوی نہیں تھے ' کھے جوڑنے اور جمع کرنے کا انہیں قطعی شوق نہیں تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ' میں اتنا کمالیتا ہول کہ وہ ہم سب کے لیے کائی ہے انہی باتوں کو لے کرمی اوران میں اختلافات بڑھتے گئے اور چھروہ ایک دوسرے سے علی مہ ہوگئے۔ بڑے ہونے کے بعد میں ان سے ملاکرتا علی مہیں ہوگئے۔ بڑے ہونے کے بعد میں ان سے ملاکرتا تھا'وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے تہاری مال ایک اچھی عورت ہے میں اس کی قدر نہیں کرسکا۔''

و ''اتی محبت کے باوجودوہ اپنے آپ کو بدل کیوں نہیں سکے؟''حور یہ نے افسوس سے کہا ۔

سکے؟ ' حوربیانے افسوس سے کہا ۔ ''معلوم نہیں' ممی کہتی ہیں ہمارے مزاج نہیں ملتے تھے کیکن اس کے باد جودہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔عبدالمعیز نے مزید کہا۔'' ریکیسی محبت تھی جس نے انہیں ایک دوسرے سے کہا۔'' ریکیسی محبت تھی جس نے انہیں ایک دوسرے سے کہا۔'' ریکیسی کرنے دیا' محبت تو انسان سے سب کچھ کرواکیتی ہے۔' حوربیہ بولی۔

"رئیلی تم میر نے کیے کیا کیا کرسکتی ہو؟" وہ شریر ہوا۔
" تمہار سے ساتھ ہول کیا ہے گائی نہیں ہے۔" وہ شری گی۔
خوشبو جیسے دن تھے جوان کی زندگی میں آ کرجلدی
گزر گئے وہ ایک دوسرے میں مگن تھے جب عبدالہادی
ان کی زندگی کی زنجیر مضبوط کرنے دنیا میں چلاآیا۔اس
کیآنے سے حور ہے کی جاب متاثر ہوئی اس نے وقتی طور پر
سب بچھ جھوڑ کر بچے اور گھر کو اپنا مسکن بنالیا مگر ہچ مہینول
میں ،ی حور ہے و بناہ مالی مسائل کا سامنا کرنا ہڑا جی کہ
میں ،ی حور ہے و بناہ مالی مسائل کا سامنا کرنا ہڑا جی کہ
میں ہی حور ایک سے رقم تک لینی پڑگئ عبدالمعیز سے چھیا کر
جور قم اس نے عبدالہادی کے لیے جمع کی تھی وہ الن وٹول
بہت کا م آئی۔

اس کا آپریش ہوا کھ رقم ہیتال میں خرج ہوئی کھ گھر آنے کے بعد بھرعبدالمعیر کی سلری نہ ہونے کے برابر تھی۔ کچھ کھر کے اخراجات میں اٹھر گئی۔عبدالہادی کی اخواقی آنے ایس دیتے تو الیسے بھی سوچے ہیں دیا مگر گزرتا

حجاب ..... 214 .....

ساڑھے نین سال بعداللہ نے ادلا دھیسی نعمت سے نوازا تھاوہ دونوں جتنے خوش ہوتے'ا تنا کم تھا مگر دہ سوچتی شاید عبدالہادی کے آنے کا فیصلہ غلط تھا۔ان کے استے وسائل نہیں تھے کہ وہ اولاد کی خوشی افورڈ کرتے اس کی ضرورتیں یوری کر سکتے یا پھراس کے ساتھ خوش رہ سکتے اور بیسب عبدالمعیر کی غیر ذمه دارانه فطرت اور عادتوں کے سبب تھا۔اس کے بھی در بھائی تصان کے بھی در در نکے یتے اس کی بھابیاں کون ساجاب کررای تھیں یا کسی ہے رقم مانکتی پ*ھر ر*ہی تھیں وہ خوش اسلو بی کے ساتھ ان کی ذمہ واريال اورخرج يور \_ كرر ب سخا ساكثر ايخ فيل بررونا أتا عصنا تاراس نے عبدالمعیز میں کیا و مکھا تھا شاید محبت اور عورت ایک ای چیز کے سامنے ہار جاتی ہے اس فریب سے تفور کھاتی ہے دگرناس کے دشتے تو بہت آئے تھے ان کے قیملی بیک گراؤنڈ میں مجی خوشحال رہ رہے تھے اگر وہ ہال کردیتی تو شایدایں کے آج پیرسب مسئلے نہ ہوتے مگر ہات قسمت کی بھی تھی جوعبدالمعیز کے ساتھ جڑی ہوئی گی۔

یونہی وفت گزرتا رہا' عبدالہادی برا ہوتا گیا ان کے اختلافات بڑھتے گئے۔ ددنوں کواس سے شدید محبت کھی اور دونول ہی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے ان کے آپس کے رویول کوئٹنی ہی باران کی ساس نے بھی نوٹ کیا تھا دہ عبدالمعيز سے ملئے كم آئی تھيں اكثر عبدالمعيز ہى ان ك طرف جاتار ہتاتھا۔ نگراس بارانہوں نے حوربیرکا کھینچاؤاور ناراصَنَى كوبوث كيااوراييغ طور برعبدالمعيز كوسمجهايا

"جو علطی تبهارے والد نے کی تھی دہ تم نہ کرڈ اپنی غلطيول سيسبق سيكهو ميري إ"

"آپ کیا کہ ربی ہیں می! میں سمجھانہیں۔"وہ انجان

''میں تمہاری مال ہول'تم نہ بھی کہوتب بھی تمہارے ول كى بات كوسمجه على مول \_ مجھے حور سد ميں اپناعلس نظر آر ما ہے میں بھی اس کی طرح تہارے پایا سے تاراض رہے لی میں اس امید برکترہ مجھے منالیں۔ میری خاطر بچول کے

لے اپنے آپ کو بدل لیں گر ..... ' وہ کہتے کہتے جیب ہو تنگیں ان کی خالی اداس ہ عموں میں دریانی سی تھی۔

" چروه سب پچه بوگيا جو مين نبيس جا هني محى اور شايد تہارے یا یا بھی مرجم ایک دوسرے کومنانہ سکے۔ایک دومرے سے محبت رکھتے ہوئے بھی ایے آپ کو بدل نہ سکے اور آج مجھے وہی سب چھتمہاری زندگی میں بھی نظر آربائے تم وغلطی مت دہراتا بیٹے!اولاد بہت قیمتی شے ہوتی ہے اس سے دوری انسان کوتوڑ ڈالتی ہے۔ انسان بہت جلیمٹی ہوجا تا ہے۔' وہ کہتے کہتے جیب ہوگئیں۔ میہ حقیقت بھی اولا داوران ہےدوری کے چندسالوں بعد ہی ارسلان احمد بیاری میں اینے خالق حقیق سے جالے تھے جس كا انبيس بهت دكه تها أترج تهي اس كا رنج ان كي آئىكى بھگوتاتھا۔

ودمی! ایسا یکھینیں ہے عبدالہادی کے بعد حورید تھوڑی بدمزاج ہوگئ ہے شایداس کیے کہذمہداری بڑھ کئ ہے آفس جائی ہے وہاں ہےآ کر گھر اور نے کوسنھالتی ہے مگر ہم آج بھی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں' آپ میری فکرنہ کریں۔'' وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے

بولاتو ومسكرادي-

و وعبدالهادي الجهي حيونا بهي بهت ہے تھا حوربیکو جاب کے لیے منع کردیتے اس کی پراہمز کوحل كرتے وہ يونمي بدمزاج نہيں ہوئي انسان كے رويوں ميں منفی تبدیلی جب آتی ہے جب وہ بہت مایوں ہوجا تاہے۔ ومیں اس کے ساتھ سِب بچھٹیئر کرنا جا ہتا ہوں مگردہ ار نے لگتی ہے غصہ ہونے لگتی ہے۔ بھائی کے حوالے دیتی ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان ہیں اور ابنی زندگی مجھ سے بہتراورا بچھے طور پر گزاررہے ہیں۔اس کی انہی باتوں ہے مجھے چڑ ہونے لگی ہے کیا محبت جذبات احساسات کھ مہیں سب کھے بیبیہ تی ہے۔ بڑا گھر بہت سابینک بیلنس ى انسان كوخوش ركاه سكتاب " وه شكوه كرر ما تھا۔ "زندگی گزارنے کے لیے سب چیزوں کی ضرورت

ہے اور جب انسان کی اولا دہوجاتی ہے تو وہ اپنے بچے کے

Secion

مس طرح اسے افسروہ جرہ وکھا تا مس طرح اسے سیری

آجے یہلے اسے بھی جاب کے جانے اوراس کے نه ہونے کا قالق نہ ہوا تھا جتنا اس بار ہوا اس نے ایسے طور پر اسے دوستوں اور بھائی ہے کہا کہ وہ فوری طور براس کے لیے جاب ڈھونڈ کے اسے فور کی ضرورت ہے۔اس نے جاب سے فارغ ہونے کی بات حوریہ سے چھیال تھی۔ بلاوحه كي تخي اور گھر ميں بدمزگي وہ پسندنہيں کرتا تھا مگر بُراہو قسمت كاجوكهين بهي اس كاساته تبيس ويدي هي-حوربہ کے پاس بڑی بھائی کا فون آیا تو حوربہ نے باتوں کے دوران عبدالہاوی کی سالگرہ کی بھی بات چھیڑ وی بڑی بھانی اس بات ہے بے خبر تھیں کہ حور میر کوعبد المعیز کی جاب چلے جانے کی خبرہیں ہے انہوں نے تعجب سے يمي بات اس كے سامنے كہددى كه "عبدالمعيز كى حاب چلی گئی ہے اور تم سالگرہ منانے کی بات کررہی ہؤاتن رقم اسلط میں اٹھ جائے گی۔ بہترے بیقریب پھرر کھ لینا جباے جاب ل جائے ابھی رقم فضول ضائع نہ كرو-" "آب ہے سے کہا کہ عبدالمعیز کی جاب نہیں رہی ''وہ کافی دریے بعدصدے سے منجلتے ہوئے بول تھی۔ "كون كي كا بهلا بحصل بفت عبدالمعير اين فيكثرى ہے بہیں آیا تھااورائے بھائی ہے جاب کی بات کرے گیا ہے ان شاء اللہ جلد ہی کوئی نہ کوئی جاب کل ہی جائے گی۔'' وہ اے سلی وے رہی تھیں مگر اس کے ول پر تو مانوی کی

برف ی آن گری تھی جس نے اس کے تمام احساسات و جذبات كومرد كرو الانتفاء عبدالمعيز اييخ دوستول كي طرف ہے آیا تو اسے غیر معمولی طور برخاموش بایا ورنہ وہ عبدالہاوی ہے ہاتیں کرتی ملتی تھی۔

"كيابات بيرى خاموتى بي؟"اس في كون ميس كام كرنى حوريكاوكاجوكير عسابيب فشك كردى حى-" مجھے ہے بات مت کرد۔ " وہ بگڑگی۔

" کیوں؟ تم سے بات نہیں کروں گاتو کیا محلے والوں ہے بات کروں گا ساڑھے جارسولوگوں میں پرمیشن لی

لیے دنیا کی ہرآ سائش حاصل کرنا جا ہتا ہے۔اسے ہرخوشی وینا جا ہتا ہے حوربیا گرتمہارا موزاندز بیر سے کرتی ہے تو مہیں خووسو چنا جاہے۔ زبیرتمہارای بڑا بھائی ہے وہ اتنا کامیاب ہے تو کیوں؟ اس کے پاس سب کھ ہے اور تہارے پاس اپنافلیٹ تک نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ "وہ اس کی خامیاں اس کے گار ہی تھیں۔

''زبیر بھائی کی ایجوکیشن مجھ ہے زیادہ ہے پھیروہ ایک مستقل مزاج انسان ہیں اور جھ ہے کہیں بھی مستقل مزاجی ہے جائے ہیں ہوئی ۔ وہ ایل مخرور بول سے گاہ تھا۔ مکیاتم حورمداورعبدالہادی کے کیمانی کروربول کو دور ہیں کر سکتے انسان اشرف الخلوقات ہے وہ اینے آپ

كوبدلناجا باوراين كمزوريول برقابو بإنا جاسح وكيامبيس كرسكتا . بيني زندگی كی خوشیاں اس سے رنگ بيوى اور بچول ہے، ی ہوتے ہیں۔ تم بھی اپنی خوشیوں کی حفاظت كرنا سيكه لؤنارا فككى اور لاتعلقى سے زندگى كے حسن كوغرق

مت کرد۔' وہ نری ہے اس کے بالوں پر ہاتھ چھیرتے ہوئے محبت سے بولیس تو وہ سر ہلانے نگا اور اس نے یہی سوجا تفاكدوه جو بلاوجه جاب جهور كربيثه جاتا تفا اليي حرکت بہیں کرے گا چھٹیاں بھی نہیں کرے گا۔اس نے

این اندر تبدیل لانے کی کوشش شروع کردی تھی مگرواہ ری قسستاس باروہ اسے دغا دے گئے تھی ان کی فیکٹری میں

وركرز نكالے جارے تھاوراس كانام ابھى اس فبرست مين آ گيا تھاوہ ينجر من كرجيب جاپ كھر چلاآيا۔

ال مينے سے اسے جاب سے فارغ ہونے كاعندىيد وے ویا گیا تھا وہ بی خبر کس طرح میں مندسے حور میرکو سناتا۔ وہ کب سے عبدالہادی کی سالگرہ منانے کی ضد کررہی تھی بیجے کی پہلی سالگرہ بھی ای طرح خاموثی کی نذر ہوگئ تھی۔اس کی ای اور بھائی کی طرف ہے گفٹ آ سے تھاس طرح حوربیے کھروالے بھی خاموثی کے ساتھ تھا نف دے گئے تھے گراس بار دور میگر میں تقریب ركهنا جاه ربي تفي جهوتي سيارتي موجاتي اورس بيضن كايسب كوموفع إلى جاتا مكران وفت سيآ فت سريراً ن يردي هي وه

حماب ..... 216 ..... جنوری

خوار کررکھاہے۔ میں بےزارآ چکی ہونے تمہاری عادتوں سے اس زندگی سے سواتے پریشانی اور علی سے کیا دیا ہے تم نے مجھےان چھسالول میں ۔'اس کی آئھوں کے نسو تیزی سے گالوں بر بہدرے تھے۔ چرہ سرخ مور ہاتھا عبدالہادی اس کی اواز اور رونے ہے پریشان ہو کررونے نگاتھا۔عبدالمعیر نے اس کی برہمی دیکھی اور پھرعبدالہادی كولے كركھرے باہرآ كيا۔ بچتوباہرآ كرببل كيا تھا مكر اس کادل حورمیک نارانسکی اور کی سے خراب ہو چکاتھا۔ "عجيب عورت إينا بهي دماغ خراب كرتي سےاور ميرانجي'' وهسگريٺ بھونگٽار ٻااورسوچٽار ہا۔"ميراحوصله برھانے کے بجائے کرور کربی ہے میری غلطیوں کو منوار ای ہے۔ تھیک ہے میری علطی تھی ممراب ....اب تو میں ایخ آ ہے کوبد لنے کی کوشش کررہاتھا۔' وہ ادای سے سوجتے ہوئے کھر کے راستوں پر چل دیا۔حوربدلائٹس آف کے بیڈ پرلیٹی تھی عبدالہادی اس عرصے میں باہر ہی سوچکا تھا۔اسے بیڈ پرلٹا کروہ خاموتی سے اپنی جگہ بر آلیٹا۔ان حیوسالوں میں پہلی بارایسا ہوا تھا کہ وہ تاراض ہوکر سورے تھاکک دوسرے سے خفا خفاہے تھے دگر نہ كتنى ،ى باران كا آپس ميس جھگڙا ہوتا تھا بھي عبدالمعير ا ميمناليتا تفااور بھي حورب براه كريمل كركيتي تھي -تمراس بار دلول میں دوریاں آچکی تھیں اور سے دہ

دوریاں تھیں جنہوں نے بڑھتے بردھتے واوں میں خاصی عبكه بنالي تھي ان مے دلول كوئنگ كر ڈالا تھا۔ دوسرے روز عبدالمعيز نے بي برھ كراہے منالينا جايا مكروہ خاموش جیب رہی اس کی تبیمر خاموثی ہے تھبرا کر وہ بھی چیپ موكميا\_اسية فس حصور تاوه يفرجاب كى تلاش مين نكل كميا اسے جاب کی ضرورت تھی اور اسے معلوم تھا جاب مل جانے کے بعد صور تعال ٹھیک ہوجائے گی۔حور میر مان جائے گی سے تھیک ہوجائے گا مرحالات اس کے برعس جارے تھے۔ ہرجگدے مالوی اورا نکار سنے کول رہاتھا۔ وہ شام محے گھر آیا تو خبر ہوئی حوربیا ہے گھر جا چکی تھی اس نے اپنے طور پر یہی سوچا اٹھا ہے کچھدن وہال رہے

ہے بات کرنے کی۔''وہ ہنوز نداق کے موڈ میں تھا۔ "تمہارے جاب ختم ہوگئ ہےتم نے سب کو بتایا سوائے میرے کیول؟" وہ سردمہری سے بوچھرای می اس کے چہرے سے چھلتی برہمی اور ناراضکی پر وہ ایک کھے کو حيساموگياراس كے ہاتھ تھا متے ہوئے رئى سے بولا۔ ‹‹مِن سِهِين پريشان نبيس كرنا حابهنا تھا<sup>،</sup> تم مينش ليتي ہؤ غصہ ہوتی اور اپنانی ٹی بڑھالیتی ہوصرف اس کیے۔"وہ کہتے کہتے رکااوراس کا چہرہ دیکھاجہاں بےاعتباری و بے

" بهنبه ..... اگر میری نارانسکی اور خطکی کانتهبیں اتنا احساس ہوتو تم یوں جاب جھوڑ کر نہ بیٹھو عمرتہ ہیں تو عادت ہوگئ ہے جھے ستانے کی پریشان کرنے اور جلانے کی۔'وہ كى سائي المرجور التي موئ ينتي الدبولي حى-مولیقین کرواس باراییا چھنیں ہے مینی کونقصان ہور ہا تفاصرف اس وجہ سے در کرز فارغ کیے عمیتے ہیں اور میرانا م بھی ای فہرست میں شامل تھا۔'' وہ دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے مجھانے کی کوشش کرنے لگا۔

«بس رہے دو بیصفائیاں چھ سال ہو چکے ہیں سب و یکھتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے کہ شایدتم بدل جاؤ ميرے ليے ....عبدالهادي كے كي مرتم وہ انسان موجے صرف این ذات سے محبت ہے اسے آرام ہے محبت ہے۔ میں ہی بے وقوف تم سے امیدیں وابستہ کر لیتی ہول یا کل ہوں میں۔"وہ اب با قاعدہ زورز در سے کہتے ہوئے رور بی تھی اور عبدالمعیز جانتا تھااس کیےاسے ہوسی تہیں بتانا جابتا تھا مگر نجانے کہاں ہے اسے پی خبرال کئ تھی اور اب ده ایناغصه اس برنکال ربی تھی۔

''حور بيا*س طرح مت رو و ك*يليز ..... ميس جاب ڈھونڈ رہاہوں ال جائے گی ان شاء اللہ ' وہ اسے مناتے ہوئے

عاجزی ہے بولا۔ ''مل جائے گی کتنے دن کے لیے ۔۔۔۔ کتنے ہفتوں اور ''مل جائے گی کتنے دن کے لیے ۔۔۔۔ کتنے ہفتوں اور مہینوں کے لیے تمہیں توعادت ہوگئ ہے ہر بار نئی جاب اکر نے اور خواری اٹھانے کی اور اسے ساتھ تم نے ہمیں تھی

گی تو اس کا دماغ مجھی ٹھنڈا ہوجائے گا نگر..... بیراس کی بھول تھی وہ چلتے حلتے اس سے بہت دورنکل آئی تھی اتنی دور كداب اس كى صدار بھى لوٹانہيں جاستى تھى۔اس كے ہوئے جیب ہولئیں۔ انکاراورسردرویے کے باوجودوہ اس کےاورعبدالہادی کے

> ليوديال جاتاريا-هفته .... دو بنقة بعديوه المصمنانا جابهتا تها كهشايدوه مان جائے اس کا نیقر دل بلھل جائے کوئی تو المحدایسا ہو کیدوہ مان جائے۔اس بھردے اور امید بروہ آج بھی گیا تھا مگر اس نے آنے سے انکار کردیا تھا وہ اس ہے علیحد کی جا ہتی تھی۔ بیسب اس کے لیے کتنا آسان تھا مگروہ کس ظرح این موت کے کاغذ پر دستخط کر دیتا عبدالہادی اور اس سے جدائی اس کی موت ہی تھی وہ مس طرح اس کی غلط فہمی اور بدگمانی کودورکرتا \_ کیسے بتایا کہاب وہبدل گیا ہے مہلے دالا عبدالمعير مهيس رہا'ان ڈيڑھ ماہ کی دوری نے اسے اندر ہے بدل دیا تھا'اس نے اپنی بے بردائی اور غیر ذمہ دارانہ روش كوختم كرديا تھا۔

لوهم کردیا تھا۔ مگر دہ پیرسیب سننانہیں جا ہتی تھی اس کے لفظوں پر یقین نہیں کر تی تھی اس کی آ محکھوں میں رچی ہے اعتباری كتني كهري تفي ان حسين آئكهول ميس محبت كأعكس بيك نه تھا۔ اس کے بغیر دل اداس تھا اس ہے مل کروہ اور مملین ہوگیا تھا' گھر لوٹا تو وہی دیرانی ادر غاموثی گھر کا احاطہ کیے ہوئے تھی وہ تھکے تھکے قدموں سے بیڈردم میں آ گیا' سائیڈمیزیراس کی اور حوریہ کی شادی کی فوٹو فریم تصویر رکھی تھی۔ کتنے خوب صورت اور حسین دن متھے جو خاموتی اور چکے سے ان کی زندگی ہے گزر گئے تھے۔ اس تصور میں دونوں ہی مسکراتے ہے انتہاا حیما لگ رہے تھے وہ ان کے خوب صورت دنول کی آیک یا دگار تھی۔

"كيامين مهمين ما زئيس أتاحور! مرتم تو مجھے بے بناہ یادآتی ہو کوئی بھی میں تہارے تصورے خالی ہیں ہوتا لوث آؤ حور ....!" اس نے تصور پر بیار سے ہاتھ میمیرتے ہوئے دلگیری سے کہاتھا۔ 

"مم نے کیا سوچ رکھا ہے بیٹا! عبدالمعیر آج بھی تنهميں لينے آيا تھااورتم .... "وہ تاسف سےاسے ويكھتے

ے جیب ہویں۔ "میں اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور پیربات میں نے واصح طور برآب سے تب ہی کہددی تھی جب ڈیڑھ ماہ يهلي هرآ ني هي مكر شايدآپ سيسو هي بينهي تھيں كدوتي غصبه ہے ابال ہے جلدی اتر جائے گا مگر سے جذباتی فیصل ہیں ہے میں نے بہت سوج سمجھ کرد کھ کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے میں اب عبدالمعيز كے ساتھ نہيں رہ سكتى۔اس كى غير ذميدوار فطرت نے بروائیاں مجھے سے اب مزید برواشت مہیں ہوتیں ایک مردکو کم از کم اتنا تو ذمہ دار ادر مجھ دار ہونا جا ہے کراینی ڈیونی سمجھ کے جس ذمہ داری کواٹھانے کا اس نے عبدلیا ہے اسے سنجال سکے نبھاسکے ۔آیج عبدالہادی جہوٹا ہے کل بڑا ہوگا ضرورتیں بھی بریھیں گی ادرمسائل ہمی عبدالمعیر نیآج بدلا ہےاورنہ ہی کل اس کے بدلنے کی جھے امید ہے میں اتنا کمالیتی ہوں کہ اپنااور میٹے کا بوجھ اٹھاسکوں پھرخوانخواہ کا جھگڑا....اس کیے میں نے آج عبدالمعيز كوداضح طورير بتاديا ہے ميں ايس كے ساتھ ميں ر ہنا جا ہتی۔ وہ بھر بنی اپنا فیصلہ سنار ہی تھی صابرہ بیگم ک دک بیتی افسوس سے اس کی صورت د مکھیر ہی تھیں۔ ''وہ جاب چھوڑ دیتا ہے تو کربھی تولیتا ہے اس میں اتنا

مکرنے کی کیاضرورت ہے۔مردعموماًالیے ہی ہوتے ہیں ان کےاسے مزاج ہوتے ہیں اس کامیمطلب تھوڑی ہے كەانسان نىنى از دواجى زندگى ختم كرد ئے تمہیں اپنى خالىہ کی طرف دیکھنا جا ہے کس طرح اسنے بچوں کوسمیٹ کر السے تخص کے ساتھ زندگی گزاررہی ہیں جس نے زندگی میں بھی کماکرایک یائی اس کے ہاتھ پرنہیں رکھی جب یک ساں مسرزدہ تھے دہ اسے سپورٹ کرتے رہے اب گھر بیٹھے سلائی کرتی ہے بچوں کو پڑھاتی ہے عزت کے ساتھ اں شوہر سے بندھی ہے جھے اس کی قدر تک نہیں۔'' ''یہاں اس مثال کی کیا ضرورت ہے ای؟'' حوربیہ

"ضرورت ہے عورتیں الی بھی ہوتی ہیں صابر قناعت پیند'شکر گزار جو پچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بھی اُ**ن** نہیں کرتیں شکوہ ہیں کرتیں نہ شوہرسے نہ زندگی سے اور نہ ہی قسمت ہے۔ مہیں اپنا اور اس کا موازینہ کرنا جا ہے تم اس سے لاکھوں میں بہتر ہو۔عبدالمعیز نے بھی تم پراعتملے كوئى لود نبيس والاكه صرف تم كماؤ ادروه بيني كر كعاف جاب كرياتمهارى خوائش اور يسندهمي اس في مهمين بيس ٹو کا 'اب مہیں وہی جائے آزار ککنے لگی ہے۔اولا وکوصرف ماں کی ضرورت بہیں ہوتی باپ کے بیاراور توجہ کی بھی اتن بی ضرورت اورطلب ہوتی ہے۔تم عبدالہادی کواسیے طور برسب دے علی ہوتگر باپ کی شفقت اور محبت مہیں دیے ستنیں۔اے گرم دمرو ماحول ادرلوگوں ہے ہیں بیجا سمتیں' ایک باپ ہی میٹے کو بھی ماحول فراہم کرتا ہے۔ وہی ہرجگہ اس كار كھوالا اور رہنمائى كرنے والا ہونا ہے ال تو گھر بديھ كر اس کا انظار اور اس سے بیار کرسکتی ہے اس کو کیا معلوم وہ گھرسے باہر کن لوگوں میں ادر کس سم کے ماحول کا حصہ بن رباہے۔ آج عبدالہادی چھوٹا ہے کل برا مو گا ہے آج کی نبیں کل کی فکر کرو۔اس سے باب نم اددست مت چھینو كل دەاس كائتىهىں فەمەدارىھىرائے گايىكى اس كىزندگى كى سب سے بڑی کی ہوگ ۔ 'وہ نری سےاسے سمجھار ہی تھیں' زندكى كالكدرخ بيهمى توتفاجوده اسددكهارى تهيس جس

د میں کیا کروں ای! میں کب حیا<sup>ہتی</sup> ہوں سیسب ہو مگرمیری برداشت ختم ہوتی جارہی ہے۔ چھ سال ہو تھے میں انسان کہیں تو کسی کے لیے توبدلتا کے مگر نیٹنف ....نیہ بالكل اين والدكى طرح بي ده بھى ايسے بى تھے بيوى بچوں سے ددری منظور کر لی مگران کی خاطر بدلنا منظور ہیں کیادہ بھی ان کی ذمرواری سے بھا گتے تھاور سیفی بھی اليابى ہے۔ وہ زردگی سے کہتے ہوئے آنسو ينے لی۔ "تم يه كيول نهيل سوچتيل كم ميل اي مهي گزاراتو هر حال میں ہو،ی رہاہے پھرکل کی فکرسوار کرنے کا فائدہ جس نے يدا كيا ہے وہ دارق ہے ہم كياكسي كودے سكتے ہيں۔

ہے دوا تکھیں بند کیا تھی تھی۔

عبدالہادی برا ہوگا تو اس کے اسکول کے اخراجات سیب و ہی کروائے گامحض ذرا ذرای باتوں کوایشو بنا کراپنی زندگی كرواب حوال مت كرواجهي وه آربا بيكل الروه بين آيا ادرتم نے جانا جاہا سوچوتب کیا ہوگا؟ کیاتم اس مان اور عزت کے ساتھ والیں لوٹ سکون کی جو آج ہیں مل رہی ہے۔ دواسے دشن دکھار ای تھیں۔

''ای ..... میں بہت تھک گئی ہوں' میں کچھ وقت عامتی مول سوچنے ادر مجھنے کے لیے۔ ' وہ دونوں ہاتھول میں سرتھامتے ہوئے تھے تھکے کہے میں بولی تو دہ مسكزاويں \_ پيھرييں ضرب پر چڪيھي انبيس معلوم تھاان کی باتوں نے اس کے اندررستیر بنالیا تھادہ اس کے سریر ہاتھ چھرتیں کمرے سے باہرآ کئیں۔شام میں بڑے بھائی ال سے یو چھر ہے۔

" بھر کیا ارادے ہیں تمہارے؟" دہ کیس فائل کرنے ے تعلق ہو جھ رہے تھے۔

'' میں مجھودنت حاہتی ہوں بھائی۔'' وہ تذبذب کا شکارتھی پہلے وہ ہر فیصلہ کرنے کے لیے تیارتھی مگرصا برہ بیٹم کی بانوں نے اسے البھادیا تھا۔ آینے والے د**ن**ت سے سہادیا تھا نجانے مستقبل کیا ہو؟ وہ بھی عبدالہادی <u> کے سلیلے</u> میں مایوی کا شکار نہیں ہونا جا ہتی تھی ادر نہ ہی ہے حاہتی تھی کہ عبدالہادی بڑا ہوکرا سے الزام دیتا کھرے اس ہے نفرت کرے۔

"اگرتم عبدالمعيز سے فيميله جاہتی ہوتو ميں شہبيں ر د کوں گانہیں مگر بیسوج لینامیں تمہیں یونہی تنہازندگی نہیں گزارنے ووں گا کل وقت نجانے کیسا ہوعورت کے لیے مرد کا سائیان ضروری ہوتا ہے۔'' دہ بندلفظوں ٹیں اسے ودسری شادی کی خبرسنارے تھاس کا ول دھک سےرہ سياس طرف تواس في بهي سوچا بي نبيس تفااور س طرح سوج سکتی تھی وہ تو عبدالمعیز کےعلاوہ سی کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی عبدالمعیر اس کی زندگ کاان کی سانسوں کا امین تھا۔ وہ اسٹے اختلافات کے باوجوراس سے از حدمجت کرتی تھی اب بھی اس کے لیے ال میں زم جاہے۔'وہ اس کی حیب سے اس کے دلی تاثر ات کا اندازہ گر مسلم تھے۔

''جی بھائی!'' وہ بمشکل یہی کہ سکی اور کاریٹ پر کھیلتے عبدالہادی کو دیکھنے لگی جواپنے کھلونوں میں نگا ہوا تھا۔وہ حوریہ کے ساتھ عبدالمعیز سے بھی اٹیج تھا اور یہاں (ای کے گھر) آنے کے بعد کتنی ہی باروہ روزاپنے پایا کے سلسلے میں اس سے سوال کرتا تھا۔

"باپا کہاں ہیں .....ہم یہاں کیوں رہ رہے ہیں اور ہم گھرکب جا میں سے ....؟"اس متم کے سوالات کرنے کی جیسے اسے عادت کی ہوگئ تھی۔ اس وقت بھی وہ کھیلتے ہوئے الحقااور حوربیہ کے پاس آن کھڑ اہوا۔
"مما .....پایا ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے۔"
"دمکان آئے تھے بٹا! آس سورے تھے۔"اس نے دوکل آئے تھے بٹا! آس سورے تھے۔"اس نے

''وہ کل آئے تھے بیٹا! آپ سور ہے تھے''اس نے صبط پر بند باندھتے ہوئے نری سے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔

'' ہے <u>مجھے</u>اٹھادیتی؟'' وہمعصومیت سے بولاتو وہ سکرادی

"اب آسی میں میں اٹھادوں گی۔" اس نے کہتے ہوئے براے بھائی کی طرف ویکھا جواس کی باتیں سن رہے بھے ان کے چہرے برتفکرات تھیلے ہوئے تھے وہ یقینا اس کے اور عبدالمعیز کے مسئلے برسوچ رہے تھے اس نے وانستہان کی جانب سے نظر چرائی تھی۔

₩.....₩

''دوماه ہو چکے ہیں حور ریکوا پنے گھر گئے اور تم مجھآ ج بتارہے ہو؟'' فائزہ بیگم حیران و پر بیٹان عبدالمعیز سے سوال کررہی تھیں۔

درمی! میں آپ کو پریشان ہیں کرنا چاہتا تھا ہیں اپنے اختلافات خود ہی نمٹانا چاہتا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ہات اس قدر بردھ جائے گی۔' وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ درمیں نے تہہیں پہلے ہی سمجھایا تھا بیٹا اپنے آپ کو ان کی کشش کی است میں درمج سے لیس کی تقدر فر

بدلنے کی کوشش کردائے بیوی بیچ کے لیے۔ کیا تم نے ماری کہانی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ "وہ اواس سے اسے

محوشہ یاتی تھی وہ کیونکراییا کرسکتی تھی۔ '' مگر بھائی ..... میں ایسانہیں جاہتی میں عبدالمعیز سے فیصلے کے بعد عبدالہادی کے سہارے اپنی زندگی کاٹ لول گامیر اِبچے میراسا ئبان ہوگا۔''

''میں تہہیں اس تمانت کی اجازت نہیں دوں گا ابھی تمہارے بڑے بیٹے ہیں تہمارا فیصلہ کرنے کے لیے کل نجانے کون کہاں ہو؟ بہنیں اپنے گھروں کی ہی اچھی گئی ہوئی ہیں اور پھریے کوئی انو کھا کا م بیس ہوگا کتنی عور تیں ایسی ہوئی ہیں جو مجبوری میں بچوں کی خاطرادر بھی محض تحفظ کے لیے شادی کرتی ہیں جمارا فد ہب اس کی اجازت ویتا ہے۔'' دہ

ا پناحكم سنار بے منظ حوربہ بے بسی محسول كرنے لكى۔ شروع سے کھر میں بڑے بھائی کا حکم چلتا آیا تھا والد كانقال مربعدانهول في السبكوسنيمالا تفااور برابن كردكهايا تعاس ليان كى بات حكم كاورجيره يكفى -وهان سے سی بھی فیلے سے اختلاف نہیں کرسکتی تھی۔ زندگی ایسے موزير ليَّ نَيْتُقَى جهال ندّا كيرستيد كھائى دے رہاتھا اور نہ ہی بی<u>خص</u>ے دوعبد المعیز <sup>م</sup>ی طرف بردھتی تھی تو پھروہ ی اختلا فات وہی اس کی بے بروائیان زندگی کی اس تنگی و بریشانی سے دہ شك تا يكي كلى إن اربوكي كلى اليي زندگى سے بہتر يدي تقا كروه تنهاره كے مكر بهال بھى اس كى مرضى نبيس چلنى تھى-بھانی کچھاور ای سوے بیٹھے تھاوران کی سوج پروم کی ہیں كرسكتي تقى بينامكن تفااس كى زندگى ميں عبدالمعيز كے بعد كوئي اورنبيس أسكنا تفاكوئي ادرعبدالمعير نبيس موسكنا تفا-عبدالمعيز كاحواله ولكود كهويتا تقاوه جتنابيسب بهولناحابتي تھی کوئی نکوئی بات ایسی ہوجایا کرتی تھی کہاسے نے سرے سانى زندگى اسى فيلى يردكه وتاتها-

''میں تم پرکوئی جرنہیں کرنا جا ہتا اور نہ ہی زبردی اینے فیصلے تم پرکوئی جرنہیں کرنا جا ہتا اور نہ ہی زبردی اینے فیصلے تم پر تھو پنا جا ہتا ہوں 'تہاری خوشی میں ہی ہماری خوتی میں ہی ہماری خوتی میں ہی ہماری خوتی ہے اگر آبید مطلب ہر گرنہیں ہے کہ زندگی کی گاڑی رک گئی اور باتی فیصلے بھی غلط ہوں گئے تھاری کی گاڑی رک گئی اور باتی فیصلے بھی غلط ہوں گئے تھاری کی جوزا ہمادی ایک جمی سوچنا ہماری کا بھی سوچنا ہماری کا بھی سوچنا

حمال ..... 220 ..... 220 ......

ر ئوكرائ شين-

"بظاہرتوسب ٹھیک تھامی!اس بارحور بیزیادہ تاراض ہوگئے۔ وہ اپنی خطی مان رہاتھا۔

" کی بھی تھی کہیں تھااس کا تھنچاؤاور تلی رویہ جھے نظر آرہا تھااورتم آ کھیں بند کیے حالات سے نظریں چرائے بدشے سے اب سوچا ہے کیا کرنا ہے؟" وہ اس سے بوچھنے لگیس جو از مد فکر مند اور پریشان وکھائی وے رہا تھا۔ نجانے کہر نے بہیں بدلے سے نجانے کہ سے اس نے اپنے کپڑے نہیں بدلے سے ملے اور سلوٹ زوہ کپڑوں میں ان کی بیا الت اس کا دل مند اگری تھی

" " می ایکی میں جاؤاں کے گھر اس سے ملنے۔"

" می ایکی کی کریں اسے واپس کے آئی میں اسپنے

آپ کو بدل لوں گا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ سیس

نہیں مجھوٹ لگتا ہے بلیز می اکسی طرح ....کسی بھی طرح جھے

اس منجد ھارسے نکال کیں۔" وہ بچول کی طرح ان کی گود
میں منہ چھیائے ہوئے اوای سے بولا تو ان کی آئیمول
میں منہ چھیائے ہوئے اوای سے بولا تو ان کی آئیمول
میں منہ چھیائے ہوئے اوای سے بولا تو ان کی آئیمول

سمبھی وہ بھی حور سیکی طرح پھرول ہوگئ تھیں ارسلان احمد کے بار بار بلانے بربھی واپس نہیں گئ تھیں پھر انہوں نے خاموثی اختیار کرلی تھی اور وہ اپنے من میں یہی جھیں شایداب ان کے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یا بچوں کی ضرورت نہیں ہے کل جونلطی انہوں نے کی تھی وہ آج حور بید ہرانے جارہی تھی اور ان سے عبد المعیز کا بھر تا برداشت نہیں ہور ہاتھا۔

رمی! اے سی طرح واپس بلالیں وہ بہت ضدی ہے میں! اے سی طرح واپس بلالیں وہ بہت ضدی ہے میں اے گی۔ ہوسکتا ہے آپ کی بات مان لے "عبد المعیز امید بھری نظروں سے آبیں و میصنے ہوئے بولا تبھی صائمہ بھائی بھی جائے لیے اندر کمرے میں آ گئیں وہ ثرے رکھتے ہوئے بولیں۔

میں آگئیں دہ ٹرے رکھتے ہوئے بولیں۔ ''حور پیدل کی بہت اچھی ہے اور پیچھ مطلی تو بہر حال تہاہ کی بھی ہے تہ ردتو گھرسے باہر رہتا ہے عورت کو ہی

گھر چلانا اور مہینے کے اخر جات سنجا لئے ہوتے ہیں۔
مرو سے زیادہ عورت اس معالمے ہیں پریشان ہوتی ہے
یہ اچھی بات ہے کہتم اپنی غلطیوں اور کمزور بوں کو دور کرنا
چاہتے ہواور کررہے ہو۔ رہ گئی می کے وہاں جانے کی
بات تو میر آئیس خیال کہ ایسا ہونا چاہیے بڑوں کی ضرورت
وہاں ہوتی ہے جہال اللہ نہ کرے آخری حد ہو۔ تم حور یہ
بار بارکی دستک کونظر انداز کردے۔ 'وہ اسے مشورہ وے
بار بارکی دستک کونظر انداز کردے۔ 'وہ اسے مشورہ وے
رہی تھیں۔

"معانی وہ بہت ناراض ہے ان دوماہ میں گننی ہی بار میں اسے منانے گیا ہوں گھر پر بھی اور آفس میں بھی وہ ضد پر بیٹھی ہے واپس نہیں آنا جا ہتی۔"

"عورت کا غصہ وقتی ہوتا ہے صابن کے جھاگ کی طرح" تم جارہے ہواں لیے وہ ضد دکھارہی ہے۔ پچھ مفتوں کے حال مرچھوڑ دونہوں کردادر مفتوں کے حال مرچھوڑ دونہوں کردادر نہیں ملنے جاد" پھرو کھو۔" وہ مسکرارہی تھیں۔

"اس سے تو وہ اور خفا ہوجائے گی۔"عبدالمعیر کوبیہ مشورہ مناسب ہیں لگا۔

دونہیں ہوگی ایک عورت ہی ودسری عورت کے جذبات بہتر طور پر سمجھ سکتی ہے۔ ہم نہیں جاؤ گے تواسے بے جہنی اور اضطراب گھیر لے گا زندگی میں کسی کے نہ ہونے کا شدت سے احساس ہوگا وہ سمجے فیصلہ کرسکے گی۔'' فائزہ بنیم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے تسلی وسیتے ہوئے کہاتواس کے چہرے پر بھی شکرا ہے گئی۔ موسے کہاتواس کے چہرے پر بھی شکرا ہے گئی۔ مرسمے میں اب خود بھی اس جوائی سے بوجھا۔
اس بے کاری سے تنگ چکا ہوں بائٹ عبد المعیز نے صائمہ بھائی سے بوجھا۔

حجاب..... 221 .....جنوري

## 

= I Supplied to the second of the second of

عیرای نک کاڈائر میکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنب کی مکمل رینج الگسیش انگ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي ، نار مل كوالثي ، كميريسدٌ كوالثي ان سیریزاز مظهر کلیم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اوُ نلودٌ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱ ستروہ سرمن احیاب کو و سب سائٹ کالناک دیمیر متعمارت کرائیپر

Online Library For Pakistan



Like us on

fb.com/paksociety



'' ٹھیک ہے ہیں بچوں کے ساتھ شام تک ہی آ وُں گا' چلوساحل سمندر چلتے ہیں۔' وہ بچوں سے کہدر ہاتھا۔فائزہ بیکم کاول اسے یوں بات کرتے دیکھ کر ہلکا پھلکا ہوگیا دگرنہ جب وہ یہاں آیا تھا چپ چاپ اور اداس تھا۔ اس کی پریشانی چہرے سے ہوید آتھی' جاب کی خوتی نے اسے وقی طور پر بہلا دیا تھا گر حوریہ کے سلسلے میں وہ ہنوز فکر مند تھیں نےانے وہ وہ ہاں کیا سو چیٹھی تھی۔

عورت کی ساری کا کنات اس کا گھر اس کا شوہر ہی ہوا
کرتا ہے اور اگر خدانخواستہ سے کا کنات عورت ہے۔وہ
جائے تو وہ تمام عمر کے لیے منجد ھار میں جاگرتی ہے۔وہ
بھی ارسلان احمد سے جدائی کے بعد بہت بھر گئ تھیں کس
طرح انہوں نے اپنے ددنوں بیٹوں کو پالاتھاان کی والدہ
حیات نہیں تھیں ان کے والد نے انہیں پوراپوراسپورٹ کیا
تھا اگر ایسانہیں ہوتا تو آج نجانے ان کے بچے اور وہ خود
کہاں کھڑی ہوتیں۔

وہ جلد از جلداس مسئے کوحل کرنا چاہتی تھیں اس کے لیے جا ہے آئی تھیں اس کے لیے جا ہے آئی تھیں اس کے الیے جا ہے آئی تھیں صابرہ بیگم سے ہی کیوں نہ بات کرنا بردتی انہیں گوارا تھاوہ اس مسئلے کا فوری حل جا ہتی تھیں اور میر بھی کہان کے کیا ادادے تھے؟ حور میرکی اس حمافت میں کون کون اس کے ساتھ شامل تھا اس کا بھی اندازہ ہوجا تا۔

₩....₩

روسیس کام نہیں کرنا تو سیدھی طرح بنادو میں کی اورکو رکھ لول گی جب دیکھو چھٹیاں کر کے بیٹے جاتی ہو۔ بھی تمہارا بچہ بیار ہوتا ہے بھی تم ..... بھی کوئی اور .... تنگ آ چکی ہول میں تمہاری ان ڈرامے بازیوں ہے۔'زر مینہ بھائی چڑے انداز میں خیراں (ملازمہ) کی خبر نے رہی تھیں جودودن بعد آ کرشکل دکھار ہی تھی۔

"بی لی جی آپ کو کیا معلوم دو دن بخار میں جلتی رہی ہولئ تو کس طرح ہولئ تو کس طرح دودکو بچوں کی بھوک برداشت سے باہر ہوئی تو کس طرح وجود کو سمیٹ کرآئی ہول۔ بیمبراہی دل جانتا ہے ججھے ابھی بھی بہت سخت بخار ہے۔ "گہر۔ مسانو لے چرے ابھی بھی بہت سخت بخار ہے۔ "گہر۔ مسانو لے چرے پر سے بی معلوم ہوتا تھا اس پر بے بی اور ترحم رقم تھا' چرے سے ہی معلوم ہوتا تھا اس

بھاری ہو جھ ذہن سے ہلکا ہوگیا۔' وہ شکرادا کررہاتھا۔
''میں نے کہال کیا میہ سب کرنے والے تمہارے
بھائی ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کمینی میں اچھی
پروگرلیں پرورکرز کو ہیرون ملک بھی بھیجاجا تا ہے اورسلری
کے ساتھ ویکر مراعات بھی ملتی ہیں۔' وہ اسے نے خواب
وکھار ہی تھیں ہیرون ملک جانے کا اس کا بڑا خواب تھا اور
اب اس کمینی کی استطاعت سے وہ پورا ہوسکتا تھا۔وہ اپنے
ساتھ حوریہ کے بھی سارے خواب بورے کرسکتا تھا' اس

"كيا كلي آنگول سے خواب د كيور ہے ہو؟" بھائي شرارت سے مكراتے ہوئے بوليں آووہ بنن ديا۔ "آپ نے خبر بى اليى سنائى ہے دل چاہ رہا ہے كہ جھوم لول ۔ "وہ چائے كاكپ ہونٹول سے لگاتے ہوئے كہدر ہاتھا 'جس قدروہ پریشان اور فكر مند يہاں آيا تھا سارى فكرين خدشات وسوسے وور جاسوئے مخصد وحيد نويداور كاكنات ثيوش پر مھراآ ئے تواسے د كھے خوش ہوا تھے۔

دیھوں، واسے۔
''حاچوآئے ہیں ....عبدالہادی بھی آیا ہوگا پھرتو
یارک چلیں گے۔'' وہ ایٹے تنین پردگرام ڈیسائیڈ گررے تھے۔

مررہے تھے۔ ''عبدالہادی گھر پرہے۔۔۔۔۔وہنیں ہے تو کیا ہوا پھر بھی یارک چلیں گئے جہال تم لوگ کہو گے۔''عبدالمعیز کی ساری تھکن انہیں و مکھ کرجاتی رہی تھی'وہ بچے اس سےالی ہی محبت کرتے تھے۔

"آپ عبدالهادی کو کیول نہیں لائے ..... کتنے ون ہو چکے ہیں چی ہی بھی نہیں آئیں۔ است سالہ کا سات سالہ کا سالہ کا سات سالہ کا ساتھ کی ساتھ کا ساتھ کا

سکو ہے کررہی ہی۔
''جلدہی انہیں بھی نے کرآؤں گا' ابھی تم لوگ تیار
ہوجاؤ پھریارک چلتے ہیں۔' اس نے انہیں بہلایا تھا۔
''عبدالمعیز رات کھانا بہیں کھانا' تمہارے بھائی کو
کوئی ضروری بات کرنی ہے۔' صائمہ بھالی نے عبدالمعیز

حجاب 222 جنوری

SEGUION

"تم ایسے خص کو چھوڑ کیول نہیں دیتین' کیا فائعرہ جب سب رائض تم نے بورے کرنے ہیں۔ وہ اےمشورہ

''نا بی بی! میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی' میری حار بیٹیاں ہیں مرد کا سامیر سر برنہ ہوتو دنیا دھمن ہوجاتی ہے عورت کی بھلے سے نشہ کرتا ہے مگر رہتا تو تھریہ ہے اپنی بیٹیوں کے پاس بہال آنے کے بعد مجھے پیچھے فرنہیں موتى ان كى - "دەجيران بوكر بولى مى-

" پھر بھی .... کام تو سار ہے تہیں کرنے پڑتے ہیں اگرتمهارا مرد مجهرتا تو آج تهمیں بول خواری نداخانی پڑئی۔'وہاس کے انکار پربدول ہوکر ہولی۔

"خوارى كيسى .....مردكمائے ياعورت كرتے تو دونول بچوں کے لیے ہیں اور اولا دتو دونوں کی ہوتی ہے تو ذمہ داری بھی دونوں کی ہی ہوئی ناں۔' وہ جاال اجذعورت اسے عقل دے رہی تھی۔

" كتنے سال موسكة نشركت موع؟" اى نے مدردی سے یو چھا۔

"دوسال مو محتے جی بہلے مستری کا کام کیا کرتا تھا انہی لوگوں میں جیھنے سے فشے کی ات لگ گئے۔ نشے میں ہوتا ہے تو مجھے اور بیٹیول سے غافل ہوتا سے نشدارتے ہی معانی تلانی کرنے لگتا ہے۔ اپنی زندگی پرافسوں کرتا ہے کوستا ہے کہ وہ مرجائے مگر مجھے تواس کی زندگی عزیز ہے ایسے ہی جیتارہے کم از کم نظروں کے سامنے توہے دل مجرا ہے فالی ہیں۔ وہ آسودگی ہے مسکرار بی تھی ۔ حورب مارے حیرت کے جب بیٹھی رہ گئ اے نہ توایے مردے بے زارگی ہوتی تھی اور نہ ہی غصر آتا تھا۔ عجیب ساسکوین تھااس کے چہرے پروہ عورت کیونگراتنی مطمئن اورا سودہ تھی کیا ہے صرف محبت كاكمال تفار

دو تهمیں ایسے مرد پر غصه نہیں آتا؟'' اس کا لہجہ عجيب ساہوگيا۔

"غمر كيون .... لى في مجهة ورثم أتاب ترس أتاب جب دہ این جسم کونو جہا کھ وٹیا ہے عصر تو مجھان مردول كى طبيعت خراب ب ذا كننگ فيبل ك قريب اخبار يرهتي حوریہ نے ایک نظراس پر ڈالی تھی آج چھٹی کا دن تھااور آفس آف ہونے کے باعث دہ کھر پر تھی۔

" بخار تھا تو زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی مت آتیں ابتم سے کام بھلا کیا ہوگا۔مفت میں پیسے اور کھانا العجاو كى " بھالى نے ناكوارى سےاسٹوكا۔

" تا لى لى! مفت ميس كهافي كى عادت موتى تو كام كرنے كى كيا ضرورت تھى شہر ميں بھيك وسنے والے ہزاروں ہیں۔آپ فکرنہ کریں میں ہمت کر کے آگئی ہوں تو تمام کام کرتے ہی جاؤں گی۔'وہ عاجزی سے بولی اس كمانو لي جرع يربرا حصله اور برواشت اظر

آرای کھی۔ حورنیہ کو اس عورت سے ہمدردی محسول ہونے لکی بھانی کی میں باتین اے بھی اچھی نہیں لگ رہی هیں مران کے معاملہ میں بولنا بے عزتی کروانے کے مترادف تھا۔

وہ مقابلِ کوشرمندہ کیے بغیرنہیں رہتی تھیں اور جب ہے حور یہ میکے سے آ کر تھہری تھی تب ہے ہی دہ چھزیادہ تلخ مزاج اور غصہ ور ہوتی جارہی تھیں۔ بات بے بات ایسے جملے کہ جانا جو مقابل کو تکلیف دیں شرمندہ کریں بولنے سے بازنہیں آئی تھیں۔ بوے بھائی فراز کی نسبت حیوٹے بھائی نوازانی بیٹم سے دیتے بھی تھاس لیےوہ ہروفت لڑائی کے دفت میں دکھائی وی تھیں۔زر مینہ بھالی بھی خیراں کو کام سمجھا کر کجن نے نگلیں تو دہ خاموثی ہے۔ اس کا جائزہ لینے لگی \_ بخار کے باوجودسیب سے بہلے اس نے صفائی کمل کی چرکین کا کام نمٹانے لگی اس کے دبلے یلے وجود میں ایس طاقت مجری تھی کے طبیعت کی خرابی کے باوجود جلداى اس في ابنا كام حتم كرد الاتها-

"بات سنوخیران! کیاتمہارے گھرییں کوئی مردبین ہے؟"اس نے سرسری سابوچھ لیاتھا۔

كرتا سارادن نشدكرتار متاب "وه تنظف تحف لهج مين

حداب 223 .....عنورى

عبدالمعیز کو طلاق کا نوٹس بھوا بھی ہوتی۔ دہ تو اسے احساس دلانا چاہتی تھی ذمہ داری پیدا کرنا چاہتی تھی مگران سب میں دہ اس سے جدا ہو بیٹھی تھی اور یہ جدائی کسی زہر ملےناگ کی طرح ان کے درمیان بھن پھیلا ہے بیٹھی تھی ۔اساس بھی نہوااس کے دونوں گال آنسوؤں سے تر ہو گئے ہتھے۔

کتے ون ہوگئے تھے اسے اپنے میکے آئے اُن مروع میں صابرہ بیگم نے اپنے طور پر اسے بہت سمجھایا تھا۔ اس وقت اسے خصر زیادہ تھا اس کیے اِن کی ہر نصیحت اور بات دل کو بری گئی تھی مگر اب دہ سوچی تھی ایس کی بال جہاندیدہ عورت تھی زیانے کی اور خی بی اور سروگرم کو جھی تھی وہ اس کا اچھا ہی جا ہم تھی رکل بھی آفس میں عبد المعیز اس سے ملنے یا تھا اور اس نے اپنی کولیگ سے کہہ کر اسے باہر ہی رخصت کر ڈالا تھا سو میہ (کولیگ سے کہہ کر اسے باہر ہی رخصت کر ڈالا تھا سو میہ (کولیگ سے کہہ کر اسے باہر اختلافات سے واقف تھی اور اس نے بھی اپنے طور پر عبد المعیز سے اس کی سنے کر اُن جا ہی ہی۔

کل ہےاہے تھیج کروہ دل گرفتہ تھی بہت ادای اینے اندراتر في محسوس كرر بي الاساتيمي طرح احساس موجكا تھا کہدہ عبدالمعیز کے بغیرادھوری تھی نامکمل تھی ادروہ ہیں جاہتی تھی کے عبدالمعیز اس کے چبرے اور آ تھوں سے اس راز کو پڑھ لیتا'وہ ناچاہتے ہوئے بھی اس کا انتظار و مکیر ہی تقى كدده چهنى والدوزعبدالهادى مصفرور ملنة تا تفا وہ جا ہتی تھی آج بھی وہ آجائے اور ایک بار کہدو ہے" مورب چلو.....گهر چلتے ہیں'صرف چندالفاظ بی تو تھے اگروہ آج ادا كرديتا تو وه اله كرچل ويق محر نجانے وه كہال تھا؟ كل کے اس کے رویے سے مابوی ہوا تھایا اس سے بدول ہوکر نہیں آیا تھا مجھتو تھا۔ مجھے سے شام ہونے کو آئی اس نے آ کرنہیں ویکھاتھا۔ دو پہر میں بھی اِس سے پچھکھایا ہیں سیا تھا۔ شام میں بھی اس کی بھوک مرکمی سے اب رہ رہ كرسومية (كوليك) كے الفاظ مادآتے رہے جس نے عبدالمعيز کے حانے کے بعد بحیثیت دوست اور کولیگ اسے مجھانے کی کوشش کی تھی۔ را تا ہے جن کی دجہ سے میرام داس تابی کا شکار ہوا اور جو لوگ ناخق معصوم نو جوانوں کواس نشے کی لت سے بریاد کر ہے ہیں۔ غصہ تو ان پرا نا چاہیے تال ۔' وہ جمار ہی تھی احساس دلار ہی تھی خور یہ خام وقی سے اسے دیکھنے گئی ۔

احساس دلار ہی تھی خور یہ خام وقی سے اسے دیکھنے گئی ۔

''لوتم یہاں بیٹھیں کی میں لڑار ہی ہواور میں وہاں داش مصل بھی نے دا

موم میں تبہاں یہ یں جی سرارہ ہو اور یں وہاں وال روم میں تبہاراانظار کررہی ہوں ۔ آگئ ہوتو کپڑ ہے بھی نمٹا جاؤ بہت سارے ہیں۔'' زرمینہ بھائی نے اچا تک ہی تھانے واروں کی طرح جھا پہاراتھا حور سیھی چونک گئ اور خیراں بھی جن سی شرمندہ ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔

"میں تو بی بی جی کے سوالوں کے جواب دے رہی میں۔ "خیرال نے صفائی دین جاہی۔ میں۔ ا

''ان کے سوالوں میں تو شام ہوجائے گی انھی تمہیں کام نمٹا کر گھر بھی پہنچنا ہے۔' وہ تی ہے بوئی تھیں۔''فالتو باتوں سے پر ہمیز کیا کرد۔' وہ اسے ٹوک رہی تھیں خور سے ناتوں سے پر ہمیز کیا کرد۔' وہ اسے ٹوک رہی تھیں خور سے نے اینے چہرے کے گے اخبار پھیلا یا تھا۔ اپنی جگہ وہ چور سی میں بن گئی تھی۔ نبان کے مورت تھی ہمہ دفت زبان سے گولہ بارود ہی نکلتار ہتا تھا مجال ہے جو بھی مسکرا کر میٹھے لیے میں کسی سے بات کرلیں۔وہ بے زارگ سے سوچنے کئی نے مالی کے چیچے کئی سے نکلی تھی کہن سے نکلی تو وہ اٹھ کرا ہے جا ہے جا تے کی اسے نکلی ۔

اپنے گھر کا آرام آپنے گھر کاسکھ دل میں ادای کے پر پھیلانے لگا کس طرح وہ ایک ایک شے کو صاف سھرا کر کے رکھتی تھی نجا نے ایک شے وفول میں عبد المعیز نے گھر کوکس طرح رکھا ہوگا مفائی کس طرح کی ہوگ ۔ پڑے وظوائے ہول کے ۔ وہلوائے ہول کے ۔ وہلوائے ہول کے ۔ کہن صاف کرتا ہوگا یا یونہی اس کی سوچیں اس کے اندر اورہم مجانے لگیس جب سے فراز بھائی نے عبد المعیز سے فیصلہ کینے اور دوسری شادی کی بات کی تھی اسے ایک ان ویکھے خوف نے اپنی گرفت میں جگڑ لیا تھا۔ وہ کب جائی قدمی ایسا ایک ان میں ایسا ہو کہ دوریاں انہیں پھر ملئے نہ دیں وہ تو غصے کی شکرت میں ناراض ہوکر گھر آ بیٹھی تھی دگر نہ سے شاید دل شکرت میں ناراض ہوکر گھر آ بیٹھی تھی دگر نہ سے شاید دل

حجاب ..... 224 .....بنوری

ecuon

" پہلی بات تو یہ کہ تہمارے بھائی کے بچے اب اتنے جھوٹے نہیں ہیں کہ انہیں مال کی ضرورت ہو ماشاء اللہ چودہ پندرہ سال کے ہیں دوسری بات میس تم سے سہلے ہی كهد چكا مول أخرى فيصلدوني موكا جوحوربيد عاسي ميس اس كے ساتھ زبردى نہيں كرسكتا اگردہ عبدالمعيز سے فيصلہ لے لیتی ہے تو میں اپنے طور پر بید کوشش کروں گا کہوہ فيضان كے ليے مان جائے جس كية الركم بي ميں كيونك آب کے بھائی کی گرم مزاجی اور شکی عادات سے بھی واقف ہیں۔ وہ کہرے تھے حوریہ کے ڈو بے دل کو اطمینان ہوا بھائی کم از کم اس کی طریف منظمر بھائی کے دماغ كوكيا موا؟ وه بدمزه ك موكرلوني هي ان كيوبي بهائي تشریف لائے تھاس نے زویا (جنیجی) کو ماموں کی آ مد كا بنایاوه مما كوبلانے كمرے كى طرف آئى پھرغالى الذہبى کی کیفیت میں عبدالہادی کے ماس کاریث بر ہی تک تشمى \_ا \_ خدشه تفالهمين ا \_ و مان بلوايا نه جايئ بها بي سے عزائم س کراہے سے سے بزارگی ہور بی تھی ایس کی زندگی طوفانوں کی ز د برتھی اور وہ اپنے مفاد د مکیر ہی تھیں' اسے حقیقاد کی مواتھا۔

کے اندر بولاتھا۔ ''میں کیا کرتی' اتی تنگی اور کم پیسوں میں کس طرر آ گزارا کرتی' زندگی دہاں مشکل ہوگی تھی۔''اس نے اپنے آپ کوتیلی دینی جابی۔

''نہنہہ .... یہاں تم بڑے سکھ سمیٹ رہی ہؤ کھا بیول کے طنز ادران کی خوصتی باتیں بھی برداشت کردہی ہو۔ تمہاری آ دھی تخواہ تو بھتیجا' بھتیجیوں کی ناز برداری کی نذر ہوجاتی ہے'یہاں تم نے کتنا جوڑلیا۔''کوئی اس کے اندرطنز سے بنساتھا۔

''عبدالمعیر ہماری خاطرخودکو بدل بھی سکتا تھا'اپی غیر ذمہ داراندرڈش جھوڑ سکتا تھا اگر دہ کوشش کرتا تو آج میں یہاں نہیں ہوتی۔'' وہ اپنی سوچوں کو جھٹلاتے ہوئے خودکو "اس طرح مت کروورنداس سے فیصلہ لینا ہے تو کھل کر سامنے آؤاس کے منہ پر کہوتم اس سے علیحدگی چاہتی ہو مزید ساتھ نہیں چل سکتیں۔ منہ چھیا کر بیٹھنے سے زندگی کے فیصلے نہیں ہوتے اگر اس کے بغیر نہیں رہ سکتیں تو پھر اس کے باس لوٹ جاؤ کہیں بہت دیر نہ ہوجائے۔ مردعورت کا زیادہ انظار نہیں دیکھا یا در کھنا اور مجھے کہنے دوحور بہتم بہت کمزور ہوئے تم اس کے بغیر رہ پارہی ہواور نہ ہی اس سے علیحدہ ہوکر رہ یا دگی ۔ لوٹ بارہی ہواور نہ ہی اس سے علیحدہ ہوکر رہ یا دگی ۔ لوٹ بادی ہوجائے۔ "وہ اس سے علیحدہ ہوکر رہ یا دگی ۔ لوٹ بادی ہوجائے۔ "وہ اس سے علیحدہ ہوکر رہ یا دگی ۔ لوٹ بادی اس سے علیحدہ ہوکر رہ یا دگی ۔ لوٹ بادی ہوجائے۔ "وہ اس سے علیحدہ ہوکر رہ یا دگی ۔ لوٹ بیدردی سے مجھار ہی تھی جب سے اب تک اس کے دل بیر ہیں تھل پھل ہورہی ہورہی جب سے اب تک اس کے دل بیر اتھل پھل ہورہی ہورہی تھی۔

وہ کہاں رہ گیا تھا' آج آیا کیوں نہیں تھا؟ کہیں طبیعت خراب نہ ہواس کے اندرکوئی بولاتھا۔

" اگراپیا ہوتا تو دہ نون کردیتا 'وہ روز تو نون کیا کرتا تھا۔ عبدالہادی سے بات کیا کرتا تھا پھر ..... آج کیا ہوا؟ ' آج الیمی کیا انہولی پیش آگئی کہ اس نے بلٹ کردیکھا تک نہیں تھا کہیں کل کے اس کے رویے سے وہ نا راض نہ ہواس کی سوچیں اس کے اندر شور مجاری تھیں۔

₩....₩

''بھی دوماہ سے زائد ہو چے ہیں جور یہ وکھر آئے اگر
اسے عبدالمعیز سے فیصلہ لینا ہے تو آپ لوگ ہاتھ پہاتھ
دھرے کیوں ہیٹھے ہیں جلداز جلد فیصلہ کروائیں اور کیے
دی ہوں حوریہ سے آپ خود بات کیجے گا فیضان بھائی
کے سلسلے میں پندرہ سال ہوئے ہیں تو کیا ہوااسے تواپے
میں سروما بھائی ان سے طلاق نہ لیتیں تو وہ بھی دوسری
شادی کا نہ سوچے گر کیا کریں بے چارے؟ دو بچوں کا
مسئلہ ہے ماں ہی گھر اور بچوں کو سنبھائی ہے۔' بھائی اپ
اکلویتے بھائی کی طرفداری کردہی تھیں وہ جو آئیس بلانے
اکلویتے بھائی کی طرفداری کردہی تھیں وہ جو آئیس بلانے
آئی تھی درواز ہے ہر ہی رک گئے۔ وہ لاشعوری طور ہر بھائی

مجاب ..... 225 .... جنورى

مطمئن كرنے لكى\_

''محبت توتم بھی اسے کرتی تھیں ٹم نے اسے آپ کو کتنا بدل لیا' اس کے لیے چندسال نہ گزار سکیں۔ مجھونہ نہ کرسکیں اس کی عادتوں ہے۔'' وہ اپنے اندر سے اٹھتے سوالوں سے گھبرا گئی تھی۔

موانوں ہے جارای ہے۔

''میں نے کوشش تو کی تھی گر۔۔۔۔' اس کے آگے اس
کے حوصلے جواب دے گئے وہ ان سوالوں سے گھبرا گی تھی
جواس کے اندرشور مجارے تھے۔اس کے ذہن میں کہرام
بیا کیے ہوئے تھے۔ در حقیقت یہیں آ کراسے شدت سے
احساس ہواتھا کہ وہ اپنی جگہ کئی غلط تھی اس کی سگی خالہ بینا
کی مثال اس کی نظر ول کے سامنے تھی اور پھر دنیا میں وہ
ایک مثال اس کی نظر ول کے سامنے تھی ایسی متعدد عورتیں
ایک مثال اس کی نظر بان کر کے بھی کھے صلنہیں پاتی تھیں
نہ شکوہ گلہ ان کی زبانوں کو جھوتا تھا ایسی ایٹار پرست اور
قناعت بہند صابر وشا کر عورتوں کے دم سے ہی انسانیت
قناعت بہند صابر وشا کر عورتوں کے دم سے ہی انسانیت
قناعت بہند صابر وشا کر عورتوں کے دم سے ہی انسانیت

ایسی بی خاص عورتوں کے وجود سے معاشرہ قائم تھا اور وہ خود کیاتھی نہ جھ داری اور نری نہ قناعت اور نہ بی ایٹارجیسی کوئی بھی تو خوبی اس میں نہیں تھی۔ ذرا ذراسی بات پر بگڑ جاتا عبدالمعیز کو بر ملا بُر ابھلا کہد دینا۔ رونا پیٹینا نظطیاں کوانا اس کے نزدیک کتا آسان تھا بھی اس نے اپنی غلطیوں اور کوتا ہیوں کوشار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ غلطیوں اور کوتا ہیوں کوشار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جو کسی کے لیے بھی خاص نہیں ہوتے ۔ اس کا وجود بھی کسی جو کسی کے لیے بھی خاص نہیں ہوتے ۔ اس کا وجود بھی کسی کے لیے بھی خاص نہیں ہوتے ۔ اس کا وجود بھی اس کے لیے باعث رحمت نہیں تھا وہ تو ترحمت بی بحوثی تھا۔ وہ اپنی کے لیے آرہا تھا اس کی قدر کرتا تھا۔ اس کے غلطی اور کوتا ہی کو بھی نہ سکی تھی اگر کیچھکوتا ہیاں اس کی غلطی اور کوتا ہی کو بھی نہ سکی تھی اگر کیچھکوتا ہیاں اس کی غلطی اور کوتا ہی کو بھی نہ مدارتھی وہ دل سے علی میں تھی ہوئی تھی در ارتھی وہ دل سے معام نشد الدیتھی

ا بی غلطوں پر نادم دیشیمان تھی ۔ تین روز ہو چکے تھے اسے دیکھے ہوئے اس کی آواز سے بھو کی اس کا دِلن کئی قدر اداس اور دیران تھا بید دہی

جانی تھی جب تک دہ آتا رہا ہے بکارتارہادہ پھر بی رہی اسے نظر انداز کرتی رہی ادر اب جب اس نے خاموثی اختیار کرلی تھی تو دل میں انتظار کے الاؤ جل رہے تھے۔ اس کی ساری ناراضگیوں پر پانی پڑ گیا تھادہ کہاں تھا'کن حالوں میں زندہ تھا وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی واپس اپنی حانوں میں اوٹ جانا جاہتی تھی۔

. مما ..... آپ رو رای ہیں؟" عبدالہادی نے اس کے گالوں پر آتے آنسوؤں کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے یوچھا۔

، رسید ہوں۔ ''نہیں ……شابیآ نکھیں بھر گر گیا ہے۔'وہ اس کے گال پریپیار کرتی بولی تھی۔

انظام سنجال لؤ بھائی آتے ہوں کے جھے انہیں کمپنی وی سنجال لؤ بھائی آتے ہوں گے جھے انہیں کمپنی وی سنجال لؤ بھائی آتے ہوں گے جھے انہیں کمپنی وی سنجھے انہیں بین مراز کا تو بتا ہے زیادہ در کسی کے پاس بیٹھے انہیں ہیں گھر آئے مہمان بھی شرمندہ ہوجا کیں۔ "سیمیں بھائی اپنے طور پر بھائی کی کوتا ہوں کا ذکر کرتے ہوئے آرڈرز وی اپنے روم کی طرف گئی تھیں۔ وہی ہوا تھا جس کا خدشے تھا اب اسے چائے کے بہانے وہاں جانا تھا۔ ساری رواواری اور مروت تھا ان لوگوں سے ملنا تھا۔ ساری رواواری اور مروت بھائی کو کوئی کردے بالائے طاق رکھ کراس کے دیا تھا بھائی کوئن کر کرے کے انتظامات ویکھنے لگئ خیراں نے خاصا کام کر کے رکھا ہوا تھا۔

''نی کی جی! موسم کتنا اجھا ہورہا ہے' کئی ایسے موسم میں بائی پر جانے کو دل جاہتا ہے۔' دہ سمندر کی بات کررئ تھی چھیکی می مسکرا ہٹ نے اس کے لبول کو جھوا تھا۔عبدالمعیز بھی ایسے موسم اور بارش کا دیوانے تھا جبکہ وہ بھیگئے ہے چڑتی تھی اسے صرف اپنے ہاتھ گیلے کرنے ایسے کے ایس کی بھوار چہرے کو ایسے کی بھوار چہرے کو جھوتی تھی صرف وہ اچھی گئی تھی۔ وہ چند کھول کے لیے کھو یہ کئی گئی تھی۔ وہ چند کھول کے لیے کھو میں گئی' کچن کی کھڑکی لائن میں تھلی تھی وہاں سے لان میں کھیلتے بچنظر آ رہے تھے۔

دی گی مگر اس وقیت ان کی آئیسیس مارے حیرت و صدے سے پھیل کئیں جب حوربیانے لاؤ بج میں بیٹھی صابرہ بیکم ہے کہاتھا۔

"ای میں کھر جارہی ہول۔"اس کے لفظوں پر صابرہ بیکم کا چهره خوتی ومسرت ہے تمتمااٹھا تھا انہوں نے فائزہ بتكم كواييخ شيئ يقين دلاما تھا كەاس بار عبدالمعيز اسے لینے کے گاتو حوربیاس کے ساتھ ضرور جانے گی اور حورب نے ان کے یقین اور اعتبار کوٹوٹے سے بیجالیا تھا۔ انہوں نے اٹھ کراے اپنے سینے سے نگالیا عبدالمعیز اس کے لفظوں کو سننے کے باوجود بے لینی کی کیفیت میں حیران کھڑاتھا۔ میں بھالی بتا کہ دہاں سے غائب ہو چکی تھیں ان كرمار مارمان تمنز مهو يك تق

'' کیا چلنانہیں ہے؟'' وہ اس کے قریب آ کر یو چھ

و چلیں نا بایا.....گھر چلیں'' عبدالہادی جھی ضد

وو مگر ..... ایمی تو بارش بورای ہے۔ ''اس کے دانت نكل آئے تھے وہ كھل كربنس رہاتھا مسكرارہاتھا اے يقين ہوگیا تھا کہاس کی قسمت سے اندھیرے چھٹ گئے تھے خوش بختی نے اس کے در پر دستک دیڈالی ہی۔ ''بقول تمہارے بارش کا مزہ تو بھیگنے میں ہی ہے۔''

حوربيه في است ما دولايا -''اورتمهاراسامان .....''عبدالمعيز كواجا تك ياديّ يا -"ميرااصل سامان تم تصحيح مين واي تجول آئي تهي-" حوریہ نے کہتے ہوئے اس کاباز وتھاما تھااوراس کے ساتھ بیرونی دروازے سے باہر نکل آئی۔

باہر بارش کی رم بھم شروع ہو چکی تھی ادر اس کے اندر تھی....موسم کی پہلی بارش اس کے کیے ان گنت خوشیاں کے کرآ ئی تھی جس ہے وہ جلداز جلدا پنا دامن بھر لینا جا ہتی تھی ہمیشہ کے لیے۔

بھوار شروع ہو چکی تھی ُ وہ خوش ہو <u>جکے تھے ج</u>یخ جلا کر این خوش کا اظہار کررہے تھے۔عبدالہادی بھی اتہی کے سأته تفائم مكروه ان كى طرح خوش نبيس مور باتها بلكه حيب كفراانيس اچھلتے كودتے وكيرباتھا۔اس كى اداى دواتى دوری کے باوجود محسوس کرسکتی تھی اس کادل اواس ہوگیا۔وہ کیسی ظالم مال تھی اس نے اپنے دل کے ساتھ اپنے بچے کے دل کو بھی ویران کر دالاتھا۔اس نے معمم ارادہ کر کیا تھا وہ عبدالمعير كوكال كرے كى جاہے اس كے ليے اسے جھكنا کیوں نہ پڑے ۔اسے اپنے بیچے کی خوثی کے لیے رہائی حوارا تھا تب ہی کسی بیچے کی تکریسے عبدالہادی گرا تھااسے یوں گریتے دیکھ کروہ بک دک کچن سے لان کی طرف دوڑی تھی مرعبدالہادی تک پہنچنے سے پہلے اس کے قدم رك كئ تصعبدالمعيز في عبدالهادي كوكوديس في ركها تھا اس کے آنسو یونچھ رہا تھا اس کے سینے میں پھڑ پھڑاتا دل ایک کمھے کے ہزاردیں جھے میں دھڑک کر ركاتهاا بهى وهاس كوياد كرراى هى اوروه بناكه چلاآ ياتها\_

'' کیاارادے ہیں....؟' 'وہا*س کے قریب* جِلاٰآ یا تھا عبدالہادی اس کے سینے سے چمٹا ہواتھا۔

"نیک ہی ہیں آپ کوتین روز بعد خیال آ گیا؟"اس كے لبول برشكوه آسكياتھا۔

''آہم.... یاد کیا جارہا تھا۔''اس کے لبول برشریہ مسكراب يحفى

"میں کیوں یا دکرتی ؟"اس کا دل جایا کہددے مگروہ بلیٹ کر بنا کہ چل دی تو وہ اس کے بیٹھیے چلاآیا۔ '' چلونا حور! بہت دن ہو چکے ہیں ناراضی کوختم بھی کرو۔ تمہارے اور عبدالہادی کے بغیر ہر چیز ومران و اداس ہے اور ..... ' دہ رکا تھا۔''میرادل بھی .... ' وہ اس کے کانوب میں محر پھونک رہاتھا تبھی سیس بھائی اسیے ردم سے نکل کراس طرف آئی تھیں اور حوریہ کے ساتھ عبدالمعيز كود كيركرمعن خيزي مسترائي تهين ان كايمي خیال تھا کہ حوربہ جلد ہی اس محص سے فیصلہ لے کر فراز کے دیاؤ میں آ کر ان کے بھائی کے حق میں فیصلہ دے



"ای .... ای .... میرے کیڑے کتنے ملے مورے ہیں ویکھیں تو۔ " دی سالہ منزہ نے قیص کے دامن بر لگے گندگی کے داغ دیکھ کر مال کے سامنے آئس کر دامن پھیلا کرانے دکھا کرقائل کرنے کی کوشش کی ۔اس کے لہے میں بھی عجیب کراہیت ی لگی جو ظاہر ہوکراس کے اندرونی کرپ کا اظہار بھی کررہی تھی سلیمہ جو پہلے ہی غصے سے بھری تھی انتہائی تنی سے بولی۔

''ہاں تیرے باہے کی صابن کی فیکٹری ہے تال جمر عجر کے بورے لاتا ہے تو ملے کیے جا میں دھوئے جاؤں "سلیمہ نے حسب عادت زہر ملے انداز میں جواب ديا منزه مندبسورتي اپنابسته كھول كر بينھ كئى۔

سب سے برا تاصر تھا جوسا تویں کلاس میں تھا۔منزہ یا نچویں' اس سے چھوٹی شمسۂ تیسری جماعت میں اور سپ سے چھوٹی سدرہ ابھی ڈھائی تین سال کی تھی۔ اسحاق ان کا باپ ایک کائن فیکٹری میں ملازم تھا'

چند بزار کما کر لاتا مگر وہ تخواہ اونٹ کے مندمیں زیرہ شابت *ہو*تی۔ منزہ نے کا بی پر تکھتے ہوئے یو نہی اردگر دنگاہ دوڑائی ذرا سے فاصلے پر بے نل کے نیچ سے اور دو پہر کے

جھوٹے برتویں کا و حیر دھرا تھا، سخن میں جابجا کاغذ چزیں اور گند بھراتھا سامان الگ بے ترتیمی دکھار ہاتھا۔ سلیمہ صحبت مند تھی کوئی بیاری نہ تھی مگر سستی ہے یروائی' بے ڈھنگی زندگی گزاررہی تھی۔کوئی سلیق<sup>ہ</sup> قرینہ نہ

تھا' دو کمروں پر شمتل جار مرلے کا گھر بھی اس سے

صاف ښېوتا تھا۔

ا جاق کے کام پر جانے کے بعد محلے کی چندعورتوں كالجمع المحما بوجاتا جوادهرأ دهركي سنا بتاكر دو جار كهنش آرام سے غیرت کی تھر پورکاس لینے کے بعد کھر کی راہ

لیتیں تب سلیمہ کو دو پہر کے کھانے کی فکر ہونے لگتی الثا سيدهايكا كروة تفكن كابهانه كرك ليث جاتى يشمسه وبهو ماں برگئی می بے حد غلیظ ہفتہ ہفتہ نہائی میں حال ناصر کا تھا اس کی ور دی پھٹی رہتی بھی بٹن غائب بستہ الگ گندگی سے اٹارہتا۔

ایک وہی تھی جوصفائی سھرائی کی رساتھی اپنی عمر کے برعکس وہ خاموثن طبع تھی۔ پر حمائی میں بھی وہیں تھی اے شوق بھی تھا۔اسکول کا کام حتم کرے اس نے چٹائی اٹھا كرابي جكه بررهي شمسه جيز كين بابرنكل أي سلمهاب سدرہ کے ساتھ لیٹی تھی اس کی آئھولگ گئی۔

تب منزہ نے جھاڑو اٹھائی اور صفائی کرنے گئی ً ننھے ننھے ہاتھ پھربھی اپنی بساط سے بڑھ کراس نے صحن قدرے صاف کردیا' بگھری چیزیں سمیٹی۔ کھٹ یٹ سے سلیمدی آئی کھ کھل گئی وہ آئی کھیں مسلتے ہوئے اٹھنے لگی اور کانی حد تک صفائی ہو جانے پر دل ہی دل میں خوش کھی۔

اس کے کیڑوں کی حالت اب اور زیادہ خراب ہورہی تھی اس نے اندر جا کرالماری میں سے اینا ایک پراتا مرصاف جوڑا نکالااور نہانے چلی گئے۔

نهاكرا كى تو ناصر حسب عادت باير الما كرجمكرر با تھا'اس کی اورشمسہ کی لڑائی عروج پرتھی۔ وہ اسےخوب مارر ہاتھا جواب میں شمسہ بھی کم نہیں۔

''بس کرمنحوں بڑے بھائی سے جھکڑتی ہے۔''امال نے شمسہ کودھمو کاجڑا۔

"اس نے بھی تو مجھے مارا ہے بال نویے ہیں۔" شمسہ بال درست کرتی ماں کو بتانے لگی۔ "بند كرايى بكواس" ساتوي كلاس ميس يرهة

ناصر کے منہ سے گالی سن کرمنزہ ہکا بکا رہ گئ اس کے اندر

حماب ..... 228 .....منوری

## Downloaded From

## Paksociety.com



یوں وہ بڑھائی ہے جی چرانے لگا۔ ₩.....₩......

'' بے غیرت ..... بیسالن بنایا ہے یا نمک کا بہاڑ ڈال دیا ہے؟"اسحاق نے غصے سے آلؤمٹر کے سالن کی یلیٹ د بوار بردے ماری۔

واقعی آج نمک زیادہ ہوگیا تھا سدرہ کوکل سے بخار تھا سلیمہاں کی دیکھ بھال میں لگی تھی۔ بے خیالی میں پہنچ بھرکے ڈال دیا' پھر کیا تھا اسحاق کے منہ سے پہلانوالہ جاتے ہی مغلظات کا غلیظ طوفان برآ مد ہوگیا' منزہ کا دل

كرنى كياب توسارادن أيك بانذى تجهر سينبيل بنتی۔''سلیمہ کو ملطی کا احساس تو تھا مگر اسحاق کے اس قدر شدیدرومل برسدره کی بیاری پروه بھی چڑچڑی سی ہوئی تبیتھی تھی۔ دو بدؤ یک بک شروع' متیجہ کیا لکاتا حسب معمول دوجھانپر لگا کروہ گالیاں بکتا گھرہے باہر چلا گیا' ناصر زور زور سے بنس رہا تھا' منزہ اے دیکھ کر جرت

"اس میں منے کی کیابات ہے؟" منزواب آتھویں جماعت میں تھی جبکہ ناصر دوسال ہیلے آتھویں یاس نہ معن کھرآ کرائے کام ختم کرکے وہ برسے بیٹھ جاتی۔ کرنے کے بعد بردھائی چھوڑ چکا تھا تب سے اسحاق جیسے ہی اخیار ختم ہوتا اسٹکی بڑھ جاتی ول جاہتا کہ بڑھتی نے اسے ایک ورکشاپ میں ڈال دیا تھا۔"اس نے بڑھ جائے ندامال کواعتر اض تھاندابا کرامانے۔ ناصرویے ہی کرکون سابابو بن جانا تھا' ہنرتو سکھے لے گا کوئی۔' کے مصداق وه مزیدآ داره موگیا تھا 'چوری جھے سگریٹ بھی

تك كر وابث اترآني هي \_ برجيران كيول هي اس كاباب اسحاق خود بات بے بات گالی گلوچ کرنا اپنا فرض اولین مستجمتا تھا' كون ساون تھا جب كھر ميں امن وسكون كى فاخته جيجهاتي مورجتني دراسحاق كمرمين موتا سلمه اس كالجَفَرُا ، يُو تُو ، ميں ميں كب بك چلتى رہتى \_سلمه الك بكتي حصين بهي بهمارتو اسحاق اسدايك دو باته محمى لگادیتا کھر ناصر کیوں ناں اس ماحول سے بھر بور فائدہ

"امان! ناصرنے مجھے گالی دی ہے۔" ناصر کے کھ سے باہر جاتے ہی شمسہ نے کمزور احتیاج کیا سلمہ د ادنبه کرے دہ کی۔

''باب برگیاہے'' وہ کہتے ہوئے رولی سدرہ کواٹھا كر اندر لے كئي۔شمسہ إندر سے اسے ٹوٹے چھوتے تھلونے اٹھالائی ادر کھیلنے لگی۔

شام کے سائے سے کی سفیدی پر قابض ہور ہے تھے سلیمہ تا ٹا گوندھنے لگی۔ اسحاق کے آنے کا وقت ہور ہا تھا۔منزہ چھوتی ی تو تھی مگراس کا ذہن بہت وسیع تھا۔ ہر چیز کا بغور مشاہدہ کرتی' مطالعہ کی عادت بھی تھی۔منزہ این ہیلی راحیلہ سے بچول کے اخبار اور رسالے کے آئی بالائق تھا سرکاری اسکول میں توجہ نہ ہونے کے برابر

حجاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 229 ۔۔۔۔۔۔حثوری

# CH (1 (0) 1)

یینے نگا تھا۔شمسہ کومنز ہ نے کسی حد تک اپنے قابو میں کر رکھا تھا'سدرہ ابھی نرسری میں تھی۔

₩....₩

وقت کا پہیہ کب رکا ہے کموں کا چا بک کھاکر گفنٹوں مہینوں اورسالوں میں دوڑنے لگا۔منزہ اب دسویں جماعت کی تیاری کررہی تھی اسحاق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید جڑجڑا اور بدمزاج ہوگیا تھا۔ طاقت بھی وہ ندرہی تھی دگرگوں حالات اور مہنگائی نے اسے عجیب مزاج کا کردیا تھا سلیمہ کواب دوجوان بیٹیوں کی نکریں تھیں۔

اسحاق جو بچھ کما کر لاتا' وہ کب بچت کے زمرے میں آتا تھا ٹاصرخودغرض تھاجو کما تا خود کھا تا'اڑا تا۔ ''اماں میں بڑھ کرنو کری کروں گی۔'' منزہ ماں کو سلی دی تو سلیمہ بچھکی ہنس ہنس دیت۔منزہ نے ایجھے نمبروں سے دسویں یاس کرلی۔

عروی بی مان کافی ہے اب گھرسنجال۔ 'سلیم تھان سے ا اللہ اللہ کافی ہے اب گھرسنجال۔ 'سلیم تھان سے اللہ اللہ تھان سے اللہ اللہ تھان سے اللہ تھاں ہے اللہ تھاں ہے الل

دونہیں اماں! میں اور پڑھوں گی بی اے تو کرنے ویں امان!'' منزہ ماں کے پڑمروہ چہرے پرامید بھری نگاہیں دوڑا کر بولی۔

"باب سے بات کرنا۔" سلیمہ کردٹ بدل کر ہولی۔ اسحاق تھوڑی سی جیل و جمت کے بعد مان گیا' منزہ کے تو دن رات ہی بدل سمنے ۔ کالج آ کر اس نے پڑھائی کوسب سے مقدم جانا۔

لائبرى اس كى دوست هى ادر كتابين ساهى الفاظ رائبرى اس كى دوست هى ادر كتابين ساهى الفاظ رائبن مائبرى السخم از بن معصوم بے بے ضرر خواہشیں فناعت ببندی گھر کے ماحول نے اسے بے حد حساس بنادیا تھا۔

ماں باپ کے جھگڑے طالات کی بے اعتنائی' مہنگائی ناصر کی بےراہ روی غلیظ گالیاں بُر ی صحبت بہن بھائیوں کے اختلافات .....منزہ ان سب سے کوسوں دوررہتی راہے اپنے گھرسے بیارتھا'اسے امن وآشتی کا

گہوارہ بنانا چاہتی تھی گمراب ایساممکن نہ تھا جو مال باپ نے فسادات کا نیج ہویا تھا وہ اب تناور ور خت بن چکا تھا عادات پختہ ہو چکی تھیں۔

تاصری سرگرمیاں اسحاق سے چھپی ہوئی نہ تھیں گر اب وہ بے قابوہو چھاتھا۔ لڑائی وزگا فساداور عشق کے چکر اس کے لیے عام سی با تیں تھیں۔ بجائے گھر میں چار پیسے دینے کے وہ کھا اڑا کر فارغ ہوجا تا اور گھر آتے ہی اس کی بکواس شروع ہوجاتی 'رعب و وبدبہ جماتا۔ منزہ اس کے منہ کم ہی گئی تھی اس کا زیادہ غصہ شمسہ اور سدرہ پر نکلیا 'یوں اپنی مروائلی جھاڑ کر وہ گھر سے نکل جاتا۔

کالج میں منزہ کی وہی سہیلیاں تھیں جواسکول میں تھیں۔ وہ ان کے لاکھ کہنے پر بھی انہیں گھر نہ بلاسکتی تھی مہاوا ناصرا آ جائے اور اس کی سہیلیوں کے سامنے اس کی مہاوا ناصرا آ جائے ۔ کالح ہے آ کروہ منلے کے بچوں کو شیون مردھانے گئی تھی یوں بچھ پہیے آ جائے گزر بسر شیون مردھانے گئی تھی یوں بچھ پہیے آ جائے گزر بسر شیون مردھانے گئی تھی یوں بچھ پہیے آ جائے گزر بسر

''کوئی لڑکا و کیھواب منزہ کے لیے۔''سلیمیہ رات اسحاق کے سامنے تثویش سے بولی۔ ''ساک کا میں میں سے میں اس تر بھا گئے۔''

"کیا دیکھنا" آیا صدیقد کی بات تم بھول گئی ہو۔"
اسحاق خالی گلاس رکھتے ہوئے اطمینان سے بولا۔
"در ہنے دو وہ کھٹومظہر جارسال میں وس جماعتیں
باس کی ہیں اور کریانہ کی دکان کھول بیٹھا۔ میں تو اس کو
اپنی بیٹی نہ دوں ۔" سلیمہ کی بات پر آیک اور جھٹڑ ہے کا

''ہاں ہاں تیری بیٹیوں کے لیے وزیروں' مشیروں کے رشنے آئیں گے ناں۔'' اسحاق تپ کر بولا۔''آپا کی زبان کیلاج رکھنی ہے مجھے۔'' اسحاق حتمی انداز میں

بولاتوسلیمہ سلگ آتھی۔ ''منزہ بھی نہ مانے گئ ہماری پڑھی لکھی بٹی اس جاہل کے لیے نہیں رہ گئی۔دس بندوں کا بھرا گھرانہ' ساری عمر پورے خاندان کو بیاہتے گزر جائے گی اس کئ

حجاب 230 مجنوری

قلندردات الجد كارى كى مليع واركباني ایک ایسی تحریر جس کاسحرآئے توخوا بول کی دنیا میں مبالے جائے گا مغر لیادب سے انتخاب ڈاکسٹیسرا میرا ہے۔ جرم در الحے موضوع پر سرماہ سخب نادل محلف مما لک بیس ملنے دالی آزادی کی تحریکول کے پس منظر میں معرون اديبدار في المسركة قلم ب سرماد على ناول برما بخوب مورت تراجم دیس بدیس کی شاہ کارتمہانیا*ل* خوب مهورت اشعام نتخب غرلول ادرا فتباسات پرمبنی خوشبوئے خن اور ذوق آگئی کے عنوان سے منقل کے اور بہت کچھآپ کی ہنداورآرا کے مطالق کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں 021-35620771/2

کیاسکھیائے گی۔'

دوہ کون ساپڑھ کھ کرمیڈم بن جا کیں گی اری جاہل '
ان بڑھ ہم جیسوں کے خواب بھی ہمارے مقدر کی طرح

ہینے برانے ہوتے ہیں۔ من کی چھید سے خوشیال '
آرزو کیں بل بھر بیں گر کر غائب ہوجاتی ہیں 'جیسے ہم

ہیں ویسے ہی ہمیں رشیتے ملیں گے۔ ٹاٹ میں ممل کا

پیوندلگا ہے اور نہ ہی جھونیڑے سے کی میں جانے کے

خواب و مکھ یا گل عورت! زمین پر ہے تو زمین پر ہیرد کھ '

مواب و مکھ یا گل عورت! زمین پر ہے تو زمین پر ہیرد کھ '

آسان پر جائے گی تو منہ کے بل کرے گی۔' اسحاق کی

حقیقت سے پر تقریر پر سلیمہ شش و پنج میں پر گئی اور

معاملہ خدا کے سیرد کر کے سوگئی۔

معاملہ خدا کے سیرد کر کے سوگئی۔

❸.....�

منزہ نے سنا تو اسے اسحاق سے نصلے پر شدید اختلاف ہوا۔

"ای جھے نہیں کرنی پھو پو کے گھر شادی۔ ' وہ نری سے صدائے احتجاج بلند کرنے گئی سلیمہ کواس کا احتجاج کرنا احصالگا۔

اس کی صدیقہ ہے آج تک نہ بی تھی دہی روای نند بی نند استوار کرکے بھادج کے جھگڑے اب اسحاق نیا رشتہ استوار کرکے جلتی پر تیل کا کام کرنا جا ہتا تھا یا اپنے تنیس رہتے مضبوط کرنا۔

'' بجھے نہ پھو پوکا گھر پہند ہے' نہ مظہر بس مجھے پڑھنا ہے۔ اور فی الحال کہیں بھی شادی ہیں کرنی۔' منزہ پیر پنجتی اندر چلی گئی سلیمہ نے اس کاروپ پہلی بارو یکھا تھا۔ منزہ تو بے حدصا بڑ قناعت پہنداور سیدھی ساوی تھی ۔ سلیمہ کو بیٹی کی عادات اور صدیقہ کے گھر کے ماحول میں زمین و آسمان کا واضح فرق وکھائی وے رہا

اس نے رات اسحاق کومنزہ کا بیغام دے دیا تو دہ بہت ناراض ہوا عصے سے بولا۔ ''اور پڑھاؤ اسے خودسری سکھ کی ہے اس نے۔ ''عاب کے بیرکہ بہن بھائیوں کے تعلقات اجھے ہول اب تو

حجاب ..... 231 .... جنوری

0300-8264242

اور بگڑیں گے۔' اسحاق اپن سوچ کے مطابق بولتا رہا' سلیمہ نے اس سے کوئی بحث ندکی۔ بول بات ووچار مرتبہ ہونے کے بعد ختم ہوگئ منزہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔

سی روز وہ کالج سے آئی تو ایک نہایت بردہار اور پردہ دارخاتون کو ماں سے باتیں کرتے پایا 'وہ ان کوسلام کرکے اندر جانے لگی تو سلیمہ نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ خاتون منزہ کوافیجی طرح و مکھرہی تھیں ان کے چہرے کی ملائمت اور ملاحت نے منزہ کو بیٹھنے پر مجبور کردیا۔

'نیٹا!رجیم صاحب کا جومکان بک رہاتھاانہوں نے خریدائے میں الحیات سے خریدائے میں الحی خوب کا تون ہیں۔' منز ہان کی شخصیت سے مرعوب ہور ہی تھیں۔ وہ خاتون اب منز ہے اس کی تعلیم و مشاغل کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ منز ہ کوان کا انداز بیان بے حدنفاست آمیز لگ رہاتھا ایک شش تھی ان کی گفتگو میں کہ دہ گرویدہ ہوتی جارہی تھی۔

" المبن الله المسلم المسلم المن المسلم المن المسلم المن المسلم المسلم المن المسلم الم

''کیوں نہیں اس ہے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ ہے۔
نیکی کا کام سکھ لیں' دو قدم پر تو گھر ہے اور آ ہے جیسی
خاتون ان کو خرت کی تعلیم و ہیں ہیں تو اپنی بچیوں کو ضرور
جیسے جول گی و سے انہوں نے قرآن پاک تو پڑھ رکھا ہے۔
اس کو اچھی طرح سمجھ لیس تو و نیاو آخرت کے معاملات کی
سوجھ ہو جھ کے قابل ہوجا کیں گی۔'' سلیمہ خوشی سے
ہولیں تو ان خاتون نے بھی مسرت سے اثبات میں سر

الح سے آنے کے بعد وہ گھرکے پہری کام کرکے روزاندایک گھنٹہ صالحہ خاتون کے پاس جانے لگی۔ ان کا انداز تخاطب اس قدر ولنٹین تھا کہ منزہ بہت حلد ان سے گھل لگ گئ ان کے کا موں میں بھی سلیقہ تھا

اور نفاست بھی۔ان کی دو بیٹے تھے بڑا بیٹا دبئ ہیں رہتا تھا' جھوٹا ساتو ہیں کلاس میں تھا۔ شوہر کسی سرکاری اوارے میں کام کرتے تھے'منزہ کے لیےصالح خاتون کا گھرکسی آئیڈیل سے کم ندتھا۔

سیک مسین براهی کهی سیقہ شعار اطاعت شعار اطاعت شعار صالحہ خاتون مزہ انتھتے بیٹھتے ان کی تعریف میں رطب اللمان رہتی۔ وہ ہرکام میں طاق تھیں منزہ اکثر سوچتی کہ ان کا شوہر کتنا خوش نصیب انسان ہے جے صالحہ خاتون جیسی پاکباز ہمہ جہت ہوی ملی۔ کھانا بکاتی تو لذت ہے بندہ انگلیاں جا شار ہتا۔ صفائی ایسی کہ ذراسی محل کی دراسی کو بات دے دیتیں۔ ان کے پاس اب محلے کی بچیول کو بات دے دیتیں۔ ان کے پاس اب محلے کی بچیول کو بات دے دیتیں۔ ان کے پاس اب محلے کی بچیول کو بات دے دیتیں۔ ان کے پاس اب محلے کی بچیول کو بات دے دیتیں۔ ان کے پاس اب محلے کی بچیول کو بات دے دیتیں۔ ان کے پاس اب محلے کی بچیول کو بات دے دیتیں۔ ان کے پاس اب محلے کی بچیول کی بھیں۔ سلیقے سے فائدہ اٹھار ہی تھیں۔

عصرے مغرب کا وقت درس کے لیے مخصوص تھا' اس روز بھی منزہ ادر دوچا رلز کیاں ان سے تفسیر سمجھ رہی تھیں پہا چلا کہ ان کے شوہر ناسازی طبع کی بنا ہر اندر سور ہے ہیں' صالحہ خاتون ان کو کام دے کر کچن میں تھیں کہایک بدمزاج مردکی آ واز سنائی دی۔

حجاب عدد عدد حبوري

میں اچھی تھیں ۔منزہ بھی انہیں محنت کر دار ہی تھی' ایک ناصر ہی تھا جو ہاتھ سے نکل گیا تھااور بےراہ روی کاشکار ہوگیا تھا۔ جیسے ہی منزہ کے لیا ہے کے پیپرزختم ہوئے اس نے سکھ کا سانس لیا' ادھر ناصر کا محلے کی لڑکی فیروزہ ہےمعاشقہ او کچی اڑانوں پرتھا۔

''بس مجھے فیروزہ ہے ہی شادی کرنی ہے جا کررشتہ جورًآ ئيں۔"سليمه کي آئيسي پھڻي کي پھڻي ره کنين ناصر کی عمر ہی کیاتھی وہ تو منزہ کے لیے تھوڑا بہت جوڑ کر بیٹھی تھی کہناصرنے افتاد ڈال دی۔

'' یا گل تونہیں ہو گیا' گھر میں جوان بہنیں ہیں' <u>سلے</u> ان كى فكر كرتان كه تحقيه اين يرد كئ - "سليم في انتهاكى غُف ہے اے گھور کرد مکھااور بولی۔

"وه میری ذمدداری نہیں ہیں سی اپنا کما تا ہوں چلا لول گا گھر۔'' ناصر کی خود غرضی انتہا پر تھی اور سفا کی عروج یراسحاق نے سناتو دم بخو درہ گیا۔

'' خودکشی کی دھمکی دے رکھی ہے اس نے۔'سلمہ سىك كربولى تواسحاق چپ جاپ رە كىيا-"فيروزه كالمصمموني حيثيت كاتها 'باب اور بهاني كا شرفاء میں شار نہ ہوتا تھا۔ محلے والے بھی انہیں اچھی نگاہ ہے نہ دیکھتے تھے جانے ناصر کوان میں کیا نظر آیا یا پھر

عشق ہوتا ہی اندھاہے۔ اس کا مطالبه دن سبون زور پیژتا جار با تھا تب منزہ نے باپ کو مجھایا کہ ناصر کی بات مان لیں مہیں ایسانہ ہو کہ معاملہ اور بگر جائے۔ مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق چار دنا جار رشته جوزنا پرا متیز طرار فیروزه اوراس کی ماں انہیں ایک آئھ نہ بھائی مگر مجبوری میں اور کیا کیا جاسكتا تھا دل ير پيترركه كروه معاملات طے كرا ئے۔

● ※ ●

ابهمى ناصر كى تكنى كوايك هفته بى گزراتھا كهاس رات اسحاق کے سینے میں اچا تک در دا تھا اور وہ طبی امراد یلنے ہے سلے ہی خالق حقیقی سیے جاملا سلیمہ کی دنیا اجر کئی تھی' بیٹیاں حواس باختہ ہوکررہ سین حصت سرے غائب

" أ**ٺ**.....کس قدر گھڻيا اور عاميانه انداز تخاطب تھا۔'' گھرآ کربھی وہ صالحہ باجی کے شو ہر کے باریے میں نہ جا ہے ہوئے بھی سوچے گئ<sup>ا ابھ</sup>ی اس کی آ<sup>گ</sup> کھھ لگ کی کدشور سے بکدم ہر برا کر اٹھر بیٹی ۔ ناصر حسب معمول ماں ہے الجھر ہاتھا' دو تین جگہوں براسجات نے اسے کام پر بھایا مرانی بے بروائی اور غیرمستقل مزاجی کی وجہ ہے 'آ دارہ دوستوں کی صحبت میں رہ رہ کر وہ نہ صرف خودغرض بلكه بے حد بدتميز اور بدلحاظ ہوگيا تھا۔ بحائے کما کے لانے کے الثامال سے میسے بورتا تھا منزہ اس کی حرکت پر کڑھی تھی بڑا تھا تو بڑے بن کا مظاہرہ كرتامكره وتوجيسے ہر چيزېرا بني ملكيت ظاہر كرتا تھا۔ اب بھی سلمہ نے اسے بچاس کا نوٹ تھمایا تب تہیں جا کرمنہ بند ہوا اور وہ برٹراتا ہوا گھرے باہر چلا كيا\_منزهكوامان بربعد عصاليا جواسي تجهانے كے

بجائے الثااس کی ضرور مات بوری کردی تعمیں۔ " كيول ديتي آپ نے اسے پينے خود كيول مبيل کماتا۔ایا جج تونہیں ہے۔'منزہ مال کے سامنے آکر بولی غصے سے چرولال مور ہاتھا۔

"جاتاتو ہے کام پر۔ "سلم آلوکا منے ہوئی نری سے بولی سدرہ اورشمسہ مزے سے تی وی د مکھر ہی تھیں۔ '' جِلوتم دونوں میرے پاس آؤ' کتابیں لے کر بہت د مکیدلیا تی دی۔'' منزہ نے انہیں غصے سے دیا لہجدا ختیار كرتے ہوئے كہا۔

یہ بھی شکر تھا کہ دونوں اس کا کہنا مانتی تھیں' منزہ كري بين آئي ہاتھ منيد دھوكرا بني كتابيں نكاليں استے ىيں شمسەادرسدرہ بھی آئٹئیں نتیوں خاموثی سے اپنااپنا

₩....₩....₩

عجیب سے رات دن گزر رہے تھے منزہ بے حد حسایی ہوگئی تھی'شمسہ دسویں اور سدرہ ساتویں جماعت سیر سے منزہ کاان برخاصار عب تھااور یہ بات ان کے متعقبل کے لیے بے حدضروری بھی تھی وونوں پڑھائی

233 ..... حجاب مطالبه كردياب

''میرے پلے ایک روپہ بھی نہیں ہے جو کرنا ہے خود کر۔''سلیمہ نے روکھائی سے صاف جواب دے دیا تو ناصر سر ہلا کر باہر چلا گیا۔سلیمہ جیران تھی کہ دہ بغیر بحث کیے خاموش کیسے ہوگیا۔ایک ہفتے بعد بیر عقدہ بھی کھل گیا۔

" ' میری بارات لے کر جانی ہے کہ بیں ۔' ناصر کی دھمگی آ میز آ داز بر منزہ دونوں بہنوں کو پڑھاتے ہوئے چونکی اور آ ہستہ آ ہستہ چلتی مال کے کمرے کی طرف ہے گئی۔

سلیمہ خاموش بیٹی تھی' ناصر غصے سے کمرے بیں ٹہل رہا تھا گویا کس نتیجہ خیز بات پر پہنچنے کی کوشش کررہا ہو۔ استے بیس منز ہاندرات کر مال کے پاس بیٹھ گئ ایک لمجے کو اس نے غور سے ناصر کی طرف دیکھا۔

اونیا لمبائ مضبوط قد وکاٹھ والاً طاقت ورسہارا بن سکتا تھا مہنوں کا محافظ کہلا سکتا تھا مگر وہ تو جیسے زندگی ایخ طریقے سے جینا چاہتا تھا۔ صرف اینے لیے احساس سے عاری نفس وغرض کا پجاری۔

"فدا کاخوف کر کھی تو عقل سے کام لئے بہنوں کی فکر کرنہ کہ بچھے اپنی پڑگئی۔ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی میں نہیں کہاں سے تیری شادی کے اخراجات پورے کردل۔"سلیمہ روہانسی ہوکر بولی تو منزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کویاتسلی دی۔

''نو کھیگ ہے رہوتم اور تہاری بیٹیاں' جھے تو فیر دزہ کے گھر و مادار کھنے کو تیار ہیں۔ بیں کل آ کراپنا سامان لے جاؤں گا'تم کرواس گھر بیں مزے۔ جھے اپنی گزارنے کا پوراحق حاصل ہے۔'' تن فن کرتا وہ فیصلہ سنا کر گویا آیک دھا کہ کرکے چلتا بنا۔ سلیمہ کی آ تھوں سے اشک نہ تھم رہے تھے'اکلوتا بیٹا ہے سہارا کر گیا۔ منزہ نے اسے سلی دی ٹھر جیسے تیے اس بحران پر اسامنزہ نے اسے سلی دی ٹھر جیسے تیے اس بحران پر

میں۔ سلیمہ کی طبیعت بہت خراب رہے گگی تھی ناصر نے نہ ہوئی تو موسموں کی شدت کا اندازہ ہوا۔ ایسے میں منزہ نے سب کو ڈھارس دی ناصر باہر کے کام نمٹا رہا تھا گھر اور دل پرسوگواری کی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔سلیمہ چپ چپاپ آنسو بہاتی یا لیٹی رہتی تین بیٹیوں کا ساتھ تھا اور بیٹا غرض کا بندہ اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہاتھا۔

منزہ بی تھی جو مال کا حوصلہ بردھاتی ' کچھ دنول پر سب کچھ معمول پر آ گیا۔ منزہ کا رزلٹ آ گیا 'بہت اختھ نمبروں سے پاس ہوگئ ایسے بیں اسے باپ شدت سے یادآ یا وہ ہوتا تو کتناخوش ہوتا۔ اس نے جوامید ناصر سے لگائی تھی وہ منزہ نے بوری کردی تھی منزہ صالحہ باجی کو بتا نے ان کے پاس جلی آئی۔

ان کی آئیکھیں بے صد سرخ ہور ہی تھیں منز ہ کو د مکھ کراز کی مسکراہٹ ان کی ہونٹوں پر اتر آئی۔منز ہ کو وہ بے حداداس لگیں شاید کافی در روتی رہی تھیں۔ ''آؤ آؤ کیٹا۔۔۔۔ بہت ممارک ہو۔''انہوں نے منز ہ

" آو آو رہیںا ..... بہت مبارک ہو۔" انہوں نے منزہ کو گئے سے لگا کر کہا۔

"آپ کیسی ہیں؟" منزہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے احر ام سے بولی۔

''الله کا گرم ہے تم سناو' آکندہ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟''وہ بیار بھر ہے انداز میں خاطب ہوئی تھیں۔
'' ہی ایڈ اور ساتھ ساتھ پرائیوٹ ایم اے کی تیاری کروں گی ۔' منزہ کی خواہش پر وہ ہے حدخوش ہو کیس۔
'' ہاں بیٹا! محنت میں عظمت ہے اللہ تہ ہیں تہارے مقاصد میں کامیاب کرے۔' وہ کہتے ہوئے آٹھیں اور منزہ کو زبردسی اندر سے پانچ سو کا نوٹ نکال لا کمیں اور منزہ کو زبردسی تھا دیا۔ منزہ نے شکریہ کہ کرسر جھکالیا۔ آج کل لڑکیاں سالا ندامتی نات کی وجہ سے ان کے پاس نہیں آربی تھیں' سالا ندامتی نات کی وجہ سے ان کے پاس نہیں آربی تھیں' اس لیے وہ اکیلی بیٹھی تھیں جھوٹا بیٹا بھی حسن ابدال چلا اس لیے وہ اکیلی بیٹھی تھیں جھوٹا بیٹا بھی حسن ابدال چلا گیا تھا' منزہ کچھ دیرو ہال بیٹھ کھیں جھوٹا بیٹا بھی حسن ابدال چلا گیا تھا' منزہ کچھ دیرو ہال بیٹھ کروا پس گھر آگئی۔

●.....卷

و اجاتی کے بالیسویں کے بعد ناصر نے شادی کا

حجاب 234 سجنوری

عارفه .....مري

السلام عليكم! ميرانام عارفه ب اور عائشه محه س اورے ایک سال انیس دن بروی ہے۔ ہم دونوں میں بہنوں سے زیادہ دوی اور لڑائی کارشتہ ہے۔ میں 29 اکتوبرکوبروز جمعه سی ہی میں ہیدا ہوئی میراذاتی خیال ہے محبت دومحبت لو۔ بہن بھائیوں میں ساتویں نمبر مر ہوں۔طبیعت اور مزاج کی تھوڑی تیز ہول غصہ بھی آتا ب بر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جمعے کا دن پیند ہے۔کھانے میں بریانی 'یا لک اور دالیں پیند ہیں' فينهيكا خاص شوق نهيل بقول عائشه كدمين فرما نبروارلزك ہوں اور اکثر لوگوں کے نزدیک میرے سریر ہمیشہ اسکارف باندھنا بھی میری خوبی ہے۔ خامیاں تو ہرانسان میں ہوتی ہیں۔جیسے میراغصہ فضول خرجی علاوہ ازیں ماہ رخ کہتی ہے میں بدتمیزا در منہ مجھٹ ہول میجر مین مس ملکه جبیرا بھی نه ملا بیندیده رائٹرز میں فرحت اشتياق راحت جبيئ ثروت نذير عفت سحرطا هرفائز وافتخارا ا جھی لگتی ہیں۔ ویسے بہت بولنا میرمی مجبوری ہے <u>مجھے</u> سب كلرز خاص طور پراور بج 'سرخ اور ملوجیسے برائٹ كلرز پیند ہیں۔میراریافنی میں ماسٹرز کااراوہ ہے۔ونیامیں سب سے زیادہ بیارائے والدین اوران کے بھی والدین ہے کرتی ہوں۔ بمجھے رنگز جمع کرنا اچھا لگتا ہے۔جیواری ہے خاص نگاؤ مہیں اور نمیاز میرے نز دیک بہترین عبادت ہے۔اپنی نماز قائم رکھیں۔ آخر میں آپ ہے اجازت جا ہوں گی مگر پہلے سب کے لیے دعا اور آ کیل کے لیے خاص خاص وعا کہ اللہ اسے ترقی دیے مین۔

پیند کرلیا' لڑکا باہر جارہا تھا سوچیٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا' پندرہ دنوں میں ہی شمسہ باسط کے ساتھ مسقط جل گئی۔

تأصر غيرون كى طرح آيا كخطه بحرر كااور چلا گيا فيروزه آي كخطه بحري دنول سي هي وه نه آسكى - منزه كوخليل ميس كوئى دنوس سي محسوس نه موئى تقى بس مال كاحكم تقايا حالات كا

صرف اس کا مان تو ڑا تھا بلکہ ہمیشہ کے لیے ناطبھی تو ڑ لیا تھا۔ میدد کھ سلیمہ کود بمک کی طرح جاٹ رہا تھا۔ ۔۔۔۔۔ ﷺ۔۔۔۔۔۔

منزہ کو وقت نے بے صدیر دبار اور سنجیدہ بنادیا تھا الی ایڈ کرتے ہی اسے اجھے اسکول میں سر کاری نوکری لگی مگر سلیمہ کو اب اس کی بے حد فکر تھی اس روز بھی وہ اپنی ایک رشتہ دار کے پاس گئی اور منزہ کے رشتے کی بات کی دوریار کی رشتہ دار عورت نے حامی تھرلی۔

'' بجھے اب اس کی شادی کرنی ہے' شمسہ ٹیوٹن پر مانے گئی ہے اور سدرہ بھی ہوجائے گا گزاراہ 'بہن پر مان کے لیے کوئی منا سب رشتہ و بھو۔ بیس جلدانہ جلداس کی شادمی کرنا جا ہتی ہوں' اسے کماؤ پوت نہیں بنانا۔ سال بیس اس کی شخواہ جوڑ کر تھوڑ ابہت جہیز وے کر رخصت کر دول گی۔' سلیمہ کی آ واز بیس بے حد بے جارگ تھی منزہ نے سنا تو سخت ناراض ہوئی۔ حالات اس کے سما منے تھے کینے دہن بننے کے خواب و کیمتی۔ کے سما منے تھے کینے دہن بننے کے خواب و کیمتی۔ منادی نہیں کرنی امال! آپ شمسہ اور سدرہ کی فرکریں۔' وہ تطعی لیجے میں بولی تو سلیمہ جوڑک آھی' فکر کریں۔' وہ تطعی لیجے میں بولی تو سلیمہ جوڑک آھی' فکر کریں۔' وہ تطعی لیجے میں بولی تو سلیمہ جوڑک آھی'

"بس بہت کر لی تم نے اپنی مان مانی ' مجھے جوٹھیک لگے گا وہی کروں گی۔ "سلیمہ نے فیصلہ سنا کر بحث کا دروازہ ہی بند کردیا۔

اسے بھی غصباً گیا۔

سلیمہ کی خالہ کی سسرال میں جانے والوں میں سے
سی نے ایک رشتہ بتایا سلیمہ کی خالہ کی سسرالی عزیزہ
ایک دوخوا تین کے ساتھ آ کرمنزہ کو پہند کر گئیں۔ لڑکے
کی عمر پینیتیس سال سے زائد تھی ' دوسال پہلے اس کی
بوی وفات یا گئی تھی ' بچہ کوئی نہ تھا۔ خلیل کی دکان تھی '
گھر اپنا تھا۔ امال نے سب بچھ طے کرلیا ' چارونا چارمنزہ
کو حامی بھرنا بڑی کہ عمر کے ڈھلتے احساس نے
خواہشات کودن کردیا تھا 'یول نبعت طے ہوگئی۔
منزہ کی ایک کولیگ نے شمسہ کواسے ویور کے لیے

حجاب .... 235 .... جنوری

تقاضا' وه حب تقی۔

خلیل گھر میں تنہا رہتا تھا' اس نے شادی کا مطالبہ کردیا۔ ماں باپ تھے نہیں بہن دوسر سے شہر میں رہتی تھی' اکلوتی تھی دوآئی ادرا گلے ماہ کی تاریخ رکھ دی گئی۔

سلیمہ نے مناسب چیزیں انتھی کر کے جہیز تیار کیا اور بوں منزہ کی رخصتی کا دنآ گیا' ماں کی دعاؤں تلے دہ بیا گھر سدھارگئ۔ جب دوسانو لے ہاتھوں نے اس کا گھوٹگھٹ الٹاتو منزہ کے دل کوعجیب سالگا۔

''اے آئی سی تو کھول ''' عجیب بساند بھرالہجہ۔ منز ہ کوابکائی سی آئی' آئی کھیس کھولیں توایک کمز در' بیار' زرد چہرہ اندر کو دھنسی آئی تھیس ٔ جامنی ہونٹ۔

''کیا دیکھ رہی ہے بخارے مجھے۔' بیکہتا ہوا وہ دھم سے گرنے کے انداز میں بستریز آگرا۔

منزه سسکیاں دباتی رات گزارنے گئی قسمت نے عجیب کھیل کھیلا تھا۔اماں کوجانے کیا نظر آیا تھاخلیل میں یادہ بوچھی۔منزہ کا دماغ الٹ ساگیا 'انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ جبد کا وقت ہوگیا' وہ جائے نماز پرسرر کھ کر سسکیاں لینے گئی۔

ظلیل آ ڈاتر چھالیٹا تھا'صوفے پر جا کروہ سکون کی غرض سے لیٹ گئی کہ یک دم ایک نا مانوس سے شور سے سے نکھ کھل گئی۔

''چل اٹھ۔۔۔۔ ناشتا بنا۔میری بہن تو گئی اسے گھ' ملازمہ نہیں یہاں کوئی تیری۔۔۔۔'' اکھڑ اانداز' نہ تمیز نہ تہذیب نہ بیرخیال کہ وہ ایک دن کی دلہن ہے۔ ہے ہودہ انداز میں اسے مخاطب کرتا انتا کا جاال لگا۔منزہ کی ساری ڈگریوں اور تعلیم پراس کی جہالت حاوی تھی' گھر میں کوئی اور تھانہیں وہ خاموشی سے آٹھی اور باہر کا جائزہ لینے گئی۔۔

گھر کیا تھا ایک ڈربہ تھا' کونے میں ایک چھوٹا سا ماور چی خانہ تھا' گندگی ہے اٹا ہوا' وہ چکر اکر گرنے کو تھی۔ کیا میشادی ہے یا شاوی کے نام پر دھوکا' فریب' امال نے دیکھاتو کیا دیکھاتھا۔

''یہ لے انڈے ڈبل روٹی' جلدی سے بنا دو دن بخارکی وجہ سے بچھ کھا ہی نہیں سکا۔''انجا نا مرڈ انجانی جگہ نہکوئی ذی روح' نہ شادی دالاگھر۔

'' کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہے چل ہاتھ چلا۔ استانی بن کے کھڑی نہ ہو اسکول نہیں ہے یہ تیرا۔'' استہزائیہ بنسی مکروہ انداز پیلے دانتوں کی نمائش کرتا وہ ممرے میں غائب ہوگیا۔ناشتا کیا کرنا تھا'وہ آنسوطق میں اتارتی رہی۔

''آج سے تیری نوکری بند' میں باہر سے تالا لگا کر جادک گا۔' دودن بعد منے اس کا حکم نامہ جاری ہوگیا۔ '' جھے نوکری کرنے والی عورتوں پر بھروسہ نہیں' تجھی ٹو .....' وہ آ تکھیں نکال کر فرعون کار دپ دھارے کھڑا

''گرامال نے تو کہا تھا کہ وہ کہہ چکی ہیں میں شادی کے بعد بھی نوکری کرتی رہوں گ۔'' منزہ نے اس کو جتانا حلا

چاہا۔ ''بی تیرے باہ کا گھرنہیں ہے جو تیری آنا کانی چلے گ۔'' وہ غصے سے گھور کر بولا۔''میں دکان پر جارہا ہول' گھر داری سنجال' شام کو تیری ماں سے ملانے لے جاذل گا۔''

شادی کے چاردن بعدوہ باہر سے تالالگا کراہے قید کرکے چانا بنا۔ منزہ اس روز جتنا روسکتی تھی رولی کسی زنداں میں کال کو تھڑی میں رہ رہی تھی خلیل ایک حرف نہ پڑھا ہوا تھا جاتل بدزبان بدتہذیب نے دین کوئی اچھائی منزہ کو اس میں وکھائی نہ دے رہی تھی۔ یونہی روتے روتے اس کی آ نکھ کھل کئی کہ لیل کی دہاڑ پرجا گی بٹر برؤاکر اٹھی۔

'نیر تُوسونے اور عیش کرنے کے لیے اس گھر میں آئی ہے روثی دے۔' کھانا تو اس نے بنایا بی نہیں تھا اندر تک کانے گئی۔

جب خلیل کو پتا چلاتواس نے آؤو بکھانہ تاؤ کا تھ منہ کا پورااستعال کررہا تھا۔گالیاں طعنے گھونے منزہ بے

حجاب محدوري



دم ہوکر گری گئی۔ بے بسی ولا جاری کا احساس روح تک

پزخم آھئے تھے۔ پھرتو جیسے خلیل نے روز مرہ کامعمول بنالیا' بلاسو پے مستمجھے گالیاں بکتا' مارہا اینا فرض اولین سیجھتے ہوئے وہ فرائض بورے كرر باتفا\_

منزِه ایک ماه میں ہی برسوں کی بیار ککنے گئی تھی خلیل ک زبانی بی اس برراز کھلا کہاس کی میلی بیوی سائرہ نے اس کی حرکتوں کی وجہ ہے اس سے خلع کی تھی۔ خلیل جیسے مرد کے ساتھ گزارا کرنا ناممکن تھا۔ وہ اکیلا تھا' کسی دوست کی بہن کواپنی بہن بنا کررشتہ کروایا ُ دھو کہ جھوٹ سےشادی کرلی نفسیاتی مریض تھا۔

منزه بھی دل میں نیصلہ کر پیکی تھی کہاسے بھی خلیل کے ساتھ نہیں رہنا' اس کا نہ باپ نہ بھائی جو بجافظ بنتا۔ وہ جلداز جلداس سے بیچھا حھڑا نا جا ہی تھی اور خلیل ایسے این ملکیت بلکہ جا کیر مجھتا تھا' دو باروہ ماں سے ملنے گئی زخموں کو چھیا کرز بان کوتالا لگا کر مگراب نہیں اب اسے اس درندے کی جنگل سے نکلنا ہی تھا۔

₩.....₩

ا کلے دن جب وہ شام کوسلیمہ سے ملنے گئی تو او گئی والیس نہ جانے کے لیے مال کو ملیل کے ایک ایک ظلم ہے گاہ کیا۔ خلیل اس کی ضد برطیش میں آ گیا اور وہیں کھڑے کھڑے طلاق کے تین حرف بول کراہے مزید بے تو قیر کر گیا' وہ رات منزہ کو این تقدیرے بھی زیادہ کالی لکی تینوں نے سسکہ سسک کررات گزری تین ماہ لعدبى وه مطلقه هوگی تھی۔

''امان تم چھان بین تو کرتیں ''منزہ بیکیاں لے کر

المجهورة مفدن بورايقين ولاياتها كماكيلا كمرب منزہ راج کرے گی۔ جمھے کیا خبرتھی تیرا باب اور بھائی ہوتے توسارا پاکرتے۔''

''بھائی ....؟''منزہ سے دل پڑ گھونسالگا۔ تاصر کو بتا چلاتو طنز کے تیر چلانے آ گیا منزہ خاموثی

حماب ..... 237

86101

ہے تی رای۔

''میں شارجہ جارہا ہون دوسال بعد واپسی ہوگی۔ فیروزہ کے بھائی کمال نے ویزا لکوایا ہے تمہارا دل عاے تو فیروز دادر ماہ نورے جاکرل تا۔ اس کے ہفتے میں جار ہا ہوں۔" ناصر ڈھٹائی ادر بے حیائی کی ساری حدیں یار کرکے گھر کی دہلیزیا رکر گیا۔

₩....₩.....₩

عدت کے دن پورے کر کے منزہ نے دوبارہ اسکول جانا نثروع کردیا سلیمه کی حالت دن به دن مکرتی جارتی ھی ہے دریے صدموں نے اسے نٹر ھال کر دیا تھا۔منز ہ جہاں ٹیوشن پڑھانے جانی تھی وہیں برسدرہ کے رہنے کی بات کی تھوڑ ہے دنوں بعد اس کا رشتہ ہوگیا۔لڑکا برائیوٹ نوکری کرتا تھا' بھلےلوگ تھے بول سدرہ اسے کھر کی ہوگی۔

منزہ نے بہت اچھے طریقے سے ایس کی شادی کی ادر بەفرض بھی بخو بی انجام یا گیا۔خود کودیکھتی تو ترس سا آتا اتنی آز مائشوں کے بعدوہ کندن بن گئی تھی۔ صبح سے شام ادردات سے حج کرنا ہی زندگی کا مقصد بن کررہ گیا

سلیمہاس کی حالت ادر مخدوش مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان رہتی اللہ سے دعا کرنی کہاس کی بیٹی کی مشکلات اور آ ز مائشیں حتم ہوجا نمیں۔اس کا صبراور قربانیال بهت عظیم تھیں وہ مال تھی اور اسے منزہ کا گهرآ بادد تکھنے کی اشدخواہش تھی۔اس روزمنزہ اسکول ہے آئی تو سلمہ کی خاموش نظریں اور اداس جہرہ اسے يريشان كركميا-

''تُو اینے گھر کی ہوجا تو میں سکون نے مرسکول'' سلیمهاس کے سامنے روپڑی منزہ کا دل تھم سا گیا۔ "مال میں اب کوئی تجربہ نہیں کروں گی ابھی تو ميري زخمول سے لبورس رہاہے۔ميرے اغدر نہ خواہش ہےنہ کا ورصد مے کوسمنے کی ہمت۔

الم تیری سے باتیں کی ہیں پر میری چندا! پانچوں آس کے جگنو جگائے طارق کے سنگ اس کے گھر

الگلماں برابر نہیں ہوتیں۔ میں صالحہ بہن سے بات كردن گى دەخىر دركونى نەكونى حل نگال كرىد دكرىن كى-" منزه سرنا ه مجركراته كهري مونى -بے ولی سے کھانا کھایا کچھ دریآ رام کرے ٹیوشن

يرهاني وي كي -

"منزه بہت صابر بچی ہے جھے خود اس برترس تا بِ الله اسے اب اور سی آز مائش میں نہ ڈالے۔ ' ضالحہ باجی نے سلیمہ سے دعدہ کیا کہ وہ منزہ کے لیے وعا کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی مثبت قدم ضر دراٹھا تیں گی شاہیہ ىيقبولىت كى كھڑى،ئىھى -

ہفتہ دی دن گزرے صالحہ کے چیا زاد طارق کی جوان بیوی دوسرے بیج کی پیدائش پر اللہ کو بیاری ہوگئی۔ بچیجھی دد دن بعد فوت ہوگیا' طارق کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی صالحہ باجی روزانہ دیاں جانٹیں جوان مرکی پر سبھی اشکسار تھے۔

سلیم بھی افسوں کرنے صالحہ کے پاس چلی آئیں۔ طارق کا پېلابيثا ڈيڙھ سال کا تھا'اکلوتا بيٹا تھا' مال ھي'وه بھی بیار رہتی تھیں۔ بچہ کون سنجالیا مہینے بعد ہی سب نے طارق کو دوسری شادی کامشورہ دیا۔خودصالح کواپنا ہے كزن بھائيوں كى طرح عزيز تھا ايسے ميں انہوں نے نجمہ چی سے بات کی منزہ کے بارے میں دہ جیب ہوکئیں طارق کومنا ناجھی ایک مسئلہ تھا۔

بیار دادی کب تک بیچے کوسنجالتی صالحہ نے خود طارق سے بات کرنے کی ٹھائی۔

' میں منز ہ کی گارنٹی و یق ہوں وہ مون کو مال بن کر بہت طریقے سے سنجالے گی اللہ کی مصلحت اس میں ھی۔" طارق حیب حاب ان کی باتیں سنتار ہا' آخر کار دو جار مرتبہ پھر بات کرنے مسمجھانے اور دلائل دسینے پر وهمان كميا-

سادگی ہے نکاح ہواا درمنزہ دل میں خوف امیدا در

اولیت دی تھی۔ کچن سمیٹ کراس نے منبح کے کیے طارق کا سوٹ نکالا اور استری کرنے لگی طارق خاموشی ہے لیب ٹاپ برکام کررم تھا۔ درحقیقت اس کا سارا دهیان منزه اوراس کی سرگرمیوں پر تھا' لیپ ٹاپ بند كركے اس نے چزيں سميث كر ايك طرف رهيں عائے کا آخری گھونٹ جركركب ركھاا در كھر اہوكيا۔ منزہ الماری میں طارق کا سوٹ بینگر کر کے لٹکا کر چھے مزی تو طارت سے مکرا گئی۔ طارت نے اسے احتیاط سے تقام لیا اور اس کی آ تھوں میں جھا تکنے لگا۔منزہ نے شر ما کر ملکیں جھکا ئیں تو طارق نے بےخود ہو کراسےخود میں سمولیا میزہ کے اندرتک پیاری چھوار برس اتھی اورتن من بھگونے لگی۔

بدرات اس کے کیے نی خوشیوں کے دروا کیے کھڑی تھی اور آنے والے خوشگوار دنوں کی نوبید سنار ہی تھی۔ سنگریزون کاسفرتمام ہوا'اب راستہ بھولیوں بھراتھا۔ منزہ نے سراٹھا کر طارق کی آ تھوں میں دیکھا جہاں محبت عقیدت الفت اور جاہت کے بھی رنگ نمایاں تھے۔ بیمنزہ کی زندگی کےسب سے پُرکیف و سكون أميز لمحات تنفي السيخوش كن لمحات واحساسات جنہوں نے منزہ پرخوشیوں کے بند در داز رے کھول دیجے تھے اب وہ ان میں بلا جھیک داخل ہوکر اسیے لیے خوشیاں عاصل كرستى تھى اك طويل آبله يائى كے بعد۔

آ گئی۔ساس نے محبت سے استقبال کیا۔طارق کمرے میں آیا سلام کے بعد ڈیڑھ سالہ مون کومنزہ کی گود میں ڈال دیا'منز ہ خود کو تیار کر چکی تھی۔ اس نے شفقت سے مون كو بانهول ميں بھرليا معصوم بچياس كي مغوش ميں آ كراس كاممتا بحرالمس بإكر برسكون نيندسو كبا-اسيالنا كرده آلچل سنجالتي آبيته آبيته قدم الهاتي صوفے پر بیٹھے طارق کے پاس آ گئی اور نظریں جھکا کر بولی۔ "أب مجھاني توقع ہے برور يائيں گے۔"اس نے طارق کے ہاتھ برایناہاتھ رکھ کررُعزم کہے میں کہا توطارت کے چہرے پر چھائے ادای کے باول رفتہ رفتہ چھنے گئے۔منزہ کے اندر بھی سکون اتر آیا۔سکون کے کھات اورطو مل تر ہو گئے جب آیک دن طارق نے اسے نوکری ہے استعفیٰ دینے کو کہا۔منزہ نے فورا سے بیشتر

اس کی بات مان لی۔ اسے ایسالگنا تھا جیسے صحرا سے نخلستان میں آگئی ہو طارق بے حد ملجھا ہوا نرم مزاج ، تہذیب یا فتہ معاملہ فہم سمجھ دار اور سب سے بردھ کر نے صد محبت کرنے والا انسان ٹابت ہوا۔خود منرہ بھی اس کی خدمت میں ا طاعت میں کوئی کسر ندا تھار تھتی۔ نجمہ چجی اس ہے خوش تھیں بینے کا گھر بس گیا۔ مون کی پرورش میں اس نے خودکو بھلاد ماتھا کروہ مال کی کی محسوں نہر سکے۔

سلمہ ادرسدرہ بھی جھارہ جاتیں سلمہ نے طارق سے مشورہ کرکے اور اس کی مدد سے گھر کرائے پر جِ وهاديا تها كيونكه سدره سليمه كوايي تحريل كي هي الله تعالیٰ نے آخر کارا ندھیری کالی رات کے بعدروش اجالا كرديا تفااورزندگي مسكرانے لکي تھي وقت رفتہ رفتہ پرسكون ندی کی مانندہلکورے لیتا گزرنے نگا'یہاں تک کہمون کی دوسری سالگرده آگئے۔

₩....₩

رات مون کوفیڈر دے کراس نے سلاد یا دوروز بعد اس کی سالگرہ تھی۔ طارق نے بہت اچھے بیانے پر التظام كيا تقائسب كامول ميس منزه كے مشورول كو

حجاب ..... 239



( مرشة اقساط كاخلاصه)

تور ہاایک برنس مین ہے اور اپنے اصول ووقت کاسخت پابند ہے اور یہی اس کے برقس کی کامیابی کی وجہ بھی ہے اسے اپنے اسٹاف کا دیر ہے آنا سخت نا پسند ہے۔ ظلیعہ یو نیورٹی میں پڑھنے کے ساتھ تور ہاکت فس میں کام بھی کر رہی ہے کیکن اس کی طبیعت میں بے پروائی اور لا ابالی پن ہاں کیے وہ ہمیشہ ای درے آفس آ کرتور ہا کے غصر کا شکار ہوتی ہے لیکن اس کی ذہانت اور محنت کود میصتے ہوئے تورہا ہے آفس میں برداشت کررہا ہے۔ آغامینا ظدیعہ کی یو بنورشی فیلوہونے کے ساتھ بہترین دوست بھی ہے۔ آغا مینا خوب صورت ہونے کے ساتھ ملبھی ہوئی لڑکی ہے جبکہ ظعینہ غصد کی تیز ہے اس لیے آغامینا کے ایکسٹرنٹ بروہ مقابل كوتحت ست سناكرايخ غصه كااظهاركرتي بيجبكم غا مینااے مجھا کرارقام کودہاں سے جانے کا اشارہ کرتی ہے۔ ارقام کی گاڑی ہے تی آغامینا کا ایکسٹرنٹ ہواتھا۔ زادیاراور ارقام مرے دوست ہیں اور ساتھ یونیورٹی میں پڑھتے ہیں ارقام زاویارکواس کی فاختہ کے بارے میں بتا کر گاڑی رکواتا ہاورساتھ ہی آغامینا کوگاڑی میں بیٹھنے کی آفر بھی کرتا ہے جبكه زاوياراس كى اس پيشكش برغصه عن في و تاب كها كرره جاتا ہے۔ عامینا یونیورش سے در یہ وجانے کی وجہ سے مجبوراً گاڑی میں سوار ہوجاتی ہے۔تور ہا اسپے احساسات کسی پر آشكار نبيس كرنا جابتا يهال حك كدوه خود سي بهى دل كى بات چھپا کررکھتا ہے اس لیے اپن از دواجی زندگی کوبھی وہ برنس ڈیل کے طور پر گزار ہاہے۔ارقام شانیگ کے دوران طعینہ کود مکھے کراہے اپنی شاپنگ میں مدد کے لیے کہتا ہے کیکن وہ وقت کی کمی اوراین مجبوری بتا کر معذرت کر کیتی ہے۔ آغامینا این ای کی خراب طبیعت کاس کر بریشان موجاتی ہے اور

ڈاکٹر صاحب کوان کا خیال رکھنے اور اپنے جلدی چہنچنے کا بتا كريونيورشى سے نكل جاتى ہے۔ آغامينا كوائي اى سے ب حدمیت ہے اس لیے ان کی ذراسی خراب طبیعت بریریشان ہوگئی می تورہانے پایا کے طبیعت کونظر انداز کرتے شیرازی انکل کوفون کردیا جس برظایعداس سے سوال کرتی ہے تو وہ عفه میں کچھ کہتے ہوئے خاموش ہوگیا تھا۔ زاویار کوشروع ون سے آغامینالسند نہیں تھی۔اس کے خیال میں وہ لڑکوں ہے جلدی فرینک ہوجاتی ہے اور ارتام سے جہلی بلاقات میں ہی اس کی بے تکلیف اسے ذرانہیں بیندا کی تھی اس لیے بونیورٹی میں جبآ غامیناظلیعہ کے انتظار میں زاویار ي كرائي تووه أغامينا كوخت ست سناكر چلا گيا تھا۔ تور ہا كام میں بے حدمصروف تھا کہ اچا تک سالار کی آمدنے اسے خوش محوار حيرت مين ذال ديا تھا۔ سالارتور ہا كا بہترين دوست ہونے کے ساتھ اس کاراز وار بھی ہے سالار ذری کے حوالے ہے توریا سے پوچھتا ہے جس پروہ العلمی کا اظہار کرتا ہے۔ و غامینا کی ای جاب کرما جامتی ہیں کیکن و غامینا نے ان کی طبیعت کی وجہ ہے آئیس منع کردیا تھالیکن وہ اپنی باتوں سے اے قائل کر لیتی ہیں۔ آغابینا بھی کھرے اخراجات کی وجہ سے پریشان ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ایک جگہ جاب کردہی تھی۔ ظدیعہ کا سامنا یو نیورٹی میں زادیار سے ہوجا تا ہے وہ کتر اکر جانا جائتی ہے کہ زاویارا سے مخاطب کر کے رکنے پر مجبور کردیتا ہے جس پر ظلیعہ تلملا کررہ جاتی ہے۔ آغامینا کو ماركيك ميں ایک خاتون (ذروہ) پبند كرتے اس سے موبائل نمبرا يمين كرتى ہے۔

(ابآ گے پڑھے)

کے ۔۔۔۔۔ کا کود کھے کراس کے ماشتے پر شکنیں پڑنے

.....240.....



"جی فرمایتے" کیاپراہم ہے آپ کو؟" مکسی قدر طنز ہے اندازيس استفسار كبياتها

"اگریمی بات میں آپ ہے بوچھول تو؟"اس نے بھی تنکھے چتونوں سے قدر ہے استہزائیا نداز میں کہا تھا۔ " کیامطلب ہے آپ کا؟" بنااس کی جانب دیکھیے تا گواری سے بوجھا تھا۔

"مطلب بيكه مشرزاد باراحد شيرازي آب ازخودايك بہت بڑی براہم ہیں۔خصوصاً میرے لیے جان بوجھ کر رابلر کری ایث کرتے ہیں مجھے بیجانا ہے کہ خرآ ب کو جھے سے کیارالمم ہے؟" محدد کرد مکھتے ہوئے غصے سے استفساركياتها

"واث؟ میں میں آپ کے لیے پراہمو کری ایٹ کرتا بول\_بوش مين تو بين محتر مد؟ نه مين آپ كوجانتا بول اور نه آب مجھے تو پھر میں آپ کے لیے پراہمز کری ایٹ کیوں كرول كا؟"اسے از حد جرت مولى تقى-

" ييو آپ خود بهتر جانتے ہيں۔" "كيامطلب ع آپكاس بات سے؟" الى كى تیوری پریل پڑھ<u>ے تھ</u>۔

"ميرامطلب بيرے كەمسٹر جب آپ دوسرول بربنا بات کے الزام لگاسکتے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی حق ہے کہوہ ، ب كى يىچى غلطى كى نشان دى كرسكيس ، جودوسرول كوغلط كہتے بیں وہ خود بھی غلط ہو <del>سکتے</del> ہیں۔'' انداز میں سراسرطنز تھا۔ زادیارے ماتھے کی شکنیں بڑھتی ہی جارتی تھیں۔اسے پہلے دن سے ہی بیاری اور اس کی حرکتیں کھل رہی تھیں جانے كيوں وہ اس ہے خاركھا تا تھا اس كايبلا اميريشن ہى اس یر بهت برایز اتها کمی وجه هی جهال بهی وه اسے نظرآتی اس ك ما تھے پريل پڑجاتے تھے۔ چبرے برنا كواريت ورآتى اور خود بخو داس سے بات کرتے دفت اس کے لیجے اور انداز بين تحق درآتي تعي-

"ويلمي محصة بسيات باكسى مطلب مطالب ے کوئی ہروکار جیس ہے۔ جھے آب اتنا تنا میں آب نے

مجھے کیوں روکا ہے؟ فضول میں ہر کسی کی فضول کو ئی سننا میری عادت میں ہے۔

" مجھے ہی کوئی شوق نہیں ہے ہر کسی سے نصول بات سننا انی ویز بیآپ کی میڈیسنز آپ نے کاؤنٹر سے اپنی میڈیسنز کی بجائے میری میڈیسنز اتفال تھیں کہی لوٹانے کے لیے میں اتن دورے یا گلوں کی طرح آپ کے پیچھے آ وازین لگاتے ہوئے دوڑتی ہوئی آئی ہول لیکن آپ غالبًا حلتے ہوئے کان بندر کھتے ہیں تبھی تو دوسردل کی پراہم نظر مبيس أتيس أب كوي استهزائيه انداز مين ابني بات برزور دیتے ہوئے طنزیداس کی جانب دیکھا تھا۔ زادیار نے حرت سے اپنے ہاتھ میں پڑے ہوتے میڈیسنز کے پیک کود کھاتھا۔وہ حقیقتا اس کا پیکٹ نہیں تھا جلدی میں شايدوه اينے پيك كي عُكه دومرا پيك اٹھاكر لے آيا تھا۔ اے ایک بل کوشرمندگی ضردر ہوئی مگر اظہار اس کے لیے از حدیا گوار تھا۔ شرمساری کے تاثر ات سے مراچ پرہ لیے اس نے سامنے کھڑی آغامینا کو دیکھااور پیکٹ اس کی جانب برمصادیا یا غامینا نے جھیٹ کراپنا پکٹ لیاادراس کا پکٹ ات تھا کر بنا کچھ کھے تیزی سے واپس مڑگئی۔

ایک بل کو زادیار نے اس سے معذرت کرنے كاسوجا بقامكراس كانداز برلب بهنج كرره كميااورسر جهظت موع ایزات چل برا۔

Ø....Ø....Ø

سالارنے کھر پر پارٹی دی تھی۔ تورع کی بہت اہم میٹنگ تھی۔ نہ وہ سالار کو منع كرسكتا تفاادرندى ميثنك بوس بون كرسكتا تفاراي كياس نے سوچا تھا کہ میٹنگ انٹینڈ کرنے کے بعد یارٹی میں چلا جائے گا۔سالار کواس نے فون کرکے بنادیا تھا۔

سالارنے پہلے تواہے بے بھاؤ کی سنائیں تھیں پھراس کی مجوری جان کر بہت مشکل سے مانا تھا۔ اس کے لیے سے مجعى غنيمت تقاب

میننگ میں کانی در پہوگئ تھی۔جونہی میٹنگ ختم ہوئی وہ سیدها سالار کی طرف جلا آیا۔ وہ تو جیسے ای کاانتظار

ONLINE LIBRARY

FORPAKISTAN

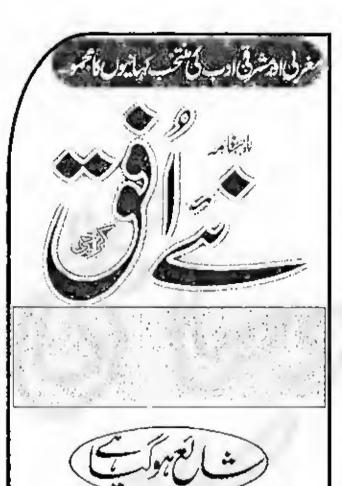

قلندرة اندامير بخاري في سلط داركها في ایک السی تحر رجمی کاسحرآ کے وفوالیان کی دنیا میں بیا لیے جائے گا مغر کی ادب سے انتخاب ڈ اکسٹیسرا میرا ۔ ہے تسسریشی کے قلم ہے جرم دسرزائے مون ورخ پر سرماہ متحب ناول مختلف مما لکتاب پلنے والی آزادی کی تحریجوں کے یس منظر میں معروف ادیبہ زریل قس۔ کے قلم سے ہرساؤ مکل ناول ہرماوخی ب مورمن تراجم دیمی پدیس کی شام کا رکہانیاں

خوب صورت اشعار متخب غراول ادرا قتباسات برميني خوشبوئے خن اور ذوتی آگہی کے عنوان سے متقل کیا

اور بہت کچھآپ کی پہنداورآراکے مطالق

کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں

> 021-35620771/2 0300-8264242

كرر ما تفا\_ بابر عى شهلما موامل كيا- "اوه آكے جناب تورع حسن بخاری صاحب خبرے ٹائم ل گیا آب کو؟" اے ویکھتے ہی دہ طنز اگویا ہواتھا۔تورع اس کے انداز پر دھیرے ہے سکراویا تھا۔

و ایم سوری پار میں واقعی میں پچھ لیٹ ہو گما۔" " چھ چھنیں بہت زیادہ کہو۔" دہ کی قدر نارافسکی ے کویا ہواتھا۔

"كهانال پارسورى\_"

"مندسوری این دین چل اندر چلتے ہیں تیرےنہ ہونے ے جراغوں کی رڈئن بچھی ہوئی تھی۔" سالار نے معنی خیزی ے کہاتھا۔ تورع اس کے ساتھ جلتے ہوئے ٹھٹک کررکاتھا' اور چونک کراس کی جانب دیکھاتھا۔

"كيامطلب بتيراس بات سے؟"اس في مشكوك ے انداز میں یو چھاتھا۔ دہ ایک میں کے لیے کڑ ہزاسا گیا۔ "کوئی مطلب وطلب نہیں ہے یار تو تو جب سے برنس مین بنا ہے چھوٹی سے چھوٹی بات میں مطلب مطالب ڈھونڈنے لگاہے۔ میں نے توبس یونہی کہ دیا تھا۔ تیرے بغیرول بیس لگ رہاتھا اس لیے۔ "سی قدر برامانتے مويمصنوي ففي سدد يكهاتها

"توآج كل بات بى اس انداز ميس كرتا ہے كہ مجھے شك ساگزراك.....

ور کے کوئی گڑ بڑے ہے تال؟"

ودنہیں یار بس ایسے ہی۔ اجھا جل جھوڑ اندر ملتے ہیں۔'' اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے چونک کراردگرد

"توتو كهدر باتها يارنى بياكين يهال توسى يارنى كے آ ٹاردکھائی نہیں وے رہے۔" حیرت ہے سالار کی جانب و مكينة موئ استفساركيا تفا\_

"إل أو يارتى ب تال ميس في كب كما كديارتى

نہیں ہے۔' ''میں بھی تو یمی پوچھ رہا ہوں اگر پارٹی ہے تو کوئی ''سین بھی تو یمی پوچھ رہا ہوں اگر پارٹی ہے تو کوئی وَكُفَّا أَنْ يَكُونَ تُمِينًا وَ عِدْمًا؟ ياصرف مير ع ليه بي يارلي

حداب ..... 243 حنوري

ارینج کی ہے تو نے؟"اس نے کسی قدر تمسنر اند نظروں سے ویکھتے ہوئے کہا تھا۔

''ہاں یہی تبجھ لے''معنی خیزی سے کہا گیا تھا۔ تورع نے استفہامی نظروں سے دیکھا تھا۔ ''آئی میں ٹو سے کہ بیہ پارٹی میں نے اپنے فرینڈ ز کے لیے دی ہے۔''

"' فرینڈز کے لیے''اس نے جانچتی ہوئی نظروں سے سالا رکوو یکھاتھا۔اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ '' میں کے منشد میں''

"جان سکتا ہوں کس خوش میں؟"

"ایر فرینڈ ز کے ساتھ مل بیٹھنے سے ان کے لیے پارٹی ارت کرنے کے لیے بارٹی ارت کے لیے بارٹی ارت کے لیے بارٹی کا وقوع پذیر ہونا ضروری ہے۔

ارت کرنے کے لیے کسی خوش کا وقوع پذیر ہونا ضروری ہے۔

يا دوه ملايا-دونهير »

" پھراس ساری نفنول طوئی کامطلب " برامانتے ہوئے کہا گیاتھا۔

وسے ہما ہوں۔ رونہیں خیریدایی فضول کوئی بھی نہیں خود سے اور خاص طور پر مجھے ہے آگاہ تو ہے تال تو۔"اس کی بات پر سالار نے نظریں جوائی ہیں۔اب کے وہ خاموش ہی رہا۔کوئی جواب نہ بن پڑا تھا اس ہے۔

"اوے فائن تیری اس بارٹی میں صرف میں ہی انوائیٹر نہیں مرف میں ہی انوائیٹر نہیں تیرے اور بھی فرینڈ زا رہے ہیں بقول سالار ساوات کے بائی وادے کیا میں جان سکتا ہوں کون کون آرہا ہے تیری اس بارٹی میں جوتو نے بقول تیرے میرے لیے ارتبی کی ہے۔ "اس کے نظریں جرانے پرتورع نے مشکوک ارتبی کی ہے۔ "اس کے نظریں جرانے پرتورع نے مشکوک سے انداز میں اس کی جانب و کیھتے ہوئے استفسار کیا۔

سے الدارین ان مل تو پچھ زیادہ ہی شکی نہیں ہور ہا؟ "اس کی ان میں مصنوعی نار اُسکی سے کہا تھا۔ غالبًا است موضوع سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی۔

''اب کیا کیا جائے' تیری حرکمتیں ہی اتنی مفکوک ی ہیں تو میراشک کرنا کوئی اتنا قابل گرفت بھی نہیں۔''سالاراس کی بات پر گرزمزار الکیا۔

و چال چھوڑ نایار ہے بیکار کی بحث اندر چلتے ہیں سب

مسترین-''تمس کی؟ تیرےیامیرے؟'' ''میرے منتظر ہیں میرے بھائی'

"میرے منتظر ہیں میرے بھائی اب تو چل۔" دانت کپکیاتے ہوئے اس کہ آگے ہاتھ جوڑے تھے۔تورع نے بمشکل مسکرا ہٹ صبط کی تھی اور اس کے ساتھ اندرکی جانب قدم بڑھادیے۔

تورع جان ہو جھ کراہے چرار ہاتھا ورنداہے کیاغرض تھی کہاس نے کس کو بلایا ہے اور کس کوہیں؟ اس بل وہ بھول چکاتھا کہاس کی فرینڈ زکی لسٹ میں کوئی بہت خاص

جھی ہے سرفہرست۔ لاؤنج کی جانب بڑھتے ہوئے کسی کی نسوانی مانوس ک ہنسی نے اسے ٹھٹک کرر کئے پرمجبور کردیا تھا۔ اس کے یاؤں لیکاخت متھے تھے اسے نگا جیسے وہ اب آ گے قدم بڑھا منہیں یائے گا۔

''کیاہوا تورع؟ چلوناں۔''تبھی سالارنے اس کے کندھےکوتھیکا۔اس نے چونک کراس کی جانب ویکھا تھا' اور پھرنفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھا۔

اور پارل میں مرہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی اس کی نظر بے تعاشہ ہستی ہوئی اوری پر پردی تھی میدوہ ہستی تھی جسے نا چاہتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ ابنی نظروں کے سامنے و کھنا چاہتا تھا۔ جسے چاہتے ہوئے بھی ہوئے بھی ہوئے بھی ہوئے بھی اگنور نہیں کریا تا تھا۔ جس سے چاہتے ہوئے بھی غافل نہیں ہویا تا تھا۔

ہنتے ہوئے بالکل اچا تک ذری کی نگاہ سامنے ایستادہ تورع حسن بخاری پر پڑی تھی۔ اس کے مسکراتے ہوئے لب یکافت بھینج ہے گئے تھے۔ چند ٹامیے اس کی جانب و کیھنے رہنے کے بعد اس نے دانسة نظریں چرائی تھیں۔ گر تورع انجی تک ساکت سا کھڑا ای کی جانب و کیھے جارہا تھا۔ سب کے یوں ایک وم خاموش ہوجانے پر ذری فیر ایک وہ خاموش ہوجانے پر ذری فیر کھنے وز ہوتے ہوئے تورع کی جانب و کیھے کی جانب و کیھا تھا۔ چند بل و کیھنے جانے کے باوجود جب یونی وہ و کیسارہا تو ذری نے نظریں چرائیں۔

چلتے چلتے طویل راہ پر پلٹ کرجود بکھاڑندگی میں تومیں نے مانا کہ جینئے گزرے تمام کمیے ہیں داجبی سے مگردہ کمیے جوسٹک تمہارے گزر گئے ہیں ..... تمام کموں میں ..... معتبر ہیں .....

کی جانب و یکھا تھا ہیں تورع نے گھور کرسالار کو و یکھا تھا۔
جس کے چہرے پر و تی و بی مسکراہٹ رقصال تھی۔ عظیم اور
تاباں کے چہروں پر بھی یکھا لیسے ہی تاثر ات تھے۔ تورع
کے و یکھنے پر انہوں نے سرعت سے اپنے لب بھینچ تھے۔
تورع نے ایک بل کو ذری کی جانب و یکھا تھا وہ بھی اسی
کی جانب و کیھ رہی تھی۔ تورع کے و یکھنے پر فوراً نظریں
جرائی تھیں۔ لا و نج میں بہت ویر تک معنی خیز خاموثی چھائی
رہی تھی۔ جے سالار کی آواز نے توڑا تھا۔

"آ ئی محصنک اب کھاٹا لگ جانا چاہیے۔ خالی بیٹ جانے کیے کیسے خیال آ رہے ہیں۔ سالار نے کسی قدر مصحکہ خیزانداز ہیں شکراہٹ دباتے ہوئے کہاتھا۔
تورع نے گھورتے ہوئے ملائتی نظروں سے و مکھاتھا۔
صاف اشارہ تھا کہ اس کی اس اچا تک پارٹی کا بس منظروہ جان گیاتھا۔ سالار نے گربراتے ہوئے نظریں چائی میں ۔ اور ملازمہ کو وازویے لگا۔

"اب کھانا لگا وہ تیصرہ ۔ یہاں خیالات اور جذبات میں بھو نیچال آرہے ہیں۔"اس کے معنی خیز انداز پرتو رع نے باس پڑا ہواکشن زور سے اس کی جانب اچھالاتھا۔ جے اس نے مسکراتے ہوئے باآسانی سیج کرلیاتھا اور قہدلگا کرہنس دیا۔ "کھانالگادیاہے صاحب۔" کرسالار نے تورع کا کندھا ہلایا تو وہ بری طرح چونکا تھا۔ سب برطائز انہ نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے سالار کی جانب و یکھا تھا اور حود برجمی اس کی نظروں کامفہوم جان کراس نے بےساختہ نظریں چرائی تھیں۔

"ديمي بات جھ پر بھي لاگو ہوتى ہے۔" تورع نے بجھ ياد دلا تا جا ہا تھا۔ وہ ايك لمج كوكر براسا كيا۔

''بہے پر کیوں بھی ؟ کتنی وفعہ بھے سے ملنے یا کھے فتکشن پرانوائٹ کیا گر جھ پرتو جھے مصروفیت کادورہ پڑا ہواہے۔'' ''اچھابائی داوے کتنی دفعہ بلایا ہے تونے ؟' فرااٹکلیوں گر کن کے بتا' ایک بار کے علادہ جب بھی تو جھ سے ملنے آیا گر بیٹے انوائٹ کیا گیا میں نے منع کیا؟ بس اسی ایک بات کو لے کر بیٹے اسے حالانکہ تو جا نتا ہے ان وٹوں میں آؤٹ آف سٹی تھا۔ پھر بھی جہاں ملتے ہو شکوے شکایات کا دفتر کھول لیتے ہو۔وں از تامی فیئر عظیم۔'' خوو کوناریل کرتے ہوئے بظاہر بشاش سے انداز میں کویا ہواتھا اور قدم آگے بڑھادیے تھے۔

"ہائے ٹائی ہاؤ آر ہوج" ودسری جانب بیٹھی وری کو دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے اس نے تاباں سے پوچھاتھا۔ "فائن تصینکس تم سناؤ۔"

"آئم گڈے" وھیرے سے کہدکردہ عظیم کے ساتھ کچھ اس انداز میں براجمان ہوا کہذری پرنظر نہ پڑسکے۔

" بہ بہت غلط مات ہے تورع' تونے سب کی خیریت وریافت کی لیکن ڈری کو بھول گئے۔" سالار نے جان ہو جھ کر آ تکھوں میں شرارت لیے بظاہر گہری شجیدگی سے قدرے آلو نیکی آ واڑ میں لورج سے کہا تھا' جہاں ذری نے شیٹا کراس

حجاب ..... 245 حجاب

''ان او کے عظیم \_ میں سروکر قی ہوں <u>'</u>''اس سے پہلے "اویخ تھینکس قیصرہ چلویار کھانا کھاتے ہیں۔ تعظیم کچھ کہتا ذری بول اٹھی تھی۔ کھانے کے بعد ذری ہمیں اینے ہاتھ کی ولیں ہی جائے سب کو کپ تھا کروہ تورع کی جانب آئی تھی مگروہ بلائے کی جیسی وری نے بونیورٹی کے دنوں میں بلائی اس کی جانب متوجر ہیں تھا۔ آیک بل کواس سے متوجہ تھی۔ کیوں تورع ؟"اس نے اب بھی جان بوجھ کر صرف ہونے کا انظار کیا تھا مگروہ ہنوز اسے نظر انداز کیے رہا۔ تورع كوبي مخاطب كياتها-تورع نے محدر کرد میکھاادراٹھ کھڑ اہوا۔ مجبورأاست بولنامرار "بيجائے" أن متلكى سے كہاتھا اس نے چونك كراس وس في حمنك كهانا كهالينا جائي اس كى بات بربنا

کی جانب و یکھاتھا۔ ووٹھینکس ۔'اس کے ہاتھ سے کپ لے کرٹیبل

مرر که دیا تھا۔ " جائے بہت مزے کی ہے ذری۔ برانے ون یاد کروا ديم ني' عائے كاب ليتے ہوئے سالار في تعريفي انداز میں کہا تھا۔ وہ محض مسکراہی سکی۔ وزویدہ نظروں سے تورع کی جانب و یکھا تھا جو شاید کے تیبل پرر کھ کر بھول چکاتھا۔ اسی مل تورع نے بھی اس کی جانب نگاہ کی تھی۔ ذری نے سرعت <u>سے</u>نظروں کا زاو بیہ بدلاتھا۔

"اوکے گائز۔ میں اب چلتا ہوں۔ " تورع ایک وم كفر ابوكيا تفا-

"ارياتي جلدي؟"

"جلدی کہاں بار بہت در ہوگئ ہے۔" آیک ہی جملے کے دومفہوم تھے۔ایک وہ جوعام ساتھا بھیےان تینوں نے مسمجها تفاساورا يك وه جوصرف ذرى بى مجهر كى تقى-

" مم از كم جائة لولي اويار" "مود مہیں ہے پھر بھی قیصرہ کے ہاتھ کی اچھی ی جائے پینے آؤل گا۔او کے۔ چھرملا قات ہوگی۔'

وری نے محق سے اسے لب بھنچے تھے۔ گلے میں آ نسوؤں کا گولاساائک گیاتھا۔وہ اس کی بات کواچھی طرح سیجھ رہی تھی۔اس نے جائے کیوں مہیں لی پیجمی وہ جانتی تھی۔اصولاً تواہے مطمئن ہونا جاہے تھا مگروہ افسروہ ہوگئی تھی۔ول و کھ سے بھر گیا تھا۔ آئکھوں میں یانی جمع ہونے لگاتھا۔ جسےاس نے بلکیں جھیک جھیک کر پیچھیےروکا تھا۔اور عائے کاسپ لیتے ہوئے گلے میں اسکے کو لے کو و تھلنے کی

کوئی تبھرہ کیے تورع نے کہااوران کاانتظار کیے بنا ڈائننگ روم کی جانب بردھ کیا۔

ووسری جانب ذری کو اس کا بیدلیا دیا ساانداز و تھی كرر باتھا۔ با وجوداس كے كدوہ يبى تو جائى ھى اس كےسرد سانداز پراس نے اسپے لب بھنچے تھے۔

و کیا خیال ہے ذری جائے بلاؤگی ناں؟" سالارنے اس کے تاثرات بغورنوٹ کیے تھے۔

" یا شیور وائے ناٹ۔ " دھیرے سے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔اس کے جیرے کی پھیکی می سکراہٹ سالار مصطعی چھپی ندرہ سی تھی لیکن بیدوقت اظہار کانہیں تھا ای لياس فنظرانداز كرديا

کھانے کے دوران تورع اور ذری کے علاوہ مجھی باتیں كرتےرہے تھے۔تورع ان سب سے العلق بیٹا كھانے میں مصروف تھا۔جبکہ ذری بھی بھی ان کی باتوں برہلی سی مسكرابث ياس كرديت هي-

كهاني كي بعدوري حائد بنالا أي هي - تابال بهي اس کے ساتھ ہی تھی۔"وس از ناف فیئر تانی ذری جائے بنا كرايائى ہے تم ایك ليك اس كى ميلي كرتے ہوئے جائے تو سرو کردو۔" عظیم نے تابال کو یوں صوفے ير براجمان مونے پرشرم دلائی ھی۔

ووى تو ہے ميلي فرالى تھىيك كريس بى تو لاكى ہوں۔ سیکیا کم ہے؟''

د مرکہ توایسے رہی ہوجیسے ماؤنٹ ایورسٹ سرکر کے

ال الاستكام بين بين ہے۔ "و هنائي سے كويا ہوئي تقى۔

ظعینہ کواس وقت بہت غصر آ رہاتھا اور کوفت بھی ہورہی کھی ۔ فصہ اسے خود برا رہاتھا اور کوفت اسے فٹ پاتھ کی ووسری جانب کھڑ ہے کود کھے کر مورہی تھی ۔ وہ آ وارہ لڑکا مسلسل اسے بجیب ی نظرول سے گھور رہاتھا۔ اس کا دل چاہ رہاتھا کہ چند قدم چل کراس کا منہ توڑ دے۔ مگر فی الحال وہ ایسارسک نہیں لے سکتی تھی۔ ای لیے ضبط کیے اسے نظرانداز ایسارسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس کے ٹائرز پرلات رسید کرتے ہوئے وہ پیدل اسٹاپ معلوم ہوا کہ تیل کی چار جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اس بر چار معلوم ہوا کہ بیل کی چار جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اس بر چار حرف بھیج کراس نے کیب کی تلاش میں نظریں دوڑ ائی تھیں محلوم ہوا کہ بیل کی چار جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اس بر چار حرف بھیج کراس نے کیب کی تلاش میں نظریں دوڑ ائی تھیں محلوم ہوا کہ بیل کی چار جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اس بر چار حرف بھیج کراس نے کیب کی تلاش میں نظریں دوڑ ائی تھیں

اس کا خیال تھا کہ یہاں سے کیب ہار کرکے گھر چلی جائے گی اور ڈرائیور کو بھوا کرگاڑی ری پیٹر کر دالے گی۔ مگر اتنی دریہ سے اسٹاپ پر گھڑے رہنے کے باد جود اسے کوئی کیب نظر نہیں آئی تھی۔ یا چھروہی ایس چویشن کو بچھ نہیں یارہی تھی شاید کیب گزری تھی مگر اسے ہی روکنا نہیں آریا تھا۔

آیک تو اسے کب ندروک بانے پرغصہ تھااور دوسری جانب اس لوفر کا مسلسل عکم کی باندھ کر گھور تا اسے از حد کوفت میں بہتلا کر رہاتھا۔

ہزار جائے کے باوجودوہ کھے ہیں کر پارہی تھی۔اگروہ
روڈ کراس کرکے جاتی تو کیب کے گزر جانے کا خطرہ تھا۔
یہی وجہ تھی کہ وہ شاپ پر ایک ہی جگہ کھڑی اس لوفر کو
کھاجانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ مگر دہ ڈھٹائی کی
اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے اپٹے شغل میں معروف تھا۔
مثایدوہ اس غلطہ بی میں مبتلا تھا کہ وہ گھورنے کے علاوہ
سیج نہیں کرسکتی اور یہی بات ظعیمہ کوغصہ ولارہی تھی۔ چاہتی
سیج نہیں کرسکتی اور یہی بات ظعیمہ کوغصہ ولارہی تھی۔ چاہتی

''واف دائیل ازدی؟''
''کسی گاڑی کے ٹائر بالکل اس کے قریب آن
کرج جرائے ہے۔وہ اچھل کر چندقدم دور ہی تھی۔ چلاتے
ہوئے غیمے سے ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان محض کود کیھنے ک
کوشش کھی۔

تب ہی اس شخص نے سرباہر نکال کر شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کڑے تیوردں سے خود کو گھورتی ہوئی دوشیزہ کودیکھا تھا۔

" نہائے ۔ 'ڈرائیونگ سیٹ پرموجودارقام کود کھے کراس کی تیوی پربل پرد مسئے تھے۔

" أ ي اس في جلاكركها تها-

''جی آمیں'ایتی برابلم؟'' سر کو بلکا ساخم ویتے ہوئے مسکراہٹ وہا کر شجیدگی سےاستفسار کیاتھا۔ دوچہ نہوں کی بلزنہوں ''خسس'ور اس

'' جی نہیں' کوئی پر اہلم نہیں ہے۔'' خود پر کنٹرول کرتے ہوئے چباچیا کر کہاتھا۔

"بیر کینے ہوسکتا ہے؟ جھے تو ابھی ابھی علم ہواتھا کہ آپ کوکوئی براہلم ہے تبھی تو جانا مجھے کہیں اور تھا اور پہنچ یہاں گیا۔ یہ سے ہوسکتا ہے؟"اس پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کی سے انداز میں ڈائیلاگ بولاتھا ہے تھوں میں پوشیدہ شرارتی چک ظعینہ کی نگاہوں سے چھپی نہیں تھی۔

"الیاضروری نہیں ہے کہ جوآپ سوچ رہے ہول وہی ہو۔ادر بائی دادے اگر مجھے کوئی پراہلم ہے بھی تو آپ سے مطلب؟ آپ خوانخواہ خدائی فوجدار بننے کی کوشش مت کریں۔ میں ہینڈل کرلوں گی۔ تھینک یو دری چ۔' ب نیازی سے کہہکراس نے رخ موڑ لیا تھا۔

ارقام نے چند بل بغور اس کی بے نیازی کو ملاحظہ کیا تھا ادر پھردھرے سے مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ خاموثی سے دیے قدموں اس کے بہلو ہیں آن کے گھڑ اہوا۔

ظعینہ کو چند بل بعداحساس ہواتھا کہوہ اس وقت اکیلی یہاں کھڑی ہے۔ یہاں کھڑی نہیں ہے کوئی اور بھی کھڑا ہے۔اس نے چونک کردیکھاتھا۔

"اول مول و ونت ورئ مين وهو كانهيس كها تا\_ايندُ باكى دا وے خوش مہی نہیں ہے میں واقعی میں اسارے ادر گذاکنگ ہوں۔بس آب نے بھی غورے ویکھائیں۔"اس نے مسكرات موسئ بظاہر سنجيرى سے كہاتھا اور حمرى نظرول سےاس کی جانب دیکھاتھا۔ ظعینہ نے تمسنحرانہ نگاہوں ہے اس کی جانب و مکھنا حیا ہا تھا مگرید کیا؟ اس کی نظرین ارقام کی گہری کھے کہتی ہوئی نظرون ميں الجه كرره كئيں \_كتنے بى بل دوبنا بليس جھيكے اس کی جانب دیجھتی رہ گئی۔ ظعینه کوانی جانب گہری نظروں سے ویکھتے ہوئے ارقام نے بمشکل مسکرا ہا صنبط کی تھی۔ وہ طعینہ کی خود برجمی نظرول سيخاصا محظوظ مواتها " ہوں نااسارٹ؟ " اس کی نظروں کے سامنے چٹکی عاتے ہوئے شرارتی نظروں سے دیکھا تھا۔ظعینہ نے چوتک کردیکھا تھا اور دومرے ہی کمچے شیٹاتے ہوئے نظریں ح الى تعيل -ارقام از حد محظوظ مواقعا \_ يبلى بارنگا تفا كوشش لا حاصل نہیں منزل ملنے کے جانسز ہیں۔ "مندازی خوش جہی ہے۔" اس سے نظریں جائے آ مِسْلَى \_ كويابونى تقى \_ ' میلیے خوش فہی ہی ہی۔ پیچھ تو ہے تال؟'' اب كەظىھىنە خاموش رىكى كى اوراينى بى خاموشى براس از حد جیرت ہوئی تھی۔ دہ یوں خاموش ہوجانے والوں میں ے نہیں تھی۔ تو چھرہ ج ارقام کے سامنے خاموش کیول ہوگئی؟ خود سے کیے گئے سوال نے اسے کوفت میں مبتلا کیا تھا اپنی ہی سوچ کوجھنکتے ہوئے وہ قدرے او تجی آ واز میں جلائی تھی۔ "اوگاؤ! بیرکیب کہاں رہ گئ؟" ارقام اس کے انداز پر دهیرے سے مسکرایاتھا۔ "كيب نے كہاتھا آنے كو؟" استہزائي انداز ميں شرارت سے پوچھاتھا۔ ظعینه نے گھور کراس کی جانب ویکھا۔

"أ پ كوكوئى پرابلم ہے كيا؟" كسى قدر تختى سے استفسار و کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 'بنااس کی جانب دیکھے سکون سے جواب دیا۔ ''تو پھر یہاں کیوں کھڑے ہیں؟'' " إلى كوكونى يرابلم بي؟" اس كى بات نظر انداز كرت ہوئے اطمینان سے پوچھاتھا۔ ورنہیں۔'' تنگ کرجواب دیا۔ "توآب يهال كيول كحرى بين؟"اى كاندازين ای کابوجها مواجمله د مرایاتها-"ميرى موضى "كند هاچكائے تھے۔ "تو پھرمیری بھی مرضی ہے میراجہاں دل جا ہے گا کھڑا ہوں گا۔' وہ ابھی بھی اس کی جانب متوجہیں تھا۔ بلکہ اردگرو و مکھتے ہوئے ایسے بات کرنے لگا جیسے اس سے بیس بلکہ خود سے بات کرر ہاہو۔ ظعینہ نے ایک پل کوفٹ پاتھ کی جانب دیکھا' وہ لڑ کا اب وہاں موجو دہیں تھا شایدار قام کو دیکھ کروہاں سے ہٹ گیاتھا۔دوسرے بی مل ارقام کی جانب و یکھا۔ ''یو چھ سکتی ہوں کس خوشی میں کھڑے ہیں آپ يهان؟" ممرير باته ركعة موع استبرائي استفساركيا تها-"جس خوشی میں آپ کھڑی ہیں۔'بوے اظمینان سے جواب رما تحميا تھا۔ "" پ کھے زیاوہ ای اسارٹ بننے کی کوشش کردہے ہیں۔ "د و الله مين الماريدي المول من كالماضرورت ب-" "اور تیکی؟" "تمسخران نظروں سے دیکھا۔ سالكلي" "بہت بڑی خوش ہنی ہے آپ کو۔" ''اگرخوش مبنی ہے بھی تو کیا براہے؟ ایٹ کیسٹ مثبت سوچ تواپنائي موئي ہے تال -" " إلى ما المست موج وهان ركھے كا أنت كى سامنت موج الهيرية كي كوهوكاندو عائے-"

والی کیب کوآ ب تلاش کررای ہیں دہ بھی میں نے ابھی کچھ در پہلے بہال سے گزرتے ہوئے ریکھی ہے مگرآ ب کو و کھائی مہیں وی۔ آب نے واقعی مہیں ویکھی یا جان بوجھ کر و مجهران ديکها كردى؟"

"كيامطلب عِما بيكا؟" محدركرد يكهاتفا-" بہیں کین ایسا ہوسکتا ہے تال کرشابدا کومیرے قریب کھڑے رہنا بہت اچھا لگ رہاہے ای لیے تو .....! شرمينكا مول سعد يكهاتها-

"واٹ.....! آپ ہوش میں تو ہیں؟" وہ ایک دم جِلاني تقى \_

"میں میں آپ کے قریب کھڑے رہا جا ہی ہوں؟ امیزنگ گلتا ہے خوش ہمی کو گھول کر پی رکھا ہے۔' مستخرانه نظرول سے ویکھتے ہوئے طنز کیا۔ ارقام خاصا مخطوظ مواتها\_

''میں نے کہانال مثبت سوج رکھتا ہوں۔'' فخر میہ کالر اکراتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔

"ایک محبش دول آپ کو-"اس کی جانب بغور د میصق ہوئے سنجیدگی سے بوجھاتھا۔

'' کیول نہیں ضرور؟'' وہاتو جیسے تیار بیٹھا تھا۔

''این اس شبت سوچ ' کوزیاده مت تھ کائے ' کہیں اس کااستعال کسی اچھے دفت کے لیے اٹھار کھیے کام آئے گا۔ آپ كان مجهدارين مجهداميد به مجهدات بول ميد؟

"جي بال ميري مجھداري كوآپ سے زياوہ كون مجھ سكنا ہے۔' وہ بھی اینے نام کا ایک تھا مجھٹ سے بولا۔

ظعینه کوس کرره کئ خود کونتجمی ایک کیب دمال سے گزری تھی ظعینہ اے روکنے کو تیزی ہے آ گے بڑھی تھی اور ہاتھ

" بے ایکسکیوزمی پلیزرکو-" قدر سے او نجی آ واز میں یکارا مگر بے سوو ڈرائیور بنار کے آگے بڑھ گیا۔ ٹاید پھھ لوگ بیٹھے تھا تدر۔وہ غصے سے اور بے لی سے معمیاں

"افا كى ئ آئى تھنك آپ نے كيب دالے كوكال كى

" الماليل - " وه جريز بمولى -

"تو چرآب نے سے کیوں کہا کہ کیب کہاں رہ کی ؟" انداز معصومانہ تھا۔ ظعینہ کا ول جاہ رہاتھا اپنا سریبیٹ لے ما پھر بچھاٹھا کراس کے سر پروے مارے۔

" کیونکہ میں یا گل ہوگئی ہوں اس کیے ۔" وانت كيكيات موئ كويا مولى \_

" تب ہی تو میں بھی کہوں اتن ساری کیبر یہاں ہے كرركر كن بين آپ كود كهائى كيون بين دين ؟ "بالكل سيح كها آپ نے پاگل لوگوں کو اکثر سامنے نظر آنے والی چیزیں بھی وكھانى نہيں ديتيں۔"

ں میں دیسیں۔ '' کیا مطلب؟''جیرائتی ہے دیکھاتھا'جھٹکالگاتھا۔ "مطلب میمتر مه میری موجودگی میں یہاں ہے کتنی ئی د فعہ کیب گزر کر گئی ہے اور حیرت ہے کہ آپ کو د کھائی مېيس دى؟"

"واث?"وها ميكدم الجهائقي\_

" لیکن میں نے تو نہیں دیکھی؟" ' وہ معصومیت سے گویا ہوئی۔اس کے انداز برارقام نے نظر بحر کراس کی جانب دیکھا۔ "کیاآ پ نے سجھی کوئی کیب نہیں دیکھی؟"

'' دیکھیٰ کئی ہارد پہھی وہ توسب سے نمایاں ہوتی 'ا کثر مر تو ہا قاعدہ نام لکھا ہوتا ہے اور کچھ مخصوص کلرز کی ہوتی ہیں ' جسے پلواینڈ بلیک اور ان کے اور اسٹینڈ ربھی ملکے ہوتے ہیں کیکن جھے تو چندا یک کے علاوہ کوئی ٹیکسی نظر نہیں آئی۔'' "وهاس لييميم كيونكية بوي مخصوص كلرز والى كيب کو بی تلاش کررہی ہیں۔ابٹرینڈ چلیج ہوگیاہے اب اکثر لوگ اپنی کارز کوئیسی کی طرح یوز کردے ہیں۔ حالانکہنام لکھا ہوتا ہے مگرآ ب جیسے لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے الناب برورتك كور بهوا برتاب كيكن جس مخصوص كلرر

حجاب ..... 249

نہیں بلکہ ایک کیب ڈرائیور کی طرح با قاعدہ رینٹ برے' بنا " بیج کہدرہے ہیں؟" مشکوک سے انداز میں ويكهاتها \_ "بالكل يج"

"اوك مين آب ك ساتھ جلتى ہوں-" چند يل سوچنے کے بعداس نے فورا ہاں کہی تھی۔ '' لکین یا درہے میں آپ کورو پے دول گی۔'' ''ڈن'''اس نے بنااس کی جانب دیکھے سنجیدگی سے

أثبات ميں مربلايا تقااور آ كے بروه آيا۔

" بھولیے مت " ہے اس وقت ایک کیب ڈرائیور ہیں۔''اس کے فرنٹ ڈور کھولنے پردل ہی دل میں مسکراتے ہوئے یادولایا تھا۔ارقام نے ایک مل کونب بھینچے تھے۔ پھر مسكرات موع اس كى جانب متوجه مواتها

"اوك\_اب توجيعي كى نال "آ كريز هت موي يتحصير والاوروازه كهولاتها فيطعينه خاصي محظوظ مولكهي \_ "أف كورس كيون نهيس-"شرارتي مستراجث اس كى جانب اجيمالتے موئے كويا موئى تقى \_ ارقام ول ہى ول میں اپنی حالا کی پر سکر ایا تھا یہ گھر کے گیٹ کے سامنے اس نے جھکے سے گاڑی روی تھی۔ وہ باہرنکل کراس کی

جانب چلی آئی۔

ارقام بالبرليسة ياتفا '' ، هیننس' یہ کیجے اپنارینٹ' آ پ نے طے تو نہیں کیا تھا' بٹ اپن ویزیہ کیجیے۔'' اس نے رویے آ گھے 

ارقام نے ایک بل کواس کے برھے ہوئے ہاتھ کو و یکھاتھا' پھرمحظوظ کن انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے خوب صورت چېرے پرنظریں جمادیں۔ • د بھینکس 'سے کیےالس او سے۔اور رینٹ سے لیے' ۔ پھر جھی سہی ۔ بائے۔' شرارت سے کہہ کروہ تیزی سے گاڑی بڑھا لے کمیا تھا۔ظعینہ حیرت سے منہ کھولے چند

یل اس کی گاڑی کو دیکھتی رہ گئے۔ پوری بات اس کی سمجھ

. " دُيم اك" أن بسكى سے برد برد الك كا-اس کی بات کابرامنائے اس نے شجید کی سے کہا تھا۔ ارقام ریلیکس سااینے ہاتھ بینٹ کی پاکٹس میں ڈالے یے نیازی سے سیٹی بجانے میں مصروف تھا۔ تگر اس سے

لاتعلق تبيس تفا'وه يوري طرح اس كى جانب متوجه تفاادراس كى برموومن كونوث كرر ما تفا۔

ظعینہ نے خفکی سے اس کی جانب ویکھا۔

ور پیایهال کھڑے ہوکر چیپاڑکوں کی طرح وسل كردے ہيں۔ميرى مدنبيس كركتے تھےكيا؟"اس كىبات يروه بظاہر برى طرح چونكا تھا۔ ہونٹ سكڑ كر تھيلے تھے ہاتھ پین کی جیب ہے باہر نکالے تھے۔ اس مکیر کراس کی جانب ديكھاتھا۔

"ایلسکیوزی میم بیلی بات توبیه که میں چیپ ہرگز نہیں ہوں اور دوسری بات میں تو یہاں آ ب کی مدد کے لیے ہی کھڑا ہوں ان قبید میں نے تو آ فربھی کی تھی مگر آ بہی ميري ميلپ لينانهيں جائي تواس ميں ميرا كيا قصور ہے؟'' نسى قدرشاكى انداز ميس ويكھتے ہوئے كويا ہواتھا۔

''میں اس سیلپ کی بات نہیں کررہی میں کیب رو کنے کو كهدراى مول عالبًا مجه كيب رؤكنانبيس آتا-"اس في يكلخت موذ چينځ كيا تفااوركسي قدرشرمندگي سےايي خاصيت کا عتراف کیا تھا۔ ارقام مسکرائے بنا ندرہ سکا۔ مگراس کے سامنے سکرانے کی ملطی نہیں گا۔

"برائے افسوں کی بات ہے ظعینہ صاحبہ آب ایک بالكل اجنبي اور انبجان كيب ڈرائيور كے ساتھ جانا جاہ رہي بیں اور میں جوتھوڑی بہت جان پیجان والا ہوں۔"اس کے کھورنے براس نے تھوڑی بہت برزور دیا تھا۔

"اس کے ساتھ جانا آپ کوگوارا نہیں۔ ہاؤ سیڈے" افسوس میں سر ہلاتے ہوئے دھی تاثرات لا تاجا ہے تھے۔ "ايكسكيوزي آپ ميرے ليےاتے ہی اجبی ہيں جتنا كرايك كيب ذرائيور موسكتا ہے۔ 'اس نے ایک ایک لفظ پر زورد بإتفا\_

"توٹھیک ہے اس اجنبی کے ساتھ بھی آپ کوجانا ہے تو مير العراق الله المراق الله المراق الما فرى مين

لڑکیوں کے معاملے میں انولو ہونا وہ اپنافرض سمجھتا تھا۔ زادبار کی ساعتیں بالکل غیرارادی طور پران کی جانب متوجہ ہوگئی تھیں۔آغامینا نے چونک کرخود سے نخاطب لڑکے کو مکدانتھا

"جی کہے؟" کھ چرت اور نا گواری ہے اس کے صلیے کود مکھا تھا۔

"آ بِ کوارقام ہے ملنا ہے؟" الفاظ عام ہے تھے مگر اس کی نظروں کا چیپ سااندازا ہے از حد برالگا تھا۔

"جی بھے ارقام سے ملنائے کیا آپ جانتے ہیں وہ کہاں ہیں؟" وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بات کرنے پر بھی اس سے بات کرنے پر بھی کے لیے بہت پر بھی کے لیے بہت ارقام سے ملنااس کے لیے بہت اہم تھا۔

"جى بالكل\_ بھے ہے ہم جمعی چھپا ہوانہيں رہتا۔"اس نے عجیب سے کہج میں کہاتھا۔

آغابینابری طرح چونی شئی خیرت سے دیکھاتھا۔
"جی کیا مطلب ہے ہی گا؟" نا گواری سے پوچھاتھا۔
"میر امطلب ہے کہ میں انسانیت کاخادم ہوں بربات کی خبرر کھتا ہوں اورخوا تین کی مد دتولا زم وملز وم ہے۔"
بربات کی خبرر کھتا ہوں اورخوا تین کی مد دتولا زم وملز وم ہے۔"
زادیار دل ہی دل میں طنزیہ مسکر ایا تھا' اس سے بہتر اور
کون جان سکتا تھا کہ وہ خوا تین کی مس شم کی مد کرتا تھا۔
فیصل کا لہجہ اور انداز دونوں ہی عجیب اور معنی خیز ہے۔
اسے نا گوارگز را مگر نظم انداز کرگئی۔

"بلیز اگراب مجھے ارقام کے بارے میں بنادی تو بہت مہر بانی ہوگ ۔" اس کی بات کونظر انداز کرتے ہوئے دہ آرام سے بولی۔

"جئ جئ کیون نہیں۔آپ چلیے میں ابھی آپ کوارقام

ے ملوا تا ہوں۔' زادیار کواز حدیا گوارگزرر ہاتھا یوں اسے فیصل سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر گواہے کوئی سروکار نہیں تھا مگر اسے یہ بھی احساس ہور ہاتھا کہ شاید وہ فیصل کو جانتی نہیں اسے اس کی ریپوٹیشن کا آئیڈیا نہیں تھا۔ یا پھر جانتی تھی اس کے باوجود وہ اس سے بات کررہی تھی۔ ہے۔ گرجیرت آنگیز طور پراہے برانہیں لگا تھا۔ مسکراتے ہوئے روپے بیک میں رکھے اور اپنے سر پرچیت رسید کرتے ہوئے اندر بڑھگی۔

ایکسکیوزی!" "جی کہیے۔"

'' کیا آپ بتا کتے ہیں'ارقام اس وقت کہاں ہیں؟'' 'بک کی ورق گردانی کرتا ہوا زادیار چونکا تھا۔ آ واز مانوس کاتھی۔

اس نے بلیک کرسر سری ساآ واز کی سمت دیکھا تھا۔ ''قیامینا کو دیکھ کر چبرے پرتا گواریت درآئی تھی۔ سرعت سے چبرہ واپس موڑا تھا۔

بہت جلدارقام کے نام کے ساتھ جڑا ہوا صاحب کا دم چھلا ہٹایا گیا تھا۔

پر مابای یا میسخرانه مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ ''ایم سوری مس بین ہیں جامناوہ اس وقت کہاں ہے؟'' اس نے لاعلمی کااظہار کیا تھا۔ ''اوہ گاڈ!اب کیا کروں میں؟''

وہ پریشان تھی ہے اس کے چہرے اور آ داز دونوں سے انداز دلگایا جاسکتا تھا۔

مرکز تکین زادیارتو زادیارتهاای کی پریشانی خصوصاً المیکن زادیارتو زادیارتهاای مطلب دسروکار بین تهارای لینظرانداز کیے بیشارہا۔

"کیا آپ بتا کے ہیں ارقام اس وقت کہاں ہیں؟" اب دہ کسی اور سے پوچھرہی تھی۔

''ارے! آغامینا صاحبہ ہیں' اس آواز پر زاویار بری طرح جونکااورسرعت ہے لمیٹ کردیکھاتھا۔ وہ فیصل تھا۔

ذرابدمعاش ٹائپ کالڑکاتھا' خواکواہ ہر معالمے میں ٹانگ اڑانا اس کی عادت تھی جولوگ اس کی عادت سے واقع مصر وہ تی الامکان اس سے گریز کرتے تھے اور

حجاب ۱۵۶ سیسی وی

"آل ہال نہیں وہ ایکچو ئیلی میمتر مدارقام کا بوجھورئی تھیں میں آئیس انہی سے ملوانے لےجار ہاتھا۔" "الس او کے بار میں ہوں نال میں ملوادوں گا آئیس ارقام سے ۔ ایک ایک لفظ پر زوردیتے ہوئے وہ کسی قدر مسکرایاتھا۔

'آ ف کورس کیون نہیں اور دیسے بھی میمتر مدیجھے جانتی بیں کہ میں ارتام کا دوست ہول کیوں مس آغا مینا۔' شمسخرانہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے استفسار کیا تھا۔

سیاهاوه جیران ہوتے ہوئے بیساختہ سراتبات میں ہلاگی"اوکے البچھا آغامینا جی آپ سے پھر ملاقات ہوگیسی یوے" گہر می نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے
کہااور مونچھوں کوتا دُریتے ہوئے وہاں سے چلا گیازادیار نے چند کھے اسے جاتے ہوئے ویکھااور ایک
نظر طنز میآغامینا پرڈالی تھی بنا کچھ کہا گئے بڑھ گیاانظر طنز میآغامینا پرڈالی تھی بنا پچھ کہا گئے بڑھ گیاآغامینا نے جیرت سے دیکھا تھا اور بے یقینی سے لب
سیمنیجے تھے۔

" ایکسکیوز می مسٹرزاد بار۔ آئی تھنگ آپ جمعے ارقام سے ملوانے والے تھے۔ " مسی قدر جماتے ہوئے طنز سے کماتھا۔

۔ زادیاراس کی بات پر ٹھنگ کررکا تھا' اور پلیٹ کراسے دیکھاتھا۔

'' بیر میں نے کب کہا کہ میں آپ کوارقام سے ملوانے والا ہوں؟''انداز سرداد رالفاظ حیران کن تھے۔ ''واث؟ ابھی کچھ در قبل کیا آپ نے نہیں کہا کہ آپ مجھے ارقام سے ملوادیں گئے۔' ''ہاں' بیس نے کہا تھا' میں آپ کوارقام سے ملوادوں گا' رنہیں کہا کہ ابھی ملوادی گا۔'ایک ایک نفظ پر زور دیا گیا تھا'

آ عامینا برکارکای رہ گئی۔ ''ایکسکیوز می مسٹر! مجھے ارقام سے بہت ارجنٹ ملنا ہے' آپ اپن رشمنی بعد میں نکال لیجیے گا' فی الحال پلیز بنادیں کہ اے لگاتھا کہ غامنا کوعادت تھی ہراڑ کے سے فرینک ہوجانے کی بی وجھی کہ وہ اسے بالکل بسند نہیں کرتا تھا۔
یہلی آیک دد ملا قاتوں میں ہی وہ ارتفام سے فرینک ہوگئ مھی اور اب مقمیٰ پہلے اس کے نام کے ساتھ صاحب لگاتی تھی اور اب میں خرینڈ لی فیصل سے بات کررہی مقمی ۔ اس کے لہجے اور انداز سے کچھا خذنہیں کر پارہی تھی ۔ اس کے لہجے اور انداز سے کچھا خذنہیں کر پارہی تھی ۔ اور آغامینا کونا پسند زادیا رکوایسی اور کیاں بالکل بسند نہیں تھیں ۔ اور آغامینا کونا پسند کر نے کی بھی یہی سب سے بروی وجھی ۔

دہ جان ہو جھ کرلڑکوں سے نگرانی تھی اور پہلی بار میں ہی فری ہوجاتی تھی۔ یہ زادیار کاخیال تھا۔ اس سے ہوئے اتفاقی تصادم سے اس نے یہی اخذ کیا تھا جواصولا بالکل غلط تھا۔

بنائسی کوجانے پر کھے بوں اس کے کردار کے حوالے سے اپنی رائے دیے وینا' بالکل غلط تھااور بیدہ اچھی طرح جانتا تھا مگر آغامینا کے حوالے سے اسے لگتا تھا دہ غلط نہیں سوچتا۔

' دہنیں آپ مجھے بتادیں میں خودان سے ل اول گی۔' زادیار بری طرح چونکا تھا۔ آغامینا فیصل سے کہہ ربی تھی۔

"ارےایے کیے؟ میں خود برنس نفیس آپ کولے چانا ہوں۔ آپ کا میں خود برنس نفیس آپ کولے چانا ہوں۔ آپ کوارقام صاحب سے ملوا تا ہوں۔'

اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کیا عامینابری طرح چونگی متنی اوردانستہ دوقدم پیچھیے ہیں گئی۔

زادیاربالکل غیرارادی طور پراٹھااورد بے قدموں ان کی جانب بڑھا تھا۔ فیصل کے چیچے رکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھا۔

کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دباؤڈ الاتھا۔

وہ جھکے سے مڑا تھا۔ زادیار کو دیکھ کر ایک بلی کو گڑبڑا ساگیا۔

''اؤزادیارتم ہو؟'' ''ہاں میں'این پراہلم'' آ عامینا کونظرانداز کیےاس نے اقیصل کوجا چین نظروں ہے دیکھا تھا۔

عجاب ..... 252 .... جنوري

كائنات اياز عباسي

السلام علیم! آ کچل کے جاہنے والوں کوآ داب!

ارے ہم تو بہلی بارآ کچل میں شرکت کررہے ہیں فرا کھڑ رہتو ہوجا کیں سارے (ہاہا)۔ چلیں میں اپنا تعارف ہی کرادیتی ہوں بندہ تا چیز کا نام کا نات ایاز عباس ہے ملکہ کوہسار یعنی کہ مری کی رہنے والی ہوں۔ کیم مئی 1996ء کو میں نے اس دنیا کو روئق بخشی اور ابھی ماشاء اللہ سے ایف اے انجھے نمبروں سے پاس کیا ہے۔ کھانے میں بریانی بہت پسند ہے اور مزاج گرامی فراغھے والا ہے زیادہ بولنا پسند نہیں۔ کرتی اور زیادہ بولنا پسند نہیں۔ کرتی اور زیادہ بولنا پسند نہیں۔ متعلقہ رشتوں کے علاوہ بہت کم لوگ ایکھ کئے ہیں متعلقہ رشتوں کے علاوہ بہت کم لوگ ایکھ کئے ہیں اینے سے جاہوں گی ہمارے اور آ پ سب کے تمام چلو جی میں تو شروع ہی ہوگئی اب اس دھا کے ساتھ جوانی ہے اور آ پ سب کے تمام چلا ہے والے ہیں اگھ اور آ پ سب کے تمام چلا ہے والے ہیں ایکھ اور آ پ سب کے تمام چلا ہے والے ہیں اللہ حافظ۔

تھی جبکہ زادیاراب اس سے بے نیاز ہوکر بیڑھ گیا تھا۔اسے
پچھ ہی دیر ہوئی تھی ارقام کا انظار کرتے ہوئے کہ وہ
آ گیا۔وہ اسے دیکھ کرتیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔
''کہاں تھے آ پ؟ جانتے ہیں گئنی دیر سے میں آ پ
کا انظار کررئ تھی۔' اس کے یوں بے تکلفی بھرے انداز پر
زادیار بری طرح چونکا تھا۔

"كيابوقا غا!انى پرابلم م م كه پريشان لگرى بو؟" "بان ايكيو ئىلى ده ....." كه كه كت كت ده يكاخت خاموش بهوكى هى \_اورايك نظر لاتعلق بينه زاديار كود يكها تها اوراس باتھ سے بكڑ كربا برليا كى هى \_

زادیار نے سرسری سااس کی حرکت کود یکھا تھا 'ماستھے بربل بڑ گئے تھے۔ نا گواریت رگ دیے میں سرائیت کرگئی تھی۔ نخوت سے سرجھ کاادر اپنے کام میں مصردف ہوگیا تھا۔

Ø....Ø....Ø

ارقام كهال بين؟"

ورئیلی بات تو بیرکہ میں ہرکسی سے بوں رشیخ نہیں ان شا مجر تا۔ جانے دہ دشمنی کا ہی کیوں شہرہ واور دوسری بات میں نہیں جانیا کہ ابھی ارقام کہاں ہے دیٹس اٹ۔'

" واٹ کی بیں جانے آپ ہوش میں آو ہیں اگر آپ نہیں جانے تھے کہ ارقام کہاں ہیں تو آپ نے جھے اس لو کے سے کیوں نہیں پوچھنے دیا؟ ایٹ لیسٹ وہ جھے ارقام سے ملواتو دیتا۔"

'' دہ کر کا تنجی نہیں ہے۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔''

"تو کیا آب سیح ہیں؟واؤ کیا خوش فہی ہے۔" وہ استہزائیم سرائی میں۔

"أيك بات ادر ....و ولاكا بالكل نهيس جانتا كدارقام كهان ب دو محض آب كو ..... "است آكاس في دانسته جملهادهورا چيور انتقار

"آپ چاہیں تو مجھ در یہاں بیٹھ کر ارقام کاویث کرسکتی ہیں۔"

آغامینا نے ایک ملی کو اس کے سنجیدہ اور سرد سے تاثر ات کو ملاحظہ کیا اور بنااس کی بات کا کوئی جواب دیے اور بنامز مدیکا اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے کی جیئر کھیسید یکی بیٹھ گئی۔ پشت دانستہ اس کی جانب کی ہوئے۔

حجاب ..... 253 سحوري

"ميرے بنانے بركديس اب آنس بھي جاتي ہول انہوں نے بس اثنا کہا۔

'' ابھی تم پڑھر ہی ہوتو آفس جانے کی کیا ضرورت ب بس بی ہم احب نے س لیا 'اور ہو گئے شروع '

" بيا فس ال ليے جاتی ہے كيونكد ميں جا ہتا ہوں۔ "وہ ای کے انداز میں بھاری آواز کرتے ہوئے بول تھی۔ ''ميں چاہتا ہوں کہ بیاسے بیروں پر کھڑی ہو۔''

''لوجی کہلے کیا تھٹنول پر کھڑی ہوں۔'' حسن احمہ بخارى ال كانداز يسلسل بنس رب تق

پھر کہنے گئے ۔''ووسروں کے سامنے اعتماد سے سراٹھا سكي فيح اورغلط فيصلي بها وازا فهاسكي

يونو پايا مين آل ريدي كونفيذين ول اورغلط بات يرتو میں سر پھاڑنے سے بھی در اپنے جیس کرتی۔ 'بات کرتے ہوئے اس نے ایک وم ان کی جانب و یکھا تھا انہوں نے فوراً مسكرابث صبط كي تقى - اور سجيدى سے اثبات ميں سربلايا تتعاب

''اور بھی جانے کیا کیا سنا دیا آئیں فضول میں اتنا کلٹی فيل مواجمهي اب آب بي بتايي پايا اس مين ان كي كياعلطي ہے جوہواسب جانتے تو ہیں دہ تو چھرتوپ کاوہاندا پیا کی جانب ہی کیوں موڑے رہتے ہیں؟ ہوسکتا ہے اخ اپنی جگہ سنجیج ہوں منظرا پیا بھی غلدانہیں ہیں۔انہوںنے جو بھی فیصلہ کیا وہ کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا ناں؟ ہے نال یایا شایدای میں سب کی بہتری رہی ہوگی۔" کہے میں افسروگی کاعضر نمایاں تھا۔ بنجید کی سے حسن احمد بخاری کی جانب و یکھا تھا۔ انہوں نے بے ساختداس سے نظریں جرائی تھیں۔ ان کے انداز ہر ظعینہ بری طرح چونکی تھی۔ چونک كرد يكها تها ال في بهت وفعيوش كيا تها كدان معلق ہر بات پروہ یونمی لب بھینج لیتے تھے۔ جیسے کھے بھی کہنا نہ جائے ہول اورنظریں چرا لیتے 'اسے جرت ہوئی می "میں نے کچھ غلط کہا پایا؟"استفہامیے نظروں سے

"باؤا ريويايا!"ال نے دروازے سے سرنكال كرچمكتى ہوئی آواز میں استضار کیا تھا۔ کتاب کی ورق گروانی کرتے ہوئے حسن احمد بخاری نے چونک کر در دازے کی سمت دیکھا

تھا۔اوردھیرے سے مسکرادیے ہتھے۔ "یادا میں پاپاکی' مصنوی خفکی سےدیکھتے ہوئے شکوہ

ورا ب بھولے کب ہیں جو یادا تے بایا جانی۔ اندر آتے ہوئے ان کے گلے میں بانہیں ڈالیں اور لاڈے كويا موتى هي \_

''ہالیا ہال ٔ سب مند دیکھے کی باتیں ہیں۔'' زیر لب مسكراتي بهوي شرارت سعو يكها تقاب

"ويتس نائ فيتر يايا" سيده موتة موت اس نے کمریردونوں ہاتھ رکھتے ہوئے مصنوی خفل سے کہاتھا۔ حسن احمر بخاری بے ساختہ سکراد ہے تھے۔

"شهرے بامر کہیں جاری ہو بیٹا 'زینب بتاری تھی کہم پیکنگ کررہی ہو؟" وہ ان کے سامنے ہی چیز گفسیٹ کر بیٹھ تھٹی محویا فرصت میں تھی۔ ان کی بات پر اس کا منہ نشک حمياتها\_

" يبي توبتانة في تقى مين آپ كؤاخ كما تها وف آ ف ٹی جار ہی ہوں چھروز کے لیے کیکن میرا بالکل دل مہیں جاہ رہا ای لیے میں آپ کے پاس آئی می یا یا بلیز ان سے کہیں نال بھے ساتھ لے کرنہ جا تیں۔ جھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی مروجیکٹ میں۔ جھے نہیں جانا کسی برنس میشنگ میں ۔خودتو کے برنس مین بن سے ہیں مجھے بھی بنانے پر تلے ہوئے ہیں سریسلی پایا لگتا ہی ہیں کہوہ بھی اتنے سویٹ سے اخ ہوا کرتے تھے۔ پورے ہٹلر ہوگتے ہیں جناب تورع حسن بخاری صاحب <u>'</u>'اس کے انداز پروہ بے ساختہ قبقہ لگا کرہنس دیے تھے۔اس نے چندبل بڑے پیارے اپنے سویٹ سے پایا کو ہنتے ہوئے

روا پ جانے ہیں پایا'اس روز مجھےریسٹورنٹ میں ا پیال کنین شوئی قسمت ساہے مظرصاحب بھی میرے

حجاب ..... 254 سستجنوري

ورنہیں بیا کھ فلط ہیں کہاتم نے سب سی ہے کہ کھی توغلط ہیں ہے۔غلط تو وہ ہے جو لیس پر دہ سے غلط تو وہ ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اجھی آ کہی کا دروائیس ہواشا یدای لیے سب اینے اسے مفروضوں اور اندازون میں ایک دوسرے کومورد الزام تھہرارے ہیں۔جب آ کمی کا دروا ہوگا تو جانے کیا .... ' انہوں نے لیکنت خود کو کچھ بھی کہنے ہےروکا تھا 'اور کرب ہے تا تکھیں موندگی تھیں۔ ظعینہ نے نا بھی سے ان کی مبہم ی باتوں کوسناتھا' انہوں نے کیا کہا؟ ان باتوں میں کیامعنی پوشیدہ ہیں؟ اسے چھمجھ مبين آياتها-

"كياكبرب بي يايا؟ جَهِ بَهُ مَعِينَ إِيا ؟ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله حيرت سے استفسار کیا تھا۔ وه لكلخت جو ككرته

لگناتھا جیسے وہ اس کی موجود کی فراموش کیے

جیسے کسی گہری سوچ میں مستغرق تھے۔ اوراس کے بکارنے پر جھٹکا سالگاہو۔ نہوں نے حیرانگی سے دیکھاتھا۔ " سَنْجِهُ بِينِ مِياً! ﷺ مِهِي تَوْنَهِينِ " وه سِيكِ سے انداز میں مسکراد ہے۔

" خير كيمور وان بالول كؤتم مي محمد كينها كي تعيس " أنهول نے ایکدم سےموضوع بدا تھا۔اسے محسول تو ہوا مگر مزید جرح كرنامناسب ند مجها تهااور نظراندازكرت بوع اصل موضوع کی جانب چلی آئی۔" پایا پلیز آپ اخ سے کہیں ناں وہ مجھے ساتھ لے کرنہ جائیں میرا بالکل دل ہیں جاہ ربا \_ بور مو كى مول ميس اس برنس كو بيحقة مجحقة \_ دوادر دو بائیس کرتے ہوئے۔ اس سب میں بالکل دل نہیں لگتا ميرايا پ جانے ميں جھے ميتھ شروع سے بى ناپسندر اسے جانے کن وقول سے میں کورس میں میتھ کو مجھنے کی کوشش

"تورع يجه غلط بهي تونهيس كرر بابيثا! اگروه مهميس يجهه كهتا بيتووي شي وه تنهاري بهتري بي توجا بتاسم تال بال بداور



جوہ ہے گی آ سودگی کا باعث ہوسکتا ہے اور وہ ہے اور صرف آنچل آج ہی این کالی بک کرالیں۔

اميدول اورمحنت يزكامل يقين ركصنه والواساكي أيك التين ووشوشوكاني واشريف طوركي زماني شبحب ركي بهسلي بأرشس مخبت وجذبات كي خوشبو بين بسي ايك ولكش دایتان نازیکنول نازی کی دلفریب کهاتی

يبازومجبت ادرنازك جذبول يست كندهى معزوف مصنفه راجت وفاكي أيك ديش دول زباناياب تحرا AANCHALNOVEL.COM

ر در منه ملنے کی صورت میں رہوع کوئن (20771/2) 021-021

بات ہے کہتم پر برؤن ضرورت سے زیادہ ڈال رہاہے.....؟ "وسازناٹ فیئر پایا آہ بھی انہی کی سائیڈ لے رہے كرديا تفا-ندامت سے كويا ہوئى۔

ہیں۔ میں آپ کے پاس آئی تھی کہ آپ اخ کو جھے ساتھ لے جانے سے روکیس محے مرآب بھی ان کاساتھ دے رہے ہیں تو .....

''میرے کہنے سے کیادہ تہمیں ساتھ لے جانے ہے منع کردے گا ظعینہ؟ "انہوں نے سنجیدگی سے اس کی جانب و یکھتے ہوئے اس کی بات کا ٹی تھی۔ دہ نادم می سرجھ کا

متم جانتی ہو بیٹا!اب میں اور تب میں بہت فرق آھیا ہے۔ سی عرصه قبل والے تورع اور اب والے تورع میں بہت فرق آ محمیا ہے۔ وہ وقت اور تھاجب وہ میرے ہر فیصلے یر ہاں کی مبرلگا دیتا تھا' حمراب بہت مجھ بدل گیا ہے بیٹا' یونوویٹ ' تورع کارویہ آئیں ہرٹ کرتا ہے وہ ظاہر تہیں كرتے تھے مگروہ جانتی تھی۔

اس نے شرمندگی سے سرجھکالیا تھااور دھیرے سے کویا

)-''آئی ایم سوری پاپا! میرامقصندآ پ کو ہرٹ کرنا ہرگز

"الساوئيم برث بيس مواراور پھر مجھے كياحق ہے كه بين هرث بهول - ميسب تو بين دُيز روكرتا بول مهمين شرمنده بونے کی ضرورت تبیں۔"

"آپ نے سے کیوں کہا کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں اس كاكيامطلب ٢٠ يليزيايا من جانناها من مول وهسب جو آپ کے اور اخ کے سر د تعلقات کی دجہ ہے؟ وہ جوآپ کے اتنے قریب تعلق میں دراڑ لے آیا ہے مجھے بتا ہے یا یا میں جانناچاہتی ہوں۔ 'وہ بصند تھی۔

"ارےابیا کھیلیں ہے بیٹا! میں نے تو بس یوٹنی کہہ ویا تھا۔ا سمیلے رہ کر جانے کیا کیا سوچنے اور بولنے نگاہوں' ای وے یوڈونٹ وری میں تورع سے بات کرول گا۔

المنهم المنا عنها كرديا نال بايا ايم سو

سوری' محسن الند بخاری کی باتوں نے اسے شرمسار سا

ورنبیں تم نے کب مجھے تنہا کیا ہے میں نے تو خود خود کو تنها كرنيا ب اس مين تبهارا كياقصورتم شرمنده مت بهواكره جھے اٹھانہیں لگتا۔" انہوں نے کہتے میں بٹاشت بھرتے ہوئے اس کے شرمندگی سے جھکے سریر ہاتھ رکھا تھا۔وہ تم آ تھھوں کے ساتھ مسکراوی تھی۔

اورحسن بخاری مهری سانس خارج کرتے ہونے ول ای ول میں کویا ہوئے تھے۔

"بيلوميرامقدربي بينا اوريجي ميري سزاب يهيات میں ڈیزرد کرتا ہول مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے مجھے سے سبمنظور ب

"ام آپ يهال بينهي مين آتى مول اپنا خيال ركھے

'' ڈونٹ وری بیج میں بالکل نہیں ڈروں گی۔تم بے فکر ہوکر جاؤ'' اس کے فکرمندانہ انداز پر انہوں نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ چھاس انداز میں کہا کہ دہ جھینسیہ کی گئی۔

• فميرايه مطلب نهيس تقاام مين يو بس يون على ..... جھننے ہوئے بات بچی میں ہی چھوڑ دی تھی۔

''اوٹس او کے بیٹا' اور اب جاؤتم' اور ہاں میری فکر مت كرنا\_ جمحے ذربيس لگتائ وہ ايك بار پھر سے شرير ہوئی تھيں۔ اس نے مصنوعی خفکی ہے ان کی جانب دیکھا تھا اور مسكراتے ہوئے قدم اسے بردھادي۔

ان کے ریلیوز سے ہاں شادی کی تقریب تھی دوام کے ساتھ مجبورا شادی میں جلی آئی تھی۔حالاِنکہاس کابالکل ول مہیں جاہ رہاتھا۔اس کے نمآنے کی دجہ لہیں نہ لہیں تورع حسن بخاری تھا۔ چونکہ مدریکیوزان کےمشتر کہ تھے اور تورع كايبان آن كامكان تفايبي وجيمي كدوه أتأبيس حاه ر بي تقى محركسي ندمسي كا أناجهي ضروري تها' بابا آؤث آف تحتشری بینے بھائیوں کی اپنی مصروفیات تھیں اسی لیے وہ ام

حجاب ..... 256 .....جنوری

Section

كِساته خودى آگئى كى \_ انهيں اكينيس بھيجى كتى تھى -یہاں آ کراس نے ہال کے جاروں جانب طائراندنگاہ ڈالی تھی۔تورع کی موجودگی کا خدشہ تھا' تگر تھینک گاڈ کہوہ اسے لہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کی عدم موجودگی يروه يرسكون ۽ وگئي گھي۔

سارادفت وهام كيساته اى رى تى جب آئيلايا موكيا کہا۔ تورغ ممکن ہے نہ تئے اس کیے دہ انہیں کہد کرعنیزہ اور الليمه كى جانب چلى آئى تقى و ورشتے ميں اس كى كزنز تھیں اوران کے ساتھ اس کے اچھے خاصے تعلقات تھے۔ ' فرصت مل من مهيس مارے ياس آنے كى ''اليس نے مصنوعی خفگی ہے استفیار کیا تھا۔

" إن ال كن اس كى تفلّى كوخاطريس لائے بغير خاصى شَكْفَتَكُى سے جواب دیا تھا۔

اس نے شکای انداز میں ویکھاتھا۔ اس نے فورامعذرت کی تھی۔

''سوری یار!ا یکچو ئیلی ام کی طبیعت میچه کھیک جہیں تھی'اس لیے میں ان کے باس بیٹھی رہی اب جبکہ کھ خواتین ان کے ياس بيٹي بين وين مطمئن يتم لوگوں كى جانب علي آئى تم لوگوں کی شکایت دور کرنے۔'اس کے قریب جھکتے ہوئے سر گوشیاندانداز میں گویا ہو کی تھی۔

وہ بھرے سے سرکرادیں تھیں۔

"الس اد کے اینڈ ہائی داو ہے تم رات کومہندی میں کیول نہیں آئیں؟ کتنی ہارمیسجز کیے برکوئی جواب نہیں۔ معنیز ہ نے کر پر ہاتھ رکھتے ہوئے خاصی دھونس بھرے انداز میں

"ہاں وہ ایکچو ئیلی میر ہے سل کی بیٹری ڈاؤن تھی شاید ای لیے بند ہوگیا تھا اور مجھے جار جنگ پرلگانا یادہی تہیں رہاتھا۔ ای لیے سیح تک آف رہا۔ سیح بی طار جنگ برلكايا تقارتب بى آن كرنے يرتمهار في ميجوريو كيے تھے ادرمہندی میں اس لیے نہا سکی کیونکہ بزی سی "وہ ایک ایک بات کی وضاحت کررہی تھی مگران کی شکایتیں تھیں کہ

حتم بو في كانام بى ند فيراى كيس

کافی در یک وہ ان کے ساتھ باتوں میں مصردف رہی تھی۔اور ہاتیں کرتے کرتے اسے احساس بی نہ ہوا کہ وہ كافى دريسے إم كو بھول بليٹى ہے۔ يادآنے بروہ الكدم الحمد کھڑی ہوئی تھی اوران سے ایکسکیوز کرتے ہوئے ام کی جانب چل پڑی تھی۔

اس نے دور سے دیکھا تھا' وہ خواتین ابھی بھی ام کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں دہ مطمئن ی ہوگئے۔ " زرى بيا!" جلتے جلتے وہ ایک دم ٹھنگ کررکی تھی۔اور ملیت کر دیکھا تھا۔ وہ انیسہ کی ای تھیں اور انیسہ کی بڑی بہن شَکّفته کی ہی شادی تھی۔" جی آنٹی۔"

" يج يدبيك فكفته كروم من ركا نا مجهة تنهاري انكل نے بلایا ہے میں وراان كى بات س وكا وكا وكا نابینا! کوئی دفت تو نہیں ہے تال۔" اپنی بات کہد کر انہوں نے بیار سے استفسار کیا تھا۔وہ الی بی مسین سی کوبھی کام سوینے سے پہلے انہیں یہی فکر ہوتی تھی کہ اگلے بندے کو تكليف نه جو ان كانداز برده دهير سي مسترادي هي -" و البیں آئی کوئی دفت ہیں ہے میں رکھا ول کی ۔" ان سے بیک لے کر دہ شکفتہ کے روم میں جلی آئی تھی۔ پارلر سے واپسی بر دہن کو بچھ در کے لیے یہیں مفہرایا گیا تھا۔وہ بیک نے کراس کے کمرے میں جلی آئی کمرہ خالی تھا' اس نے کھڑے کھڑے بیک سینٹرل فیبل مرر کھا اور باہرنکل آئی۔

اور جب وہ وروازے سے باہرنگائمی ٹھیک ای وقت ساتھ والےروم سے بھی کوئی تیزی سے باہرآ یا تھا۔ ایک مل کو دونوں نے ہی مرمری ساایک دوسرے کی جانب ديكها تعال

روسے بی بل دونوں بی چوتک کرد کے تقے۔ وونوں کی آ تھوں میں بے پناہ حیرت تھی۔

(جاری ہے)





لان میں کھلنے وائی واحد کھڑئی اس نے کھوٹی تو سبک خرام نرم ہوا کے جھو نئے اسے چھوکر گرز گئے نیچے لان میں چہنی اور گلاپ کی باڑھ پر شبنم چیک رہی تھی۔گلاپ کے پودوں پر کہیں کہیں سرخ و گلا ہی کلیاں نظر آ رہی تھیں۔ موتیا' موگرے اور بن افشال کی مہک اس کی سانسوں میں ساکراسے تازگی بخش رہی تھی۔نماز فجر اوا کرکے وہ میں ساکراسے تازگی بخش رہی تھی۔نماز فجر اوا کرکے وہ سیر جسیاں اتر تے چڑھتے ہوئے اسے اب بوی وقت سیر جانی اتر تے چڑھتے ہوئے اسے اب بوی وقت ہوئی تھی گراس تھے بنارس کی مانند خوب صورت تسمیح نے ہوئی تھی گراس تیجے بنارس کی مانند خوب صورت تسمیح نے ہوئی تھی گراس تیجے بنارس کی مانند خوب صورت تسمیح نے اس کا موڈ فریش اور خوشگوار کرویا تھا۔

ستبنم آلود گھاس پر پاؤس رکھتے ہی اس کی روح سرشار ہوائھی تھی اس کامن صبح کی الین تازگی پر جھوم سا اٹھا۔ دہ آ ہستہ ہولوں کی کیاری کے باس جلتی نوچیر پھولوں کو اور پتوں کو جھو کر محسوس کرنے گئی۔ اس نے درختوں کی اوٹ سے جھائٹی سورج کی کرنوں کو دیکھا ' درختوں کی اوٹ سے جھائٹی سورج کی کرنوں کو دیکھا ' دھوپ میں حدت نہیں تھی کیونکہ سورج نظے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔

''بیٹا! تم سے کتنی بار کہا ہے 'پچھ بھی چاہیے ہو' پچھ بھی کام ہوان نوکروں سے کہہ دیا کرد۔ کی بار کہہ چکی ہوں کہ ان دنوں تہہیں بہت احتیاط وآ رام کی ضرورت ہوں کہ ان دنوں تہہیں بہت احتیاط وآ رام کی ضرورت ہو چھر بھی تم اس وقت یہاں نیچے ہو۔'' بیگم شاہرہ اسے لان میں دیکھ کرنا راضگی سے گویا ہو کیں۔ فاسیقہ جو چہل قدمی سے لطف اندوز ہوری تھی'ا بنی ساس کی اجا تک آ مد اور پھراس نارافسگی بھرے لہجے کوئ کررک سی گئی۔

''مماا موسم اتنا خُوشُگوار نبور ہاتھا کہ میرا کانی پینے کا موڈ بن گیا پھر سوچا تھوڑی واک بھی کرلوں گی بس ای لیے میں نیچے ہی آئی۔'' فاتیقہ نے صفائی دی۔ فاتیقہ آج کل امید سے تھی اور جونہی بیے خبر اس کے سسرال

والوں کو پتا جلی ہی سے اس کے سسرال والوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیائے خرکودہ اکلوتی بہوجوتھی۔

''تو بیٹا! تم سی نوکر سے کہ کراد پراپنے روم میں ہی کافی منگوالیتیں' تمہیں کتنی بار سمجھاؤں تمہیں خاص کر آرام کی ضرورت ہے۔اپنے لیے نہیں تو ہمارےآنے والے پوتے کے لیے ہی سہی' تم اپنی کیئر کیوں نہیں کرسکتیں۔''تو یہ بات تو ثابت ہو بھی بیاحتیاطی تدابیز بیہ خدشیں' یہ بیار یہ سب آنے والے ان کے بوتے کے لیے تھااوراگر پوتا ہی نہ ہوتا تو ....؟

''اجھا مما ابس میں یہیں لان میں بیٹھ جاتی ہوں' ویسے مما! آپ کو کیسے بہا کہ آپ کا پوتائی آ نا ہے آگر۔۔۔۔' 'بس بیٹا! آگے کچھ نہ کہنا میں جانتی ہوں ہمارے گھر ہمارے خاندان کا چراغ ہی آئے گا۔ آخر کو اتنی وعا میں ماگی ہیں' کیا ہوا جو ڈاکٹر نے الٹراساوُ نڈتشخص نہیں کیا پر بھے معلوم ہے کیونکہ ہمارے خاندان میں سب کے ہاں بہلے لڑکا ہی ہوا ہے خود میرے ہاں بھی تو بہلے اولیس ہوا پھر ایمن تو بس سے طے ہے کہ ہمارے ہاں بھی پوتا ہی ہوگا۔''خوش نہی سے تر اور غرور سے پُر لہجہ فاسے تھہ کو چپ گیا۔خوش نہی کی چٹان کو حقیقت سے بھرا پھر کہاں ریزہ ریزہ کرسکتا تھا۔

فائیقہ جب امید سے ہوئی تو اس کے سرال والوں
نے تو اسے آسان پر لا بٹھایا۔خوراک سے لے کرآ رام
تک اس کا ہر طرح سے بھر پور خیال رکھا جارہا تھا۔
یانچویں ماہ الٹرا ساؤنڈ کی آنے والی رپورٹ نے ظاہر
کردیا کہ اس کی کو کھ میں بٹی ہے اس نے وہ رپورٹ
چھپادی آخر کرتی بھی تو کیا؟ اس کے سسرال والے
یہاں تک کے اولیں بھی بٹے کو لے کر بہت پوزیسو تھے۔
یہاں تک کے اولیں بھی بٹے کو لے کر بہت پوزیسو تھے۔
انہیں بھی بیٹا جا ہے تھا اس نے بارہا جاہا کہ وہ ان سب کی

حجاب عدوري

## Downloaded From Paksociety.com

فہانت سے متاثر ہوئے بناندرہ یائے اور ساتھ ہی مشورہ بھی وے ڈالا کہرضوانہ کوآ گئے بھی پڑھاؤ کیونکہ یہ بگی بہت وہین ہے۔ بات تو تھی نامعقول مگرز مان بث کے ول کو گئی اس نے سب کی مخالفت حتی کداین بیوی کے ا نکاراوراس کی باتوں کونظرانداز کرکے رضوانہ کو تجرانوالہ شہر کے اسکول میں داخل کروادیا بہاں بھی رضوانہ کی ذہانت کے چرجے ہونے لگے۔ رضوانہ اب نوس جماعت میں بہنچ چکی تھی وہ اپنے تصبے کی کی سرک تک بیدل جانی اور پھروہاں ہے ٹائے کے ذریعے شہر۔ قصے کی لڑکیاں جہاں اس پر فخر کرتیں وہیں قصبے کے پکھ بڑے بوڑھے منہ بنا کرتو پکھ ناک پر انگی رکھے تھوڑی پر ہاتھ ٹکائے حیرت سے اسے تکتے " خرکووہ پہلی لڑ کی تھی جو قصبے سے شہر برا ھنے جاتی تھی۔ دوسری جانب قصیے کے کچھا وارہ لڑکوں کواب رضوانہ کسی ہیروئن کی مانند لکتی تھی پیچھلے کی دنوں سے دہ لڑکے رضوانہ کی شہر سے والیسی کے وقت کی سوک سے قصبے کی اندرولی میگی سراك كے اطراف موجود كھينوں ميں کسي پردانوں كى مانند انتظاريس بينه جاتے \_رضوانه نے اب تك ان يردهميان نہیں دیا تھا تا ہی غور کیا تھا مگراب وہ لڑکے تاصرف اس پر آ وازس کستے بلکہ اکثر ایک دوراستے میں اس کے ہمراہ ہو کن ہوتی جارہی تھی کیونکہ اگر قصبے دالوں بااس کے گھر والوں کے کانوں تک سے بات بھنے جاتی تواس کی پڑھائی

غلط ہمیوں کودور کردے براس کے سسرال والول نے بیٹے کی جاہ میں اپنی خواہش کے کل کی دیواروں کواتنااو نیجااور پخته کردیا تھا کہ فائیقہ جاہ کربھی اے ڈھیس یائی۔ تھلونے سے لے کر کیڑے تک یہاں تک کہنام بھی لڑے کے ہی سوچے جا چکے تھے ایسے میں اس نے سب مجھ وفت اور حالات کی وهاروں پر جھوڑ دیا کیونکہ اب آنے والا ونت ہی وہ واحد سہارا تھا جواس راز کے فاش ہونے کے بعداس کی ہمت بڑھا تا۔

وہ جب گھر میں داخل ہوئی تواس کی تاہموارساسیں پیشانی برشکن آلودلکیری اور چہرے سے معللتی مربینالی کو و مکھ کراس کی چھوٹی بہن نے سوچا۔

دو لگتا ہے آج پھر وہی ہوا ہے۔ زمان بث کی وو بیٹیاں اور ایک بیٹا کامران بٹ تھا۔ بیلوگ مجرانوالہ کے قری تصبے میں رہائش پذیر تھے۔روش اور بڑی بڑی م منهمون والى اس كى برى بيني رضوانه تتيون بچول مين سب سے زیادہ ذہین تھی۔ تین حارسال کی عمر میں ہی وہ الیمی الیمی بروں والی باتیں کر جانی کے ہرکوئی کہداشتا "زمان تواری اے کڑی تے وڈی موشار اے" انہی باتوں کے پیش نظر زمان نے اسے قصبے کے اکلوتے برائمری اسکول میں داخل کرداویا۔ وہ ہر جماعت میں لیتے اور گنگناتے جاتے یہ بات رضوانہ کے لیے بریشان المجھے تمبر لے کر برائمری یاس کرئی۔ شہر سے بر مانے آنے والے استاد بھی اس کی

خطرے میں برجاتی۔ آخر کو ہر کوئی اس کی بردھائی کا مخالف تفاسوائے اس کے اباز مان بٹ کے .....اور اگر جو یہ بات زمان بٹ تک بھی پینی تو کوئی گارنی نہمی کہوہ ا پی تعلیم جاری بھی رکھ یاتی یانہیں۔ آج کل رضوانہ کو پچھ سنجهاآتی کہ خروہ کیا کرے اور کسے بتائے؟

ہوش سنجالتے ہی اس نے اسے نام کو یارس خان کے نام کے ساتھ سناتھا' بہت چھوٹی عمر میں ہی جب وہ سال بدی اس کی مہلی نے بڑے راز داراندانداز میں

'ٹری جبتم برا ہوجائے گا' تو تمہارا بھی شاوی ہوگا وہ بھی بارس خان ہے۔'' اس کی داوی بھی اس

''ىرى بىيا! جىبتى برا بوگاادر شادى كى عمر كويىنچ گاتو یارس خان بی تمهارا شو ہر بے کی۔ "اٹھتے بیٹھتے ہے بی سنتے وه سنہرا بے فکر بھولین ادر معصومیت سے بھرا بچین گزر چلا تھا۔اب وہ لڑکین سے جوانی کے دور میں داخل ہو جلی تھی۔وہ لیعن بری شاکل اینے ماں باب کی اکلوتی اولا دھی تو پھرلا ڈنی بھی کیوں نہوتی ؟ جب بہت ی متیں مرادیں كى تنين تب جا كريشميري سيب جيسے گالوں اور دود ورجيسي سفیدر نگت لیے ایک سی بری نے ان کے ہاں آ کھ کھولی اور بول وہ ان کی آئھوں کا تارا بن گئی۔

دن بدون اس کی خوب صورتی کود می کرسی برستان کی برى كالمَّان جوتا 'منكهج ادر مغرور نقوش دالا مرداندوجاجت سے بعربور بارس خان بھی سی سے کم ندتھا۔ بارس خان اس کے جیا کابیٹاتھا گڈے گڑیا کا کھیل رہاتے رہاتے وہ بھی اپناول پارس خان کے نام کر چک تھی اسے خراتھی کہ یارس خان بھی محبوں کے اس سفر میں اس کے ہمراہ ہے۔ سولہ برس کا سال لگتے ہی اس کی داوی نے اس کے جہز سے بھرے ٹرنگ کو پھرسے کھول لیا۔ رنگ بر نگے تکینوں و ستارون سے بھرے کیڑے حیکتے جھلملاتے موتیوں سے

مزین دویٹے جہے تہہ کرتے جب وہ اپنی لاڑلی خوب صورت بری بنی کو محتل تو انبیس بے ساختہ اس بر پیارا تمہ آتا اور وہ اسے اسے ساتھ لپٹائے چوم لیٹیل - زندگی بهت ممل اورخوب صورت ي محى يربهي زندگي اور دفت بهي وفاكرتاب سي كساته؟

●.....參.....●

وہ صبح بہت خوشگوار اور پر بہارتھی جب نرس نے كُوا بِي كُمبل مِين لَيْنِي كُلّا بِي يَ كُرُّ بِإِ فَاحِيقِهِ كِي كُودِ مِين وَ الى \_ متاہے پوراس نے اس گلائی کڑیا کو بانہوں میں بھرلیا تمرا گلااحیاس بہت شدید تر تھا جب غصے ہے بچری این کی ساس اور نثر هال و جیرت ز ده سا اس کا شو ہر میتال کے اس پرائیوٹ وارڈ میں داخل ہوئے ہے ساخته ای بانهول میں موجود اس سفی گریا پر فاسیقه کی كرونت وكهاورمضبوط موكى\_

''مما ..... اولیں ..... مبارک ہو ہمارے گھر منهی بری .....''

''لبس خاموش رہوتم'تم اچھے سے جانتی ہومما کو بوتے کی خواہش تھی۔' وہ جو اُن کو کمرے میں داخل ہوتے و کھے کرمبارک باد دینے لکی تھی اولیس نے اسے سيات لهج مين توك ديا\_

"بال ميں جانتی ہوں مگر ......

''اگر جانتی تھیں تو کیا ہے بیہ.... بوتے کی جگہ میہ لڑکی ....مشائیوں کا آرڈردے دیا سب کو کہددیا میرے ہاں بوتا ہوگا اور اب بیلڑ کی ....سب خیاندان والوں کو کیا منه وکھاؤں گ؟" فاتیقہ جو کچھ کہنے لگی تھی شاہرہ بیگم نے اس کی بات کام کر خوت بھرے کہ میں کہا۔

"مما....کیسی باتیس کررہی ہیں آپ؟ یہ پوتا تہیں پونی ہے تو کیا ہوا ..... ہے تو آب ہی کے خاندان کی وارث آب ہی کے بیٹے کی اولا د .....اوراد لیس آب مجھے ایسے کیوں و کھے رہے ہیں؟ بیآب ہی کی بیٹی ہے۔" فاستقدنے بے جاری سے کہا۔

" و جم نے ہم سے چھپایا کول؟ اگر پہلے پتاہوتا تو



اس کی نوبت ہی نہآنے دیتا۔''اولیس نے بیکی کی طرف اشاره کیاده ادلی سے ایسے رویے کی امیدندر لھی تھی۔ "اب لوگوں سے میں کیا کہوں گا کہ میرے گھر بیٹا نہیں بٹی ہوئی ہے۔ایک کمزور وجود ایک ہے بس اڑک زات .... فاليقدتم نے تو خاندان كى عزت كا بھى نه سوجا۔'' فاحیقہ گویا کیتے ہیں آ گئی تھی' کب دک شوہراور ساس کی باتیں سے جارہی تھی اسے اندازہ نہ تھا کہ ایسے حالات کامجی سامنا کرٹا پڑے گا۔اس کی گرفت جیسے ہی تنھی گڑیا پر ڈھیلی پر می تبھی میکدم شاہدہ بیگم نے آ گے بردھ كرفاتية في كوديكمبل مين كيثي كرايا كوافعاليا-"اسے تو میں کسی زیں کے حوالے کرتی ہول سب کو کهددوں کی بیٹاہی ہواتھا مگر مردہ .....کم از کم خاندان میں ہونے والی تذکیل سے تو بھیں گے۔ میں اس لڑ کی کو اپنا نہیں سکتی جو ہمارے خاندان میں ناک کٹانے کا باعث یے بہ بچی ہاری کچھاگ ہی نہیں سکتی۔'' فاحیقہ اس افراد کے لیے ہرگڑ تیار نہھی جمعی کمزوری ونقامت کے باوجود اس نے بیڈے اٹھنے کی کوشش کی۔ ''پپ..... پليزِ مما..... ميری باتِ سنیں ..... وہ بے ساختہ رکاری مگر سامنے موجود اس کی ساس کی آئھوں میں درشتیٰ ٹاگواری ادرشد بدترین غصے كي والمجهنة تفاران كي تورجار بانه و حكي تھے۔ ''اولین .....اولین ...... بلیز آب .....مم.....م مما کوروکیس نا....میری بچی ہے وہ....ہم....م ہماری بچی ہے ....آپ کا خون ہے اولیں ..... اس کا لہجد من کیکیا تا " نسوؤں سے بھیگااور کباجت آمیز تھا۔ ''اوکیں اسے بکڑ واور چلویہاں سے فی الحال .....'' شاہدہ بیکم نے بچی کواولیں کوتھایا اور چلنے کو کہا وہ ہراسال اورسراسیمہ ہوتی جارہی تھی آنے دالے خوف سے اس کی زبان لڑ کھڑانے لگی تھی۔شاہدہ بیکم کا رعونت کھراا نداز اور لہج کا طنز وحقارت فاحیقہ کے اندر چھناک سے پچھاٹوٹا اورنو مناجلاً كيا\_ میکدم وہ بوری شدست سے

حجاب 261 ....جنوری

کا ذریعہ ہے اور ویسے بھی اولا دباپ کے نصیب سے
ہوتی ہے جبکہ رزق عورت کے نصیب سے ہم اپنے
آپ کو سلمان کہتے ہیں دین اسلام کو مانتے ہیں پھر بھی
ہم اسے پہچانے اور جانے کیوں نہیں؟ جب کس کے
ہاں لڑکی بیدا ہوتی ہے تواللہ تعالی فرما تا ہے کہ 'اے لڑک!
وُ زمین میں ابر' میں تیرے باپ کی مدد کروں گا' اولیس
آپ کو تو نخر ہونا چاہیے یہ بیٹی عورت ذات کمتر نہیں بلکہ
یہ تواللہ کی طرف سے انعام نصرت برکت رحمت اور بخش
ہیں؟' فاحیقہ ہو لتے ہو لتے اب ہانینے گی تھی اس سے
ہیں؟' فاحیقہ ہو لتے ہو لتے اب ہانینے گی تھی اس سے
اورآ کے بڑھ کرفا ویس نے جلدی سے بھی کوکاٹ میں لٹایا
وہ اس کی ہمسفر تھی۔
وہ اس کی ہمسفر تھی۔

''واہِ باجی جی سی آج تو آپ نے میری بھی ہ تھیں کھول دیں میری بھی کیے بعد دیگرے جار بينيال موممي اوريس اب تك بات بات يرانبيس كوسي آئي کہ اس مہنگائی کے دور میں بیرچار بیٹیوں کا بوجھ کیسے سرے گا؟ کب اور کیسے کر پاؤل کی ان کی شادیاں؟ مگر آج آپ کی باتیں س کر بتا چلا کہ میں تو بہت خوش نصيب موں جواللہ نے اپنا انعام جار بيٹيوں كى صورت میں مجھے دیا۔ واقعی جب کسی گھر میں بٹی جیسی رحمت آئی ہے تو ساتھ رزق جیسی خوشحالی بھی لاتی ہے۔میری پہلی بیٹی کی پیدائش پر میں بطور نرس یہاں آئی تھی اور اب میں ایک سینئر نرس ہونے کے ساتھ ساتھ ہیڈ بھی ہول۔ بلاشبه سيميري بينيول كينصيب كالربية ج تهرجاكر میں اپنی بیٹیوں کوخوب بیار کروں گی'' فاتیقہ جب حقیقت ہے روشناس کروار ہی تھی اسی دوران نرس جو ا مديدين ديخ آئي هي فاتيقه كى بالتين كراس ك اندرجي احساس جا كامتا ہے بكور لہج ميں اس نے بھی ا بنی علطی کا از الد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ نرس کے جلے جانے کے بعداولیں فاحیقہ کے بیڈے قریب رکھی چیئر یر بیٹھ گیااوراس کے ہاتھ تھام کیے۔

چائی تھی۔ اولیں اور شاہدہ بیگم کے دردازے کی سمت بوھے قدم وقی طور پر تھے۔ '' تیجے کہا آپ نے مما! یہ آپ کورت ہوں گارات ہوں کا دادی بھی ایک کورت ہوں گاروراور بے بس لڑی ایک ہوں اور جس نے جھے جھی کمزوراور بے بس لڑی ایک ہوں اور جس نے جھے جیسی ایک لاچار مال ہی ہے جہم لیا تھا اور اولیں آپ سندآ پ کی بھی یہ کیسے پچھ کے ایک سکتی ہے؟ یہ ایک کمزوروجودایک بے بس لڑی ذات کے کوئلہ یہ لڑکا نہیں لڑی ہے لیکن آپ کو یاد دلا دول یہ ایک کمزوروجودایک بے بس لڑی ذات یہاں کمرے میں موجودنفوں میں دوور تیں بھی شامل ہیں جو کہنے کوآپ کی مال اور بیوی ہیں گر ہیں تو دہ بھی عورت کے بطن سے جنم لینے اور ایک ورت کے بطن سے جنم لینے اور ایک عورت کو ایک کورٹ اکھڑی کی مورت کی بول نہ کمزور اکھڑی کے سانسول کی پروا کے بغیر بولتی چگی گئی۔ سانسول کی پروا کے بغیر بولتی چگی گئی۔

"مما! دادی نے گی آپ کو بہت چاہ تھی اور اس

سے بردھ کر بوتے گی پر ایک ماں ہوکرآپ یہ کیوں
محول گئیں کہ بیٹے یا بیٹی کا اختیار اللہ کی ذات کے سوا
میں کونہیں ۔ بیٹے کے ہاں ہوئی بیٹی آپ کو قابل قبول
نہیں کیونکہ وہ آپ کی بوتی کہلائے گی مگر کل کو جب
ایمن کے ہاں بیٹی ہوتو کیا تب بھی اسے آپ قبول نہیں
کریں گی ؟ بتا میں مما ۔۔۔؟" فاشقہ نے اپنی ساس کی
طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہدہ بیگم نے ایک بل کواس
کی جانب نگاہ اٹھائی مگر شرمندگی وملامت کے باعث
دہ اپنی بہوسے نظر نہ ملایا میں۔

دہ، یں جو سے سر سرمایا یا۔

این جی کے ہاں جی ہوئی تو وہ ناصرف اسے قبول کرتیں

ابنی جی کے ہاں جی ہوئی تو وہ ناصرف اسے قبول کرتیں

بلکہ اسے سنے سے لگا تیں اور نانی بن کر پیار و محبت کا

خزاناس برلٹا تیں تو پھرا ہے سینے کی اولا دپر کیول نہیں؟

د' مجھے تخر ہے کہ میں خوش نصیب ہوں جو میری پہلی

اولا دلڑکی ہوئی ہے۔ یہ کمز وراور بے بس وجود نہیں بلکہ سے

اولا دلڑکی ہوئی ہے۔ یہ کمز وراور بے بس وجود نہیں بلکہ سے

اولا دلڑکی ہوئی ہے۔ یہ کمز وراور بے بس وجود نہیں بلکہ سے

اولا دلڑکی ہوئی ہے۔ یہ کمز وراور بے بس وجود نہیں بلکہ سے

حجاب ..... 262 حجاب

مسکراتے ہوئی بولی۔ دن منٹ 'س

''ہاں ضرور' کیوں نہیں۔منہ دکھائی میری پوٹی کوبھی ملے گی اور میری اس بیٹی کوبھی۔'' وہ فاسیقہ کی بیشالی چومتے ہوئے بولیں جھی اولیں نے اپنے کہج میں سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بوجھا۔

''مما!وہ جو آپ نے بوتے کی خوثی میں مٹھائیوں کا آرڈرو یا تھادہ تواب سینسل کروادویں تا؟''

'' ہاں ان مٹھائیوں کو اب سینسل ہی کرواوو۔'' فاحیقہ اورادلیں جیران نظروں سے ان کی سمت و سکھنے لگے جو بیڈ کی ہائتی کی طرف سے گھوم کر اولیں کی طرف چلی آئی تھیں۔

"ان جران کیوں ہورہ ہو؟ ان مٹھائیوں کو واقعی کینسل کروادو کیونکہ اب ہمارے گھر اللہ کی رحمت انعام بن کرآئی ہے اب تو پہلے سے زیادہ مٹھائیاں تقسیم ہوں گ اودھوم وھام سے عقیقہ بھی کر واول گی اوراس بیاری گڑیا کا مام زیبا یعنی اللہ کا تحفہ رکھیں کے کیونکہ واقعی میہ ہم سب نام زیبا یعنی اللہ کا تحفہ رکھیں کے کیونکہ واقعی میہ ہم سب شاہدہ بیٹیم نے والی خوش حال زندگی کا ایک تحفہ ہی ہے۔ "شاہدہ بیٹیم نے اولیس کی گود میں موجود اپنی یوتی کی بیار سے بلائیں لیتے ہوئے کہا تو فائے قد نے ایک پرسکون سانس خارج کر کے آئے تھیں موند لیس کیونکہ وہ جان گئی سانس خارج کر کے آئی میں موند لیس کیونکہ وہ جان گئی میں گھر او جودا ورمعاشرہ ورشنیوں کی طرف مائل ہور ہا ہے میں گھر او جودا ورمعاشرہ ورشنیوں کی طرف مائل ہور ہا ہے۔ میں گھر او جودا ورمعاشرہ ورشنیوں کی طرف مائل ہور ہا ہے۔ میں گھر او جودا ورمعاشرہ ورشنیوں کی طرف مائل ہور ہا ہے۔ میں گھر او جودا ورمعاشرہ ورشنیوں کی طرف مائل ہور ہا ہے۔ میں گھر آئی میں گھر آئی میں گھرائی گئی ہیں گھرائی گئی ہوں ہے۔

● ..... ●

سرشام،ی آسان لال غبار آلود بادلول سے وہ هک گیا تھایوں معلوم ہوتا جیسے آسان خون میں نہا گیا ہو۔ "لال سرخ آسان " دادی دیچھ کر ہو لئے لگیں۔ "کہیں تو سیچھ غلط ہوا ہے۔" اور پھر چند ہی لمحول بعد پہاڑوں کے دوسری جانب سے خبر چلی آئی۔ "شمروز خان کے بیٹے کو پارس خان نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر مار ڈالا۔" حالانکہ حقیقت کچھ یوں تھی کہ یارس خان کے پچھ دوستوں اور شمروز خان کے "فاتی ابس بھے معاف کردؤیس کتابدنصیب بننے چلاتھا۔ بیں انجانے میں اللہ کی اتی برقی رحمت کو تھرانے وکا تھا ہیں ہیں ہیں ہوگا میرا اللہ کی اتی برقی رحمت کو تھرانے وکا تھا ہیں ہے بیرا لخز میرا مان میرا غرور میری جان ہے۔ اولیس نے کاٹ میں لیٹی اپنی پکی کو اٹھایا اور اپنی بانہوں کے حصار میں بھر لیا تب اسے احساس ہوا باپ بننے کاسکھ کیسا ہوتا ہے؟ یہ بچی تو بالکل اس کا پرتو میں جھوٹی تی جھوٹی آئے تھے۔ کی طرح تھے۔ اسے میں تاک ہاں بیشانی اور ہونے فاتی کہ کی طرح تھے۔ اسے لوٹ کر اپنے آئین کی گلابی کلی پر بیار آیا۔ اولیس نے لوٹ کر اپنے آئین کی گلابی کلی پر بیار آیا۔ اولیس نے اسے اپنے سینے سے بھینج لیا اور دیوانہ وار اس کی بیشانی اس کے نتھے نتھے ہاتھوں 'جھوٹی می بند آئھوں اور اس کے نتھے نتھے ہاتھوں 'جھوٹی می بند آئھوں اور اس کے نتھے نتھے ہاتھوں کو چو منے لگا۔

بری بینی ہے۔ میری اللہ کا انعام۔ ''ولیں اسے سینے اپنی ہے۔ میری اللہ کی انعام۔''اولیں اسے سینے سینے سے لگائے ساکت و جامد کھڑی اپنی مما شاہدہ بیکم کی جانب بڑھاتوان کے وجود میں بھی جنبش ہوئی وہ شرمندہ شدہ مندہ مندہ شدہ ہوئی وہ شرمندہ

شرمندہ ی فاتی ہے ہے بیڈی طرف آئیں۔
'' بیٹا بھے بھی معاف کردؤ غلطی تو جھ سے ہوئی ہوئے کہ جا ہے گئی معاف کردؤ غلطی تو جھ سے ہوئی کہ ہیں کھول آئی کہ بین کھول آئی کہ بین کھول آئی کہ بین کھی تو بھی کسی کی بیٹی رہی ہول۔ فیصورتو میر ابروا ہے پرمعاف کردینے والا اس ہے بھی بڑا ہوتا ہے۔ جھے خوتی ہے کہ جھے فخر ہوتی آئی اور اسے لانے والی مال آئی تظیم ہے کہ بھے فخر ہے میری آنے والی سلول کی امین آئی آجی بیٹی ہے۔'' سامدہ بیٹیم نے معانی ما تگتے ہوئے شرمندگی سے بھورلیج معانی ما تگتے ہوئے شرمندگی سے بھورلیج معانی ما تگتے ہوئے شرمندگی سے بھورلیج معانی ما تکھول میں ندامت و معلمی کا احساس میں ندامت و معلمی کا احساس میں ندامت و معلمی کا احساس میں نا اس

این میں است میں است ہے بلیز معافی نہ مانگیں' آپ کو علطی کا احساس ہوگیا ہے، کا فی ہے۔میرامقصدآ پ کو شرمندہ کرنانہیں بس حقیقت سے روشناس کرانا تھا جس میں میں کامیاب بھی ہوئی۔اچھا چلیس مما!اب اپنی یونی کو تمنید دکھائی تو ہے دیں۔' فاسیقہ ملکے کھلکے انداز میں کو تمنید دکھائی تو ہے دیں۔' فاسیقہ ملکے کھلکے انداز میں

حجاب ..... 263 محبوري

کے ہونٹ محتی ہے ایک دوسرے میں پیوست و جامد ہو چکے تھے جبکہ آ تھوں میں بھی شنڈی اور مردہ سی وحشت أعمري هي-

جر کے کے فیطے کا گے اس کے باب و بچا کی التجائين آنسو يجهر بھی کام نيآئے.. پارس خان کے ناکردہ جرم کی یاداش میں اسے شمروز خان کے حوالے کردیا گیا۔ " جارا بني المنيخ سننے كوتو كيجھ نبيل مم بس اتنا جانتا ہے کہ ہم عورت ہے اور عورت کو ہمیشہ قربانی کی سولی چڑھنا ہوتی ہے۔ جاہے خوشی سے یا مجبوری سے ....ہم کومعلوم ہونا کہ بیخانہ خراب رواج ہمارے گھر بھی آگ لگادے گاتو ہم بانجھ ہی بھلاتھا اہمارا بنی ہم مجبورے ہم کو معاف کرنا۔' پری شاکل کوشمروز خان کے حوالے کرتے ہوئے اس کی مال اے سینے سے لگائے روتے ہوئے بولی تھی۔اس کی مور (مال ) ہلار (باپ) اوروہ نتیون نفوس یہ جانتے تھے کہ اب نجائے کب بری شاکل کو وہ و مکھ یا میں گے کیونکہ جر کئے کے فیصلے میں سونچی گئی زرز مین اور زن پر سے ما لک کا حق ختم ہوجا تا ہے جب تک مخالف یارٹی ایم مرضی ہے وہ چیز انہیں نہ سونیے تب تک وہ اس چیز کو و مکھ بھی نہیں سکتے بیتو کھران کی لاڈ کی بیٹی تھی جس پرے اب ان کا اختیار ختم ہو چکاتھا۔

" دربس کرد خانم! ہم یوں سمجھے گاہم نے ہمارا بچی پارس خان کے بی حوالے کر دیا۔" بری کے جانے کے بعداس كى مور (مان) جوبلك بلك كررور بى تھى اسے رحمت خان جيب كروات موع بولا كيونكداب ميا نسوب كارتط جانے والی انہیں جھوڑ کرجا چکی تھی۔

₩....₩

'' بے بے .... بے بے ..... ماما' رضوانہ نوں بالوں ہے تھسیٹا ہوا لار یا (لارہا) ہے۔' رضوانہ کی جہن ہا بیتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔

"كيابول راى بي كڙيے!رب سومنا خير كرے "وه چو لہے برموجود ہانڈی چھوڑ چھاڑ کر دروازے کی جانب بربھی جہاں ہے اس کا بھائی رضوانہ کو بالوں ہے میڑے

منے کے درمیان کی بات کو لے کراڑائی ہوئی جو بڑھتے بڑھتے شمروز خان کے بیٹے کی جان لے گئی۔ یارس خان جب وہاں پہنجا تب تک اس کے دوست شمروز خان کے سنے کو جنم مار کر فرار ہو چکے تھے۔ مارس غان حنجر نکالنے تے بعدا ہے اٹھا کر حکیم تے ہیں لاتا ہی جا ہتا تھا کہ گاؤں کے لوگوں نے افواہ اڑا دی کہ یارس خان نے قتل کردیا كيونكه إس كےعلاوہ آس پاس اور كوكي موجودہ نہ تھا۔

گا دُل کی فضا بکدم خون آلود ہو چکی تھی ادر بیتی دغلط كى تميزمنانے كاونت نەتھاجى پارس خان كوفى الفورگاؤں ہے رفو چکر ہونا پڑا اس کا خیال تھا گاؤں کی فضا سازگار ہوتے ہی وہ آ کرسب کو سچائی بنادے گا مگراس کی نوبت ہی نہ یا گی غصے ہے بھیراشمروز خان جرگہ بلاچکا تھا۔او پر ہے یارس خان کے فرار کی اطلاع نے اس بات بر تصدیق کی مہرنگادی تھی کہوہی گناہ گارہے۔ یارس خان کے بوڑھے باب کے باس جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ نہ تو کوئی دولت تھی اور نہ ہی ملکیت اور جرگے کے مطابق جب زرادرز مین نہ ہوتو پھرزن کی باری آتی ہے اور بوں یارس خان کی منگیتر کوجر کے نے شمروز خان کے حوالے كرنے كافيصله سنايا كوكه بياتى انوكھى بات ندھى گاؤں میں صدیوں ہے سے بی رواج عائد تھا۔ جر کے میں مخالف بارثی جومطالبهر کھتی قصودار بحرم یاس کے اہل خانہ کوماننائی پڑتا پھر چاہےاس کے لیے"زر""زمین"یا پھر "نزین" بی دین پڑے کئی کانتیں کسی کے نسوسی کے آ ہ کسی کی فریاد تو کسی کے بندھے ہاتھ کچھ کام نیآ تا۔ جركے كا فيصله ہر صورت ماننا يرنتا اور يهال تو بات

یر وی گاؤں کی تھی جس سے ان کے گاؤں کے تعلقات ویسے ہی خراب تھے ایسے میں جرگے کے فیصلے کو ماننے کے سوا اور کوئی عل نہ تھا۔ ایک تھکے ہارے ہوئے جواری كي طرح رحمت خان كواسيخ بى باتھوں اپنى لا دلى كوسوين کا حکم مل چکا تھا۔ وہ جو یارس خان کے ہمراہ خوش آئند سینے سجائے بیٹھی تھی اسے نوج ویا گیا انہیں آ تکھوں میں اب خوف ووراورا جھن نے درے دال کیے عصاس

حجاب ..... 264 .....

این مرحومه نانو جان کے نام تيراجمن تيراآ شيانه بن گیااب اک دریانه كسيكر كالثفا تزكاتنكا بناباتفا تُونے اک گھرانہ س سے کریں اب ہم گلہ خودتونے ہی بنالیا کہیں اور ٹھ کانہ تیرے کلتال کی دہ اکلوتی بلبل گزرر ہاہےاس براداسیوں کازبانہ وْهُوندُ تِي بِوه نِيكُل بوكر تَحْمِي برنبيل ملتا تيراكو كى نشانه ول ب كم مفطرب ربتاب بريل اسے بہلانے کوئیس کوئی بہانہ اور تُواب يجهندر بالس مين اييخ پیش کرتے ہیں تھے دعاؤں کا نذرانہ الله تحمد وجنت ميس لے جائے مال بلندكر مفردوس ميس محمكانه

انیقه اظهر.....هری بور

مت کہومینوں ابا مرگیا آج سے تبرا ابا۔ 'زمان بٹ کا غصہ سان چھونے لگا جلد ہی ہے جبر بھوسے میں لگی آگ کی مانندسارے گا دُل میں بھیل گئی جینے منداتنی با تیں۔
کی مانندسارے گا دُل میں بھیل گئی جینے منداتنی با تیں۔
ہرکوئی رضوانہ کوقصور وار مان رہاتھا ساتھ ساتھ در مان بٹ کو بھی مور دالزام تھہرایا جارہا تھا جس کی شہر پر وہ پڑھے شہر جاتی رہی تھی۔

بی بی بی پی بین جواصل حقیقت سے شناهی پر جاہ کر بھی حالات بہتر نا بناسکتی تھی کیونکہ حفاظتی اقدامات کے طور برسیلاب کے بانی میں کھڑ ہے رہ کر بند بنانا نری بے وہ فرق اور خطرناک ہی ہوتا ہے اس لیے وہ بے جاری جیب جاپ سہی اپنی معصوم بہن کوروتے و کیھنے کے سوا اور بچھ کر بھی کیا گئی ۔ رضوانہ نے کوئی قصور کیا ہی نہ تھا تھر بھر بھی گاؤں والوں اور گھر والوں کی نظروں میں وہ

چلاآ رہاتھا۔ دون دیا

'' نانجاڑ شرم ندآئی متیوں اے کل کھلاندے۔'' اس نے صحن کے جی و جی لا کر رضوانہ کو شخا۔ پنڈ کے کانی لوگوں کا جوم حن و گھر کے درواز ہے کے گر درجمع ہو چکا تھا اس کی بے بے جیران و پریشان ہوکر آگے بڑھی تا کہ حن میں گری ردتی رضوانہ کو اٹھا سکے۔

'' خبر دار ....اس نول ہاتھ نہ لائے۔' ، تنہی جوم میں سے زمان بٹ غضیلے تیور لیے برآ مدہوا۔

''کیا ہوگیا' گوئی تے مینوں دی دسؤ آخر بات کی ہے؟'' وہ بھی اپنے شوہرادر بھائی کے غصے کودیکھتی تو بھی اپنی بھی کا اپنی بھی کی اپنی بھی کی اپنی بھی کی دیا تھی ہوئی بٹی کو۔

"دهیس نے تننی داری منع کیتا سی اینوں پڑھن شہر نہ بھیجؤا ہے کڑی دات ہے کھر کی جارہ پواری اچ چولہا جگی کرتی چائی سرتی چائی گئی کندی شہر جاتی تھی پڑھن واسطے یا منڈ بے نال کیے لائ پتانہیں کدوں ہے چکرچل ریاسین اے شکرا ج میر ااوطر فاگز رنا ہواتو مینوں حقیقت وا پتالکیا ورنداس نے تو ساڈی انکھیاں تے عزت او تھے مٹی پادین مختی ہوئے بولا۔
منتی ۔"اس کا ما اقہ آلود کہتے میں پھنکارتے ہوئے بولا۔
منتی ۔"اے کی کیتا کڑیے؟" ہے ہی ہوئے اولا۔
وہن میں رکھی پیڑھی پرڈھ گئی۔

" روه اپن فی می می ایس کیتا ـ " وه اپن بے ایس کیتا ـ " وه اپن بے ایس کے ایس کیتا ۔ " وه اپن بے کے کے دی کا میں

'' ہٹ برے ہٹ ....'' بے بے نے اسے برے دھکیلا تبھی اس کی نظراہے ابار پڑی تو وہ جلدی سے اٹھ کر زبان بٹ کی جانب بڑھی۔

''اہا میرایقین کر'وہ منڈے مینوں آ ہے ہی چھیڑ رہے تصاور .....''

'' چٹاخ'' اس سے پہلے کہ رضوانہ اپنی بات مکمل کرتی اس کے باپ کا ہاتھ اٹھ چکا تھا' وہ گال تھا ہے لڑکھر اس گئ۔

''میں نے تواڈے او تھے اتنا تھردسہ کیتا اور تُو نے اک واری بھی نا سوچیا پنڈا چ ساڈی عزت روے گی۔

حجاب ..... 265 .....جنوري

مجرم تھی اور مجرم کوسزا دی جاتی ہے اور اس بے قصور مجرم کے لیے بھی سرامنتخب کردی گئی تھی۔

گلورضوانہ کے ماما کا دوسرے نمبر کا بیٹا تھا جو کہ آیک نمبركالشكى " واره اوران برط اجد تفار كاؤل كے سب لوگ گلو کی اصلیت سے واقف تھے اس کیے کوئی بھی اسے اپنی بیٹی وینے کو تیار نہ تھا۔ ای گلوکا رشتہ اس کے ماما نے رضوانہ کے مال باب کے سامنے بطوراحسان پیش کیا تھا جے رضوانہ کے ماں باپ نے جہٹ سے قبول کرلیا تھا کیونکہ اب اتنی بدنامی کے بعد کوئی رشتہ نہ آتا ایسے میں ان کے لیے گلو کا رشتہ غنیمت تھا اور پول رضوانہ کو گلو کے ساتھ منسوب کردیا۔

وہی گلوجو کہیں سے بھی پڑھی لکھی اتن ذہین رضوانہ کے قابل نیرتھا مگراب سے بات اس کے مان باپ کی سمجھ میں نہ آنی تھی کیونکہان کی نظیر میں تورضوا نہ کی بید پڑھائی اور ذبانت ہی گویا ایک کا لک تھی۔ وہ بٹی جوکل تِک ان کا فخرکھی وہی بیٹی آج انہیں بوجھ محسوس ہورہی تھی ہے کیسی ونیا ہے؟ پیکیا معاشرہ ہے؟ ایک وہ وقت تھا جیب لی لی حوا اور حضرت آوم نے اپنی زمین پر جنت بسائی تھی اور آیک

بددور ہے جب ابن آ دم بنت حوار مادی ہے۔ یہاں آ وم کا بیٹا خوش ہوتا ہے حوا کی بنی کو بے نقاب و مکھر کر

ہر بارغلطی ہونے یا نہ ہونے بر فرمددارعورت الرکی ہی کیوں؟ قصور دار کھلی آزادی کہوہ جب حاہے جسے جاہے آ وازیں کے یاان کی راہ روکیس مگر جب ایک لڑکی نے آ وازاتهائی تواسے سزا سنادی اگر یونہی بےقصور کوسزاملتی رہے اور گناہ گار وقصور وار ہر یا بندی سے عاری ہارے معاشرے میں تھومتے رہے تو کیا کوئی لڑی تعلیم کے حصول کے لیے گھر سے نکل مائے گی؟ کیا اسے تحفظ ل باعے گا؟ كيابنت حواكے اس موال كاجواب ابن آ وم دے يا ميں كے؟

**\$.....** 

شمروز خان جوکہ اس کے باپ کی عمر کا تھا اس کے حوالے 16 سالیاس معصوم نو خیر کلی کوکردیا جس نے ابھی پوری دنیانہ دیکھی جوابھی پوری طرح کھلی نہھی اسے کھلنے سے پہلے ہی مرجھانا پڑ گیا اس بات کو بھی اب2مہینے کاعرصہ ہوچکا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی اب اس واقعے کو بھول جکتے تھے نہ بھولے تھے تو رحمت خان اس کی خانم اور بری شائل .....!

اس ون احيا تك شمر وزخان كا آ ومي حِلا آيا-"رحمت خان! جر کے میں مہیں بلایا ہے۔" رحمت خِان اور اس کی خانم نا جھی ہے ایک دوسرے کی جانب

" خانم! ایک بارتواس جر کے نے ہمارابری بین کو لے لیااب پھرسے کوں بلایا؟" دونوں میاں بیوی بریشان سے جرمے کی طرف روانہ ہوئے جہاں گاؤں کے بھی ير عروجود تق

"رحت خان کی بنی جر سے کے فضلے سے مطابق شمروز خان کوسونیی گئی تھی گزشته روزشمروز خان کی وفات ہوجانے کے بغدشمروز کے گھر والے جرگے میں آئی بندى كور كھنے سے انكارى ہے اس ليے اسے پھر سے اس کے مور بلار (والدین) کوسونیا جائے۔" یہ فیصلین کر رحمت خان اور خانم کے وجود میں خوشی کی نئ لہر دور گئی وہ دونوں خوشی سے پھر ممتا سے بھر پور دجود کیے ڈری سہی خاموشی سے کھڑی بری کی جانب براھے پر دہاں خوب صورت چېرىدوالى ان كى برى شائل ئىھى بال اس كى جگە ایک زندہ لاش ضرور تھی۔

مرجهایا چہرہ آ تھوں کے پاس نیل سو کھے پیروی زدہ نیلے ہونٹ لیے بیتو کوئی اور تھی۔ وہ اپنی لا ڈیلی کو واپس لے تو آ ہے مگراب وہ مہلے والی ہستی مسکراتی چہکتی خوب صورت ي ان كي مرى ناتقي بلكه مسم خاموش خلاوك ميس تکتی الجھی بھری مرجیا کی گلی تھی۔ گناہ گارتو نجانے کون تھا پرسزااس معصوم کوملی تھی۔اس کی قید کے دن تو اپ ختم و المجالية الدرين كاسودا موكيا 55 ساله موسكة تصمر زندگى سے اب وه لاتعلقى موسكى تقى

حجاب ..... 266 محاب

سبق حيا كايره هار ہے ہو تسي سُرِّكُ تَعْتُكُهُمُ وَكُ تَالَ بِرِثْمُ بزم تهوات تجاريب بو ئسي كوبهن بتأكر اس کے بدن کو جا در ہے ڈھا ٹیتے ہو كسى كے دائن برتم ہوں کی غلیظ کیچڑا چھالتے ہو سى كومنصب اعلى كردد نسي كوگندي گاني كردو كسى كوكوجيه مشهور كردو نسى كوژونى نصيب كردو س کوبولی نصیب کردو یہ بے کی ہے کہ بے کی ہے تہاری کیسی مفعی ہے اعابن آدم جواب دو بنت حوابه لوچھتی ہے به بات میری اگر نه مجھو توبيثوق اين هتك سمجهنا سمجه سكوتواس كو اپنی غیرت براک دستک مجھنا'

بہت منتوں دمرادوں کے بعد تھی بری ان کی گئن میں اتر ی تھی پر انہوں نے جرگے کے قانون و فیصلے کومتا پر ترجیح دی اورا سینے ہی ہاتھوں اپنی بری کوظالم دیوکوسونی دیا اوراب انجام ان کے سامنے تھا۔

''میر ہمارا بری نہیں کہ کیا ہو گیا ہمارا بی کے ساتھ؟''وہ اپی مرجھائی ہوئی پری کودیکھتے تو کلیجہ منہ کوآتا اورآنسوان کی آتکھوں ہے بہنے لگتے۔

"فائم صبر رکھو اللہ نے ہمارا سنا ہمارا بچہ پھر سے ہمارے بیاس آگیا۔ تم حوصلہ رکھو وہ پھر سے ہملے جیسے ہوجائے گا۔ انہیں آنے والے کل کی بہت کی امیدیں تصیں گزراہوا کل جو بھی تھا گر آئیس بھروسہ تھا کہ آنے والا کل ان کا بہتر اوراجھا ہوگا۔

آج جب کہ ہم اور ہمارا معاشرہ اتناتر تی پذیر ہوگیا ہے۔ گر پھر بھی اس معاشر ہے کے بئی علاقوں میں کئی گھروں میں کئی برادر یوں میں کئی تبیلوں میں جہالت کا ندھیرا ہے۔ آج بھی وہاں بیٹے کو بٹی پرترجے دی جاتی ہے آج بھی حوا کی بٹی پرترجے دی جاتی ہے۔ آج بھی حوا کی بٹی پرترجے دی جاتی ہے۔ آج بھی حوا کی بٹی اپنے لیے انصاف کی مختظر ہے بہاڑوں کی چوٹی کو سرکرنے والے اور کنیز ورلڈ کوسر کرنے والے اور کنیز ورلڈ کریکارڈ بک بیں ابنا نام روش کرنے والے اور کھی تو بنت حوا کی بکار سے۔

''اے ابن آدم میں بنت خوا
تمہارے عدل کی منتظر ہوں
مجھے بتا دُر مین کے خدا دُن
کیسی تہاری منافقت ہے
کسی کو بخشا ہے رہبہ
کسی کورسوایوں کا بیشہ
دن رات بوجتے ہو
دن رات بوجتے ہو
کسی کی مجبور یوں کوتم

حجاب ..... 267 .....





₩....₩.....

میں جب بیاہ کراس گھے میں آئی توسب سے پہلی آ واز جو مير \_ كانون ميخ كرائي ويهمي عفت بهالي كية وازاس ونت نو مجصاتى نام كوامحسون بيس مونى هم يجهدنول ميس جب ميس نے ویکھاعطروبآرہی ہے توعفت بھانی ہائم آرہا ہے تو عفت بھالی ای ہیں (میری ساس) تو عفت بنی یوں تھا جساس کھر کوعفت فوبیا ہے۔ ہرطرف عفت کی ایکارمیرے ال گرمیں آنے کے بعد بھی کوئی زیادہ تبدیلی ہیں آئے گئی۔ عطروبي فرورمير ينف كيرول اورجياري كيشوق ميس كر میرے پائ بھی اور تعریف کرتی ۔ ہم بھی ضرور مینی ویتاتھا عاصم مات کودکان سے نے کے بعد کھیدیرسب کے درمیان بیفتے تھاور پیر کمرے میں آئے تھ میری ساس کے حار بنے اور دوبیٹیال تھیں سب سے برسے ذر بھائی جن کی بیوی عفت بھالی تھیں پھرعاشر بھائي جن کی بيوی ماہم بھالی تھيں جو اور والے بورش میں الگ رہتی تھیں چھرمیری مند ماری آئی ان کی شادی عاشر بھائی کی شادی کے ساتھر ہی اینے ماموں کے سے ریحان سے اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ميري شوہرع صمان يے جھوٹا اشم جوكد يو نيور في ميں براهد با تھا پھرعطروب جو كائ ميں ملى عفت بھالى كرد بي تصعبد

الله اورحمنی جبکیها ہم بھالی کا ایک بیٹا تھا جنید۔اب اس گھر کا اہم فرومیں بھی تھی رانسیا صغر۔

ا بمجھے استجھا آر بی تھی کہ عفت بھالی اس گھر کا ہم فرد
س طرح تھیں گھر کے سارے کا م ان کے ذمہ نیجے گھر
کے جس فردکو جو بھی کام ہوتا زیادہ تر وہی سرانجام دیتی تھیں
صرف صفائی کے لیے کام والی آتی باتی ہر کام عفت بھالی
ہی کرتیں کو کنگ ہے لیے کام والی آتی باتی ہر کام عفر استری کرنے
تک ہر کام وہ خود کرتی تھیں ۔ شام کے کھانے کا کام عطروب
ساتھ کروادیتی تھی۔

میری شادی کے ایک ماہ تک انہوں نے بچھے کوئی کام نہیں کرنے دیا تھا ہیں جب بھی کوئی کام کرنے کی کوشش کرنی وہ مجھے فورا منع کردیت تھیں۔

"ارے کھودن تو ہوئے ہیں تہماری شادی کو ابھی گھومو پھرو پھراہے گھرے کام ہی کرنے ہیں۔" پورادن وہ گھن چکر بنی رہتی ہیں جب بھی بور ہوتی اوپر ماہم بھالی کے پاس چلی جاتی ۔ کام کاج وہ بھی کرتیں کام والی بھی لگوائی ہوئی تھی پرعفت بھائی والاسلیقدان میں نہیں تھا۔ میرے ساتھ وہ بہت اجھے طریقے سے بوتی تھیں گر گھر کے باقی افراد کے ساتھ میں نے انہیں زیادہ بات چیت کرتے ہیں افراد کے ساتھ میں نے انہیں زیادہ بات چیت کرتے ہیں و یکھا تھا۔ وہ نیچ بھی بہت کم آتیں میں میٹی شروع میں میں نے میں میں نے عاصم کو بتایا کہ بیں اوپر ڈیادہ نہ جا اگر تھی شروع میں میں نے عاصم کو بتایا کہ بیں اوپر ڈیادہ نہ جایا کرد۔"

''کیوں عاصم؟''میں نے بوجھا کیونکہ مجھے ماہم بھالی کی مینی اچھی لگی تھی۔

" "بس یار نیجی بی تھیک ہے۔ تم بھالی کے ساتھ کچھکام کروادیا کرو۔ عاصم نے مشورہ دیا۔ "لو..... جب بھی کام کرنے لگتی ہوں بھالی مجھے منع

حجاب ..... 268 ....حنورى

## Downloaded From Paksociety.com

کردی ہیں۔وہ کہتی ہیں ابھی تم آ رام کرو بعد میں کام ہی کرنے ہیں۔ وہ ہیں ابھی میر سے رام کرو بعد میں کام ہی کرنے ہیں اور دیسے بھی ابھی میر سے رام اور ہم جارہ بات کام بڑ اللہ حافظ۔ میں نے مسکراتے ہوئے انہیں رخصت کیا۔

"رانیہ ..... و اندر آجاد۔" میں میٹھا لے کر ابھی ماہم بھالی کے کمرے کے باہر کھڑی تھی جب انہوں نے مجھے د مکھ کراندر بلالیا۔

"بھالی آج میں نے گھر بنائی ہے ہے آب کے لیے لائی تھی۔"میں نے گھر کاڈونگدان کی طرف بڑھاتے ہوئے بتلا۔ "اچھا تو تم نے بھی کام میں ہاتھ ڈال دیا۔" میرے ہاتھ سے ڈویگہ کیتے ہوئے انہوں نے تبعرہ کیا۔

"ویکھوتہ ہیں اب کتنی دیر برداشت کیا جاتا ہے ساس صاحبہ کوتو عفت بھالی کے علاوہ کسی کا کام بیند ہی نہیں آتا۔" انہوں نے میرے لیے بیڈ پر جگہ بناتے ہوئے طن کہا

تَرَّرُنگین میری کھیرتوانہیں کافی بیندا کی ہے۔"میں نے ان کی بات پر جیران ہوتے ہوئے بتایا۔

''ابھی تو شروعات ہے آگے آگے دیکھوہوتا ہے کیا۔'' نہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"آپ نے آج کیڑے دھوئے تھے؟" میں نے بے اسے آج کیڑے دھوئے تھے؟" میں نے بے اسے ڈھیرکود مکھتے

برسے ہو۔ "ارینہیں بیتو کل دھوئے تھے جے میری طبیعت کھ ٹھیک نہیں تھی ای وجہ سے لیٹی ہوئی تھی اور او برسے کام والی کام چورنے بھی آج چھٹی کرلی۔"انہوں نے تفصیل سنائی۔ کام چورنے بھی آج چھٹی کرلی۔"انہوں نے تفصیل سنائی۔ "آب نے میٹھے میں کیا بنایا تھا؟" اجا تک یادکرآنے

مرييس نے ان سے پوچھا۔

"میں نے میٹھ میں زردہ بنایا تھا۔عفت بھائی نے جب میری کوکنگ اور سلقہ دیکھا تو جیلس ہونا شروع ہوگئیں۔اپنے نہرگھ والوں کی نظر میں بڑھانے کے چکر میں بھاگ بھاگ کرکام کرتیں اور جھےان کی نظر میں نے حتیاج کیاتو میں بھاگ کرکام کرتیں اس پر جب میں نے احتیاج کیاتو آج میں اوپر ہول اوروہ نے چیس کردی ہیں۔ پر شکر ہے کہ میں اوپر ہول اوروہ نے چیس کردی ہیں۔ پر شکر ہے کہ میں اوپر پر سکون ہول اب تو جھے صرف تمہاری فکر ہے نہا نہیں تہماری فکر ہے نہا کہ میں اس کے میں اوپر پر سکون ہول اس کے خروہ کیا۔ انہوں نے غمز دہ سمیں تفصیل سنائی اور میر سے لیے فکر مندی کامظا ہرہ کیا۔ "میر سے ساتھ تو وہ بہت اچھی ہیں۔" میں نے ان کے اس کے میں وہ بہت اچھی ہیں۔" میں نے ان کے ان کے اس کے باعث ان کا دفاع کیا۔

دو تهمبیں ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں آئے ہوئے بھی ربھی ان کی جالیں آ ہستہ آ ہستہ کھلی تھیں۔ میں اس لیے مہمیں پہلے بتارہی ہوں کہتم مجھ سے سبق حاصل کرو۔ اپنا مقام خود بہچانوادر بناؤ۔ ان جیسی عور تیں اپنی حکومت میں اور کسی کو برداشت نہیں کرتیں۔'' انہوں نے مجھے راز داری

حجاب ..... 269 .....جنورى

ایک مرتبه توسب جیران ره محکے اس سکتے کوای کی آواز نی توڑا۔

''رانیہ بٹی میتہاری چیز ہےا۔۔۔۔سنجال کررکھو۔ میں تہہارے خلوص کی قدر کرتی ہوں ایسی چیز ہی بہت مشکلوں ہے۔ بنتی ہیں۔ ان شاء الللہ قم کا کوئی نہ کوئی اور سبب بن جائے گا۔''ای نے آگوشی مجھے بکڑاتے ہوئے کہا۔ جائے گا۔''ای بی آگوشی مجھے بکڑاتے ہوئے کہا۔ ''مگرای بی اب اسے ضرورت'''

راں بی بہت رویک دہنمیں بھانی آپ کا احسان سرآ تکھوں پڑیں نے اپنے دوست سے بات کی ہے ان شاءاللہ کل تک رقم مل حائے گئ بائیک کا انتظام جلد ہوجائے گا۔' ہاشم نے میرا شکر ہے اداکر تے ہوئے بتایا۔

''جھے ہیں ہاتھا کہ آئی حساس اور محبت کرنے والی ہوئی اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند دیکھ کر جھے بہت اچھالگا۔
میں اپنے آپ کوخوش قسست ہجھتا ہوں کہ جھے تم جیسی ہوگ ملی '' رات کو عاصم نے میرے اس کارنامے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا آیک مرتبہ تو مجھے خود اپنے آپ پر شرمندگی محسوس ہوئی گراپنی اہمیت بڑھانے کے لیے تھوڑا بہت پیلفش ہونا پڑتا ہے ہیں ہون کر میں مطمئن ہوگی۔
بہت پیلفش ہونا پڑتا ہے ہیں ہون کر میں مطمئن ہوگی۔
بہت پلفش ہونا پڑتا ہے ہیں واقع کے بعد گھر میں میری اہمیت کانی بہت کانی براھ گئی تھی عفت بھائی جنتی تو نہیں گرا میں ایمیت کانی براھ گئی تھی عفت بھائی جنتی تو نہیں گرا میں ایمیت کانی براھ گئی تھی عفت بھائی جنتی تو نہیں گرا میں ایمیت کانی براھ گئی تھی عفت بھائی جنتی تو نہیں گرا میں ایمیت کانی ایمیت کانی براھ گئی تھی عفت بھائی جنتی تو نہیں گرا میں ایمیت کانی ایمیت کانی براھ گئی تھی عفت بھائی جنتی تو نہیں گرا میں ایمیت کانی ایمیت کانی ایمیت کانی براھ گئی تھی عفت بھائی جنتی تو نہیں گرا میں ایمیت کانی ایمیت کہ درہی تھیں۔

"ہمیشہ اپنی بھابیوں کی قدر اور عزت کرنا دیکھ لو دہ تمہاری بائیک کی خاطر اپنی اتن فیمتی چیز قربان کررہی تھی۔" "بیتو میرافرض تھاای جی۔" میں نے کہا۔ "بیتو تمہاری محبت ہے درنہ کوئی کسی دوسرے کے بارے میں اتنا نہیں سوچتا۔"

" بھائی و کیھیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟" ہماری بات کے دوران ہی عطر دب فی دی لا و نج میں داخل ہوئی۔ " زبر دست ماشاء اللہ بہت خوب صورت لگ رہی ہو۔" کھلتے ہوئے فیروزی کلر کے سوٹ اور لائٹ میک اپ میں دہ بہت خوب صورت لگ رہی تھی۔ " بی سید کوشش کردن گی-" میں بھلا اور کیا جواب ویتی ۔

اور چھدریان کے پاس بیٹھ کریس نیچا گئی کین ان کی باتیں جھے کسی اور پہلو ریسو چنے پر مجبور کررہی تھیں۔
بیس مجھے کسی اور پہلو ریسو چنے پر مجبور کررہی تھیں۔
میں میں مزائ نہیں تھی مگر عفت بھائی کے چھے کام ایسے سے کہ میں ماہم بھائی کی باتوں کوسو چنے پر مجبور ہوگئ کچھ عرصہ مہلے مجھے پتا چلاتھا کہ مارییا ٹی کی شادی پر گھر کے حالات میری کوشش ہے گئی کہ کوئی موقع ایسا میری کوشش ہے گئی کہ کوئی موقع ایسا آئی کو دے دیا تھا اب میری کوشش ہے گئی کہ کوئی موقع ایسا

ا کی ود سے دیا تھا، ب برل و سید کا مدر اللہ کا آئے جب میں بھی عفت بھائی سے بیچھے نہ رہوں۔ پچھ عرصے بعد میم موقع مل ہی گیا۔ ہوا یوں کہ ہاشم کی بائیک چوری ہوگئی اس بے چارے کے لیے تو بہت بڑا مسکلہ تھا اسے یو نیورٹی جاتا ہوتا اور گھر میں جسے بھی کوئی کام ہوتا وہ کا لیے کہ آئے ہوتا وہ کا کہ تا جاتا تھا۔ پچھر دیے آزر بھائی نے اور پچھ عاصم نے اسے دیئے تی بائیک خریدنے کے لیے مگر پچھور می کی ایک خریدنے کے لیے مگر پچھور می کی ایک خریدنے کے لیے مگر پچھور می کی ایک خرید ہے اس سے اچھاموقع آگے ہو ھے کے ایک بو ھے کے ایس سے اچھاموقع آگے ہو ھے کے ایک بو ھے کے لیے کا بو ھے کے لیے کا بو ھے کی دو ہو گے کی دو ہے کی دو ہو گئی کی دو ہو گئی گئی ہو گئی کے دو ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی

کیمل رہاتھا مجھےادر کیا جائے ہے تھا۔ ''ہاشم اور کتنے رویے جائمیں نئی بائیک کے لیے''' میں نے رات کھانے کے دوران پوچھا جب سب کھانا کھار ہے تھے۔

دمیمانی بہی کوئی میں ہزار۔''ہاشم نے جواب دیا۔ ایک مرتبہ تو میراا پنادل ڈگمگا گیا کہ بجھے اپنی اتن قیمی چیز قربان کرنے کا کیا فائدہ لیکن موقع بھی تو بہی تھا اپنی اہمیت بڑھوانے کا ریسوچ کرمیں نے اپنی انگلی ہے گولڈگی رنگ اتاری بیدوہ ریگ تھی جو بجھے میرے بھائی نے اپنی شادی پر بنواکردی تھی۔

"بیلو ہاشم" میں نے گولڈ کی ریگ اس کی طرف بوھاتے ہوئے کہا۔

"نيكيا ب بهاني؟" باشم نے حيران ہوتے سے پوچھا۔

"بیرنگ ﷺ کرتم نئ بائیک لے لو۔" میں نے رنگ "کریہ اے منور کھڑ جو ساکھا۔

# 

ہے ہے ای ٹب کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یویو
 ہے سے سے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے ساتھ
 ساتھ تبدیلی

﴿ مشہور مصنفین کی گُنب کی مکمل رہے ﴿ ہر کتاب کا الگ سیکشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو اکٹی بی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای بیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمیریٹڈ کوالٹی ہریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمیریٹڈ کوالٹی ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اللہ اور کریں کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں ہے۔

اور ایک کاک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احباب کو و بیب سائٹ کالنگ دیبر منتعارف کرائیر

### THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



عاصم سے پوچھا۔ ''ہاں پوچھو۔'' عاصم جوسونے کی کوشش کررہے تھے' اجازت دی۔

"ماہم بھالی او پرالگ کیوں رہتی ہیں؟" وہ سوال جو کافی عرصہ سے میر سے دماغ میں تھائیں نے بوچھا۔ "انہیں شوق تھا اس لیے دوالگ ہوگئیں۔" انہوں نے مختصہ جو اسدا

''کیامطلب آئیں آئے ہی اوبر چڑھنے کا شوق تھا۔'' میں نے حیرت سے بوجھا۔میری نظروں میں ان کا غمز دہ چہرہ گھوم گیا جب بھالی نے اپنی اسٹوری سنائی تھی۔

"آتے ہی ہیں وہ پیٹوق ہی ہے ہے۔ ساپ ساتھ کے کر آتے ہی ہیں اوہ پیٹو کا شوق تھا اپنی اہمیت بڑھوانے کا مگر وہ بنہیں جان کیں کہ دومروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے اور دومروں کے کام آنے ہے ول میں خود بخو دمقام بن جاتا ہے۔ ان کے طور اطوار شروع سے الگ رہے۔ عفت بھالی الکی سارا کام کرتیں پھر انہوں نے عفت مقالمہ شروع کردیا۔ ہم صبح کے گئے شام کو گھر آتے تو آگے وکی نہوئی نیا جھگڑ امنتظر ہوتا جب انہیں مجھایا تب ہوئے ارنہیں ہوا دوسال گھر میں خوب تماشے ہوئے اس وجہ سے آنہیں اوپر شفٹ کردیا گیا جس دن سے وہ ادیم اس وجہ سے آنہیں اوپر شفٹ کردیا گیا جس دن سے وہ ادیم اس دی سے دہ ادیم اس دن سے وہ ادیم اس دیا ہے۔ اس دیا سے دہ اوپر سے دیا گیا جس دن سے وہ ادیم اس دیا ہے۔ اس دیا ہے ہم سے دہ سے آنہیں اوپر شفٹ کردیا گیا جس دن سے دہ اوپر اس دن سے دہ اوپر سے دہ سے آنہیں اوپر شفٹ کردیا گیا جس دن سے دہ اوپر اس دن سے دہ اوپر سے دیا ہیں اس دن سے دہ اوپر سے دیا گیا جس دن سے دہ اوپر اس دیا ہیں دن سے دیا ہیں دیا ہے۔ اس دیا ہیں اس دن سے نیچ سکون ہے۔ اس دیا ہیں اس دن سے دہ اوپر سے دیا ہیں دیا ہیں دیا ہیں دیا ہیں دیا ہیں دیا ہیں اس دن سے نیچ سکون ہے۔ اس دیا ہیں دیا ہیا ہیں دیا ہیا ہیں دیا ہیں دو اوپر سے دیا ہیں دیا

شکرے میں نے اپنامقام بنانے کے لیے ماہم بھائی کے مشوروں برعمل نہیں کیا ورنہ جیسے ان کا ذکر ناپسندیدگی سے ہورہاہے ویسے ہی میرا ہوتا' میں نے دل ہی دل میں شکرادا کیا۔

''اچھا تہہیں ایک دلچپ بات بتاؤں۔' عاصم نے مجھے اپن طرف متوجہ کیا'جب میں اسکول میں تھا شاید تھری یا فور کلاس تھی ایک دن ٹیجر نے ہمیں بتایا کہ مال کے قدموں تلے جنت ہے میں گھر آیا اور غور سے ای کے پیروں کی طرف دیکھنا شروع کردیا مگر دہاں صرف جوتے نظر آئے تھوڑی تھوڑی در بعد میں نوٹ کرتا رہا شاید اب جنت نظر آجا ہے یااب دکھائی دے جائے گرنہیں۔ ای نے جنت نظر آجا ہے یااب دکھائی دے جائے گرنہیں۔ ای نے

''ویسے اگرتم بید بھائی کی پہنی ہوئی جیلری اور آٹھ من کا میک اب اتار دوتو بالکل شبولگوگی۔'' (شبو ہمارے کھر کوڑا اٹھانے آتی تھی)۔عطروب ابھی تیج طریقے سے خوش بھی نہیں ہوئی تھی جب ہاشم نے کہا۔

"دیکھیں بھائی .....ای دیکھیں سے میرے بارے میں کیا کہ رہا ہے۔"عطر دبنے روہائی ہوتے ہوئے کہا۔
"ناکی خود جوسر ہے ہوئے چھوہارے ہوئی طرف "بال تم خود جوسر ہے ہوئے جو ہارے علاوہ کام ہی کیا ہے دکھی دیکھیں ۔"کھی کر جیلس ہی ہوسکتے ہوادراس کے علاوہ کام ہی کیا ہے متہمیں ۔"عطر وب نے حساب برابر کرتے ہوئے کہا۔
"ثری کیا ہے عظر وب! بہت اچھی لگ رہی ہواس (ہاشم) کی بات کا برانہ مانا کرو۔" میں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے سہمی بار۔

'' چلوہاشم بہن کوزوبی کی طرف چھوڑ کرآ و 'آج اس کی منگنی ہے۔''امی نے حکم دیا۔ سرتا

'' چاوعطروبه صاحب دل تونهیں کردہاصرف ای کے تکم کی وجہ سے تہمیں لے کر جارہا ہوں ور نہتم میرے بارے میں جس تم کی گستاخی کر چکی ہواس کا انجام اچھانہیں تھا۔' ہاشم نے احسان عظیم کرتے ہوئے عطروبہ کو لے جانے کی رضا مندی ظاہر کی اور میں ان کی نوک جھونک سے متاثر ہوتی آنہیں جاتاد کی کھر کر سکرادی تھی۔

اب میں نے اپنی روئین میں ایک کام کااور اضافہ کرلیا تھااور وہ تھارات کوامی کے پاؤل دباتا عفت بھالی بورے دن کی تھی ہاری اس وقت آرام فرمارہی ہوتیں اور میں امی کے پاؤل دبا کراپی ویلیو بڑھارہی ہوتی اور مفت کی دعا میں وصول کرتی میں ماہم بھائی کی طرح الگ ہوکر گھر میں اپنا اشیح خراب نیس کرتا جا ہتی تھی بلکہ عفت بھائی کی طرح کام کرکے اور بلاوجہ اپنے آپ کومصروف رکھ کر اپنا مقام بنانا جا ہی کومصروف رکھ کر اپنا مقام بنانا جا ہی تھی کیونکہ میر سے خیال میں عفت بھائی کو بلاوجہ اپنے جا ہی تھی کیونکہ میر سے خیال میں عفت بھائی کو بلاوجہ اپنے آپ کومصروف رکھ کر اپنا مقام بنانا جا ہی تھی کیونکہ میر سے خیال میں عفت بھائی کو بلاوجہ اپنے آپ کومصروف رکھ کر اپنا مقام بنانا کی کومصروف رکھ کے کاشوتی تھا۔

" ماصم آپ سے ایک بات پوچھوں؟" رات کوامی کے یاؤں دیاہنے کے بعد کمرے میں آ کر میں نے

ان کے بیپرشردع ہورہے ہیں انہیں میں ساتھ نہیں لے جاستی ' انہوں نے اپنی اصل پریشانی داشتے گی۔ حاستی بات جھوڑ جا کمیں ' کوئی بات نہیں انہیں آ پ ہمارے پاس جھوڑ جا کمیں انہیں ہم سنجال لیں شمے۔' میں نے آفری۔

"بال عفت تمہاری ماں بیار ہے جاؤ چاکر ل آؤ۔ میں بھی ٹھیک ہوتی تو تمہارے ماتھ ضردر جاتی۔ میرا تو اپنابلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول میں نہیں آئے۔" ای نے اجازت دیتے ہوئے اپنے دکھڑے دوئے۔

۔ اندھا کیاجا ہے دوآ تکھیں ۔۔۔ عفت بھالی نے تیاری اردوں نرموائی مان کو گا دک جھوڑ نے جلے گئے۔

ك اورا ور بهان ان كوكا دك جيمور في حلي المع میں بہت خوش تھی کہا ہے ج*ھ عرصہ میر*ی حکمراتی ہوگ<sup>ا</sup> عفت بھالی کے جانے کے دوسرے دن مارییا کی گی آ مد ہوگئے۔ پہلے تو طبیعت کو نا گوارگرز را پھرسوجاعفت بھالی کی غیرموجودگی میں یہی تو ٹائم ہےاہیے ہنر دکھانے کا۔ میں جوبة بجهداي هي كمعفت بهالي كياكرتي بين يس كام براها کے بورا دن لگا کر ہر طرف ہے دا دو تحسین کے ٹو کرے وصول کرتی ہیں کیکن میری میں غلط جہی ان بیندرہ دنوں میں الیمی طرح ہے ددر ہوگئ۔ ماہم بھانی مجھے الٹے سیدھے مشورے دیے کرخوداد پر چین کی بانسری بجارہی تھیں۔ <u> شیح</u> جو مجھ برگز رر ہی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ پہلے اسکول' کا بجا يو نيورش والول كا ناشتا بنايا جاتا بھر وكان يرجانے والوں كا اور پھر ہم عورتيں كرتيں ابھى تاشتے سے بعد جائے نی رہے ہوتے کہ کام والی کی تشریف آوری ہوجانی۔اس سے کام کروا کرفارغ ہوتی تو مچن اپنی طرف بلار ہا ہوتا۔ وو پہر کو دکان پر کھانا بھیجا جاتا'ای کا الگ بر ہیزی کھانا تیار ہوتا۔اتنے میں گھرکے باقی افراد بھی آ جاتے دو پہر کے کھانے سے فارغ ہوکررات کے کھانے کی باری آجاتی ۔ تھوڑا بہت کام ماریدآ لی بھی کروانیں اس کےعلاوہ عطروبہ بھی ہاتھ بٹادی مگر بستریر يهنجنے تک کمرتخة موجاتی ان بندرہ دنوں میں میری تھیک ٹھاک پریڈ ہو چک تھی۔عفت بھانی کے آنے پر میں نے شکر کا کلمہ بڑھا جبکہ ای بہت خوش تھیں کہ میں نے اسنے

جب مجھے پریشان دیکھاتو دجہ پوچھی۔ ''کیابات ہے عاصم' کیوں پریشان ہو؟'' تب میں نے انہیں بتایا انہوں نے میری بات سی اور مسکرادیں۔

رادیں۔
''جنت تو دافعی ہے گرآپ کو پتا ہے کہ رید کہ اتی ہے'
انہوں نے میراسرا بی گود میں رکھ لیا۔ جب کوئی بچہا پی
ای کا کہنا مانتا ہے' انہیں تنگ نہیں کرتا اورا پی ای کے
یا دُل دیا تا ہے۔''

"اس کے بعد سے میری روٹین بن گی میں ہرروزرات
کوسونے سے پہلے ای کے باؤں دہاتا عاشر بھائی کی اور
میری اکثر لڑائی ہوئی ان کی کوشش ہوئی کہ میں دہاوں جبکہ
میری کوشش ہوتی کہ میں بیکام کروں۔ جب ہمارا جھگڑا
ہروہ جاتا تو ای ہم دونوں سے باری باری دبواتیں شادی
سے پہلے تک ہماری یہی روٹین تھی شادی کے بعد وہ اپنی
بیم کے قدموں کو بیارے ہو گئے جبکہ میری روٹین یہی رہی ا
اب تم آگئ ہوتم خود بیکام بہت محبت سے کرتی ہو جھے
بہت خوتی سے اوراب بی جنت تم کماری ہو۔"

میں جوان کی بات غور سے من رہی تھی آخری بات پر چونک آتھی۔

کیامیں واقعی جنت کمار بی تھی؟ بیسوال میں اپنے آپ سے کرر بی تھی۔

**⊕** ⇔ **⊕** 

'' کیا ہوا بھائی! آپ کھے پریشان لگ رای ہیں۔''ہم صحن میں بیٹھے تھے جب عفت بھائی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔

"ہاں رانیہ بات تو پریشانی کی ہے گاؤں سے فون آیا تھا میری ای کی طبیعت کافی خراب ہے دہاں سب مجھے بلارہے ہیں۔"عفت بھائی نے اپنی پریشانی مجھے سیان کی۔

"نوآپ وہاں کا چکرلگاآ کیں۔" میں نے آئیں ورودیا۔

" چكرة لكا آدن عمر اصل سئلة بجون كائ المحل مهين

حجاب 272 جنوری

نیت وہ خاموش معاہدہ ہے جوصرف رب اور اس بندے کے درمیان ہے ہوہ راز ہے جوانسان صرف اسے تک محدود رکھتا ہے لیکن ربّ اپنی حکمت ہے جان لیتا ہے بیہ سیب میں بندموتی کی طرح خالص ہے جس قدرانسان کی ست فالص ہے ای طرح اس کا اجر بھی غالص ہے اگر کسی ا چھے کام کوکرنے کی آب نے نبیت کی اور آپ وہ نہ کر سکے تو چے جھی آ ہے کواپنی نیت کا جرضر در ملے گا ہم عورتوں کے لیے نیکی کمانے کے بہت ہے مواقع آتے ہیں گھر میں رہے ہوئے ہم بہت سے کام سرانجام دی ہیں اگر ہم روزمرہ کامول کی نیبت صرف خدا کوراضی رکھنے کی کریں تو ہارے لیے ہرکام نیلی ہے۔اس ہے ہمیں بیفا کدہ ہوگا کہ ہماری تو تعات دوروں سے ستائش حاصل کرنے کی بجائے صرف اینے رب کوراضی کرنا ہوجائے گی ای سے ہمارے محمر کے نظام عمر نے سے ذیج جائیں سے بہی نکیاں جارے لیے خرت میں قیمتی سرمایہ مول کی کیونکہ اللہ تعالی تحسی کے اجر کوضا کیے نہیں کرتا' وہ اپنے بندوں ہررانی کے وانے کے برابر بھی ظلم بیس کرتا۔ وواین بات ختم کر چکی تھیں اورميرى نظرول ميس أبنا كيابركام آرباتها كيالسي أيك كام کے لیے بھی میری نبیت ایہے رب کوراضی کرناتھی؟ یہ وال من اسيخ آب ي كريي في اورجواب من صرف خساره تها بعض اوقات أكميس كلنے كے ليے ايك ليحه ي كافي ہوتا ہادر میں اس لیے کی گرونت میں آچی تھی۔ گھر آنے کے بعدیس سوج رای می که عفت معانی کے بارے میں میری سوج بالكل غلط مي انهول نے تو آج تك صرف اين ذمه واری نبھائی تھی اور میں میں نے صرف اپنا نقصان کیا تھا۔ ایے نقصان کا سوج رہی تھی تو آنسودامن بھگورے تھے۔ میں ان آنسودک کو بہنے دے رہی تھی پیشر مندکی اور ندامت کے تھے آج سے نئ نیت کردہی ہوں رب کی رضا کی نیت كيونكهاب مين اين نيت كااجرتهي ضائع نهين كرنا حامتي

ون بہت اجھے طریقے ہے گھر سنجالالیکن بیتو میں جانتی سی جو ہرروزعفت بھالی کہ نے کی دعا کیا کرتی اب مجصے ماہم بھانی کی برسکون زندگی کاراز سمجھا ر ہاتھا۔

"رانیه....!" بین نماز برهنے کے لیے وضو کردہی تھی جب بھالی نے مجھے بلایا کیونکہ میرے نزدیک ہم عورتوں کے لیے نیکی کمانے کا واحد ذریعہ نماز تھی یا قرآن مجید کی تلادت\_ایں کےعلادہ ہم کون ساباہر جا کرمردوں کی طرح نىيى كماكتى تىس-

" رانىيسامنے دائے گھرے قرآن خوانی كاپيغام آيا ہے چھ دریتک تم اور عطر دبہ چلی جاؤ۔' بھانی نے مجھے یغام دیا۔ ''جی تھیک ہے۔' میں نے جواب دیا۔

نماز پڑھ کرعطرد ہو تیار ہونے کا کہہ کر میں بھی تیار ہونے لگی شکر ہوہاں زیادہ رش نہیں تھاس <u>لیے ہمیں چ</u>ے حَكُمُ لَ ثَيْ ـ قِرْ آن مجيدية هرفارغ موئے توایک خوش شکل اورخوش لباس خاتون نے سب کوسلام کیا پھر کلام یاک کی تلاوت كي اورايين بيان كا آغاز كيا\_

''میں آ ب لوگوں کا زیادہ ونت نہیں لوں گی<sup>ا</sup> کوشش کرول کی کہ مختصر وقت میں اپنی بات مکمل کرلوں۔ ہاری زندگی آج کل بہت مصروف ہوگئ ہے وقت کی رفتار بہت تیزے ہم سب لوگ روزمرہ کے کاموں میں ٹری طرح مصروف بین "ان کالهجه دنشین تھا و کھم کھم کر بول رہی تھیں۔"ہم سب اپنی زندگی میں مختلف کام کرتے ہیں ا بھے کام دنیادی اور بھے دین کے لیے بیتمام کام مارے اعمال ہیں۔ وہ اعمال جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں ہماری نظروں ساكثرى مديث كزرتى ب مديث يأك بإنسمسا الاعَمالُ بانيتُ 'رَجمه حديثُ بيضُك اعمالُ كادارو مدار نیتوں پر ہے۔ "جواینے اندروسیع مفہوم لیے ہوئے ہے سکن ہم اے پڑھ کرائی اہمیت جمیں ویے 'آج میں نیت پر اس لیے بات کرنا جا ہوں گی کیونکہ ہم میں ہے کوئی بھی یہ نہیں جا ہے گا کہ اس کا کوئی عمل ضائع ہو یہاں نہوں نے کھنو تف کیاادر چرانی بات کا آغاز کیا۔"نیت" کیاہے؟

حجاب ..... 273 جنوري

آخراك أيك نيلي متى ہے۔



اس کی زندگی گلزار تھی۔ماماماما کی محبت کی مرکار نے زندگی میں حیار سوتاز گی جھیر رکھی تھی وہ ان کی قائم کر دہ جنت يس س قدر كيف آكيس ويُرمسرت زندگي كز ارراي هي اس کا اندازہ اس کے چہرے پر تھلے سکون اور اطمینان کی لہر

سے بخو بی لگایا جاسکتا تھا۔ مامابا ہا کی اس میں جان آئتی تھی تو وہ بھی ان کی دیوانی تھی زندگی بیار و قرار ہے مزین خوشیوں کے ہنڈو لے میں محو رقع تھی کہ .... زندگی کے بل بل صراط بن گئے۔

₩....₩

اس دن جھی مشرق کاشیرسوار حسب عادمت رویئے زمین برجلوہ افر دز ہوا تھا مگر اس کی منہری کرنوں کے دسط میں اس ی زندگی کاسب ہے ہول ناک حادثہ مضمر تھا۔ قدرت کی رقم کردہ داستان ہے دہ سب یکسرانجان تھے۔

ماما کی دوست ہسپتال میں ایڈمٹ تھیں انہیں ان کی عيادت كي ليح جانامقع رتها\_

وہ پچھلے تین دن ہے اپنے شوہرعمیرافضل کوساتھ جلنے کی تا کید کررن تھیں مگران کی بے شارمصروفیات ان کے جانے کے پختہ عزم کومتزلزل کردیتیں بلا خرانہوں نے بری مشکل سے ٹائم نکال لیا تھا اور جمعہ کی شام چھ بجے وہ دونوب گھرے نکل چکے تھے۔

تکل افروز انہیں جلدی گھرلوٹنے کی تاکید کر کے لاؤ کج میں المبیقی - پرسکون لمحات احدب الحدسر کنے لگے اس کی چمکتی ذبین آ تھول کے دیئے ماھم پڑنے دالے تھے۔ کھ دیر بعد جوطوفان اس کی زیست میں واضل موکر تباہی مجانے والا تفائروح فرسال تقابه

آنے والے قیامت خیز لمحات سے بے خروہ د چیمے سروں پر یا وُل اٹھلار ہی تھی سرمتی میں چنگیاں بجار ہی تھی۔

اس طرح كريب خبرى بھى اينے وجود يركف افسوس مل كرره گئي جبكه بدسمتي كااژ دهام كفر ااس ني خبر حسينه كي معصومیت پرمشکرار با تھا۔ای وقت اس کاسیل فون رنگ ہوا' اسکرین پررانیہ کا نام جَگمگا تا دیکھ کراس کی آ تکھوں کی

کافی دیر تک دونول اینے پسندید ه موضوعات پر گفت و شنيد کرتی رہیں اور پھر فون بند کر دیا پھروہ چینل سرچنگ ہیں مَن ہوگئ تھی معااس کی نگاہ سی نیوز چینل پر چلتی بریکنگ

د منیکسی اور ٹرالر سے تصادم سے ددا فراوجاں بحق ادر تین زخی ہو گئے جن کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے۔ حادثے کے مناظر آ ہانی نی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ميحادثة ..... 'اس سير على السياس كى ساعتين ختم ہوگئ تھيں \_ اس کی آئیسی اہل پڑیں ہاتھ یا وس میدم بے جان ہو گئے۔خون میں الت بت چرول میں دد چرے دما سانی يبيان كئ كلى \_ وه .... وه چېر بے متے جن پر تاسف كى ہلكى ي لكير بھى اس كى جان نكال ديت تھى۔

ايمبولينس كوفوري طلب كرليا كياتها ادراب متاثره افراد کوسپتال منفل کرنے کاعمل جاری تھا۔ مامابا کے چہرے کمحول میں اسکرین سے او جھل ہو گئے تھے مگر اس کی آئکھوں مين ان كاعس جيسي تقبرسا كيا تها-

اس کا موبائل رنگ جور ہاتھا کا ایا کا سیل فون بھی رنگ ہور ہا تھا جسے جلدی میں وہ گھر بھول گئی تھیں۔ وہ صدے سے گنگ صوفے پر جم کر رہ گئی ذہنی طور پر مفلوج سوجھ بوجھ کی سکت گنوانلیٹھی تھی ۔ای اثناء تریمہ اسے آوازیں دیق اندر داخل ہوئی تھی۔اسے سکتے سے عالم میں بیٹھے دیکھ کرانے رہ جانتے لمحہ نہ لگا کہاہے صورت حال کا ادراک ہوچکا تھا۔

> حجاب ..... 274 .....

ecilon

FOR PAKISTAN



تین دن بعداسے ہوش آیا تھا۔اس کی دنیالٹ چکی تھی اسے بار بارعتی کے دورے بڑتے وہ و بوانہ وار ماما بابا کو ایکارٹی پھر عدھال موجاتی۔اے موش آیا تو تح بماس کے كنوله زده باتھ كوتھا مے بيتھى تھى دہ جيسے اس كے ہوش ميں

"تم آخر کب تک اپنی حالت خراب رکھوگی؟ جوتبریلی تہاری زندگی میں چکی ہےاہے ذہنی طور پرقبول کراو کو کہ تمهاراد كهاتنابراب كماس كاازاله مكن نبيس بعظرا قنفائ ہمت کے تحت تم حقیقت کوشلیم کر کے خود کوسنھالو کہ زندگی كى تقيقة ل كاسامناكرنے والے بى بہاوركہلاتے ہيں۔ "وہ تاكيد بھى كر كيے۔ اس كا كال تقبيقيا كربولي\_

كدده جوش وخروسے بريكاندره كر ماماياباكى آخرى رسومات سے بھی غافل رہی ہے۔ تعزیت کے لیے آنے والے رشتہ دار بھی کوچ کر گئے۔اب اسے اپنی زندگی کی باگ دوڑخود سنجالنی تھی زندگی کی ساعتیں بتانے کا سامان خود اینے باتفول كرناتها\_

اس کی نیک دل ہمسائی تحریمہاس کا خیال رکھر ہی تھی بایا کے گئی دوست تعزیت کے لیے آتے رہے۔ دنیا داری سب نے نبھائی لوگ اس کے سر پردست شفقت پھیر کرسلی وولاسول کے ساتھ رسماً ضرورت پڑنے پر ماد کرنے کی

مامول اسے لینے کی غرض سے آئے تھے مگر وہ سمولت وہ دل ہی دل میں اس کے لفظوں کے معنی کھوجنے کی سے انکار کر گئی۔ ممانی کاروبیہ ماما کی زندگی میں ہی ڈھکا چھیا سعی کرنے گئی پھر گویا یکدم سب یادا گیا۔ محرید میں وہ دونوں اکمی تھیں تحریمہ نے ہی اسے بتایا ضرور آئیں اور سے میتھا کہ دہ اپنے مامابابا کا آشیانہ چھوڑ کرکسی

حجاب ..... 275 .....حنوري

FOR PARISTAN

ودسرى جگه پروازنيس كرناچامتى تقى ـ

غموں کو سینے سے لگایا جاسکتا ہے مگران ہیں پناہ گزین بہیں ہوا جاسکتا۔ زندگی کو آئے ہیں بڑھایا جاتا وقت اسے خووہی آئے کی طرف و تھیل لیتا ہے۔ زندگی کی باک ووڑ سنجا لئے اور ضروریات زیست کے قصول کے لیے اپنے خول سے باہرنگل کر دنیا سے تعلق استوار کرتا ہی پڑتا ہے۔ اسے پہلا جھٹکا اس وقت لگا جب وو ماہ کے کرائے کا نوٹس اسے منہ چڑاتا ملا اور پھرا گلے ہی روز گیس پانی اور بکل کوشن کھیلائے سانپ کی ما نداس کے سامنے موجود کے بل بھن پھیلائے سانپ کی ما نداس کے سامنے موجود سے اب تک وہ ان معاملات سے بخبر رہ چکی تھی ہی تو اس منا ملات سے بخبر رہ چکی تھی ہی تو اس منا جلد یا بدیر ان مشکلات سے ہوتا تھا۔

اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ سرکے اوپر سے جھت ہنتی ہے تو انسان آسان کے رہ جا تا ہے جہاں سایہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ بہر کیف اتن جا نکاری اسے تھی کہ بابا کی آمدنی کم تھی اور ماما اپنی کفایت شعارانہ طبیعت کی بدولت ہم سانی گزارا کر لیتی تھی۔ پھر تین افراو پر مشمل فینلی ہونے کی وجہ سے اخراجات کا زور کم تھا۔ ماما کے لاکر سے اسے جو رقم ملی تھی روز بروز خرج کی بدولت قلیل رہ گئی تھی۔

اس کی بیشانی پر ہمہ دفت شکنوں کا جال اس کی پیشانی پر ہمہ دفت شکنوں کا جال اس کی پیشانی پر ہمہ دفت شکنوں کا جال اس کی دراز کرسکتی تھی مگریدام شمیر سے منافی تھا۔اسے یادا یا بابانے اپنی رحم دلانہ فطرت کے ناطے کئی لوگوں پر قرض جھوڑ رکھا تھا' اندھیرے میں روشنی کی لکیردکھائی دی تھی۔

بابابامروت سے کسی پرجمی مصیبت پڑنے پہا سے بڑھ کرساتھ نبھاتے حتی کہ جمع جھاخری کرنے میں بھی تامل نہ کرتے ۔سب سے پہلے اس نے ماموں کوفون کیا تھا وہ ماما کے اکلوتے بھائی ہے۔ پچھلے برس جب ان کے چھوٹے سیٹے کویر قان ہوا تھا تب انہوں نے بابا سے بیس ہزارروپ بطور قرض لیے تھے اور انہیں واپس ادا بھی کرتا تھا شاید ہے بات دانستہ ان کی یادد اشہت میں محفوظ نہ دہ کھی۔

ممانی نے فون اٹھایا تھا' دعاسلام کے بعداس کامدعاس کروہ متھے سے اکھڑ گئیں۔

استواری اتم بی تو ہونہیں جو جہیں سمجھایا جائے مگر کھھ ہوائی برائی سمجھانا ہم پر بھی بنتا ہے۔ بال باپ کا کفن میلا ہوا نہیں اور تم چلیں ان کے حساب کماب پورے کرنے ۔۔۔۔۔ میری ہانوتو کسی سے ایسا کوئی سوال مت کرتا ہوں شرمندگی و ذلالت والی بات ہے۔ دنیا تم ہی پر تھوتھو کرے گئر کی ذات ہولہذا فرا جھک کراور سمجل کر چلنا کرے گئا کر دیا تھا کہ سیھو۔ خدا کواہ ہے ہم نے تو اسکلے ماہ ہی قرض چکتا کر دیا تھا بہن کیا مری بھانچی نے رشتوں کا پاس بھلا دیا۔ انہوں نے بہن کیا مری بھانچی نے رشتوں کا پاس بھلا دیا۔ انہوں نے کہن کیا مری بھانچی نے رشتوں کا پاس بھلا دیا۔ انہوں نے کہنے ساتھاں کی مالی جلی مرخ برگئی۔ اس نے بار ہا ماموں کو کہتے سناتھا۔

سرس پر ن-ان سے بارہ ہا ون وہ ہے ساتھا۔ ''بہن جی! حالات سازگار ہوئے تو بھائی صاحب کی رقم لوٹادوں گا۔'' بیخصوص جملہ تقریباً ہر ملاقات پر ہاموں کی ٹہ الدور ساما صفالہ س

زبان سے اوا ہوتا ہے۔ ''ار بے ..... ہائے تھوڑی ہیں جب جا ہولوٹا ویٹا۔'' ماما مروت سے ٹر کہتے میں تہتیں۔

تقرو فلور پرر نبخ والے فردوس انگل بھی بابا ہے مقروض سے اس کے تقاضا کرنے پروہ بھی صاف واس بچا گئے۔وہ مزید نا امیدی و تذکیل کا سامنانہیں کرنا چاہتی تھی تحریمہ کو علم ہوا تو اس نے آ گے بڑھ کراس کی پریشانی سے خمٹنے کی لیے اس کا ہاتھ تھا م لیا' وہ اس کی مشکور ہوگئی۔

₩....₩

تحریمہ کی بدولت وہ پریشانی سے نجات حاصل کر پائی تھی مگر فقط پہیں روز بعد نے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا اس بار وہ روزگار کی تلاش میں ہلکان تہہ وست تھی۔ رانیہ نے اسے اپنے گھر رہنے کی پیشکش کرڈ الی تھی۔ اسے مجبورا قبول کرنی پڑئی وہ اپنا مختصر سامان لیے رانیہ کے ہاں شفٹ ہوگئ۔ یہ ایک جان لیوا فیصلہ تھا اور وہ گھر اس کے لیے مستقل ٹھکا نہ ٹا بت نہیں ہوسکتا تھا۔ اس بات کا ادراک

حجاب 276 سجنوری

e Guon

بھی بخوبی اسے تھا۔ زندگی انسان کونجانے کہاں کہاں لے دوڑتی ہے گمان تک نہیں ہو یا تا کہ بیسفر ہمیں کس رستے پر لے جائے گا؟

اسے بھی زندگی کسی اور در پر کھینے لائی تھی ہزار الجھنوں پر بیٹانیوں سمبت .....رانیا پی اسٹیپ مام اور تین بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بھائی تو اس سے تقریباً اتعلق ہی رہے تھے مگر اس کی مام کو اس کا بہاں رہنا ایک آئے نے نہوایا تھا۔ زبان سے تو انہوں نے حرف شکوہ ادانہ کیا مگر بعض اوقات زبان سے تو انہوں نے حرف شکوہ ادانہ کیا مگر بعض اوقات نگاہیں ہی بہت کچھ باور کرانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ نگاہیں ہی بہت کچھ باور کرانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ کیف دن اور رنجور دائیں سرک رہی تھیں کہ ایک خوش آئند تندیلی نے زندگی کی چوکھ نے پروستک دی۔ تندیلی نے زندگی کی چوکھ نے پروستک دی۔

رانیے نے اسے آیک جاب کے متعلق آگاہ کیا تھا جس کے لیے وہ بخوشی نہ ہی مگر حالات کی پیش نظر راضی ہوگئی۔
میڈم رانیہ کی کسی دوست کی جانے والی خاتون تھیں انہی
کے توسط سے وہ وہاں آئی تھی۔ رانیہ تھی ساتھ تھی کچھ دریتک
وہ گہری نظروں سے اسے جانچی رہیں پھر مختصر سے انٹرویو
کے بعداو کے کردیا۔

میڈم ایک معندور خاتون تھیں چبرے برسخت درشتگی پائی جاتی تھی۔ انہیں اپنی خدمت کے لیے کل وقتی ملازمہ کی ضرورت تھی چونکہ رہائش کی سہولت موجود تھی لاہذاوہ رانیہ کو خیر باد کہ آئی۔

#### **@** .... **&** .... **@**

میڈم کےعلاوہ ان کا بیٹا امیر زادہ ادر بہوم ہر ہن بھی گھر میں رہتے تصان کا جھوٹا بیٹا ملا کیشیا میں تھا۔ اس کی علیک سلیک رشیدالی ہی ہے ہوئی تھی وہ درمیانی عمر کی قدرے علیم مزاج خاتون کھانا بنانے پر معمورتھیں۔

انہوں نے ہی اسے آئ گاہ کیا تھا کہ میڈم کے اپنے بہو سے تعلقات سخت کشیدہ رہتے ہیں۔ اکثر دونوں ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کی رددار نہیں رہتیں برمزاتی میں دونوں ٹانی نہیں رکھنیں۔

و قابل نظر بات بیتی کرمیڈم کے رویے اور چڑچڑی انگانگ کا ال

طبیعت کی بدولت کوئی لڑکی مہینہ بھر بھی ان کے پاس نہیں عک پاتی تھی بیرجان کراہے حقیقنا گھبراہٹ ہوئی تھی۔ یہ .....۔

آنے والے دنوں میں رشدا بی بی کا کہا صد فیصد درست ثابت ہوگیا تھا۔ میڈم ایک تمبر کی بدمزاج خاتون تھیں۔ وہ اس کے ہرکام میں نکتہ اعتراض اٹھا تیں اسے ڈیٹنے کے بہانے تلاشیں۔گل صبر کے کڑوے گھونٹ حلق سے اتار کررہ جاتی۔

سامناہونے پران کی بہومہرین بھی بلاوجہ بےعزت کرکے رکھ دین میڈم سے نفرت کے سبب اسے ان سے وابستہ ہر فرد و ہر شے سے نفرت تھی۔ وہ ملازموں کو ان کا کوئی کام کرتے دیکھتی تو تلملاتی۔ اس کا بس چلتا تو وہ میڈم کے وجود کو صفحہ دہرے مٹا کراس گھر پرای حکومت کا حینڈا گاڑتی۔

ہرامرمیڈم کی منشا کے تحت انجام یا تا تھا'وہ کسی معالم میں بہو بیٹے کو گھاس ڈالنے کی قائل نہ تھیں جبکہ امیر زادہ کو بھی مال سے خاص لگاؤنہ تھا۔وہ بیوی کا دم بھر نے والا آ دی تھا اگر چہ مہرین بھی کوئی معمولی شے نہ تھی' اس کی اپنی ہزار مصروفیات ومشاغل تھے۔

وہ ملک کی نامور ماڈل تھی شہرت کی بلندیوں کو چھوتی ' لوگوں کے داوں پر راج کرتی نازک اندام خود سر سر پھری' محمنٹری اور جٹ دھرم عورت تھی۔

₩....

دن تیزی سے سرک رہے تھے چھ ماہ کا کھن سفر عبور ہوا۔میڈم ساراون اپنے کاموں میں لگائے رکھتیں آنہیں منیند کم ہی آتی تھی اس دن غیر متوقع طور پر وہ دو پہر کے وقت سوگئ تھیں۔

سکون کے چند بل اے میسر آگئے تھے وہ گزرے کی مہینوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ مامابا با کی اموات سے در بدری تک کا سفر نہایت کھن اور دشوار ٹابت ہوا تھا۔ قدم قدم پر وقت نے نئی ٹھوکر سے نواز اتھا۔ میڈم کا گھر دظاہر بہت آرام دہ اور ہر سہولت سے آراستہ تھا مگران کے تاتھی

Section

رویے کے سبب اس کے لیے جہم کدہ تھا۔

میڈم دن رات اسےایے اشاروں برنیجاتی تھی پھر بھی بیشانی کے بل قائم رہتے۔ بھی مھاروہ اشتعال کے مارے آ ک بکولہ ہوجا تیں۔ کی مرتبہ وہ کرم سوپ کاباؤل اور کرما گرم جائے کا کے اس برتو رچک تھیں۔اس نے بھی لب وا نہیں کیے تھے بھی بھی ارخداسے شکوہ کنال ضردر ہوجاتی۔ وہاں رہنا اس کی زندگی کی سب سے بردی مجبوری بن گئی تھی سریر جو حصیت میسرا کی تھی اس کا کفارہ اس نے انا کی قریانی کی صورت ادا کردیاتھا پھردہ ماماما باکے بارے میں

. بان باپ جیسے بتمتی متاع رشتوں کا احساس بخو بی اس وقت موتا ہے جب وہ مجھ سننے کے لیے وسرس میں نہیں رہتے۔ان کا سامیس ہے ہتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ زمانے کے سرد اور کرم موسم کس قدر جان لیوا ہے اور ستم - 0402 7

وہ سوچ کے تانے بانے بنتی رہی احساس میں نہ کرپائی كه كب اس كاجبره آنسووك يد جوا اوروه زارو قطاررو ہونے لگی صبط کے پہرے ٹوٹ بڑے اسے لگاوہ زندگی کی ہرخوش ہار چکی ہے۔

زندگی کے باتی ماندہ بل میڈم کی خدمت کی نذر ہوجاتے اوروہ یونی بے تدروہ ی -

''لژگی...."اس نے سراٹھایا' سامنے میڈم اپنی ڈسیل چير پرموجودهيں \_اس كا نسودن بيلهيں شكاف براكيا تھا'ان کے چیرے کے تاثر ات سے واضح تھا۔

و متم رو کیوں رہی ہو؟" ان کے کہیج میں جیرت تھی كزر بيام ميں بہلي مرتبه انہوں نے كل افروز كے ليے نرم لہجدا بنایا تھا۔اس نے بل مجرمیں خودکوسنجالا ادر خاموثی ہے تکھیں رگر تی اٹھ کر جائے بنانے چل دی بیمیڈم کی حائے کا ٹائم تھا۔

میڈم کا دل سیج کیا تھا' نجانے کیے ان کے اندر سے رم ول عورت مرابعار بيقى تقى - انهول نے جب سے

اسے روتے ملکتے دیکھا تھا' دل میں عجیب ہے گلی ی پیدا

ہرانسان کارشتہ کہیں نہ کہیں دکھ کی کتاب سے جڑا ہوتا ہے زیست کے رنگوں میں ایک رنگ درد کا ضرورشائل ہوتا ہے مگر ہمیں اسنے دھوں سے بردھ کر کھے بھائی ہی ہیں دیتا۔ قسمت کا کوئی بھی وار ہماری نظروں میں ہمیں دنیا کاغمز دہ و مظلوم ترین انسان ثابت کردیتا ہے۔ وہ سوچ رہی تھیں جو سلے نہوج یا تی تھیں۔

وه انهاره انیس ساله لزگی جو پیچیلے مہینوں سے نظرون کے سامنے تھی نیجانے کیاروگ دل کونگائے بیٹھی تھی شایدوہی روگ اس کی زندگی کا حصہ بھا'جس کا احساس ان کی زندگی میں بھی تاحد نگاہ کھیلا ہوا تھا جس کے کرب نے ان کے مزاج کی شکفتگی کوفنا کردیا تھا۔ تنہائی کا کرب....اسکیلے پن

وه اس کی آ تھھوں میں دیکھتیں تو ورد کا ایک سمندر بلكورے مارتا أنبيس بے كل كرديتا \_كيا تھا اس كى آ تھون میں؟ زندگی کی دلچیپیوں سے روٹھا حمراسا کت جمود کسی کو بهي اندرتك اداس كردينه والاسنانا .....ان آ علهول ميس زندگی تو تھی مگر رندگی کا احساس نہیں تھا۔ دہ روشن ضرور تھیں تحكران كى وبراني كسي كى زندگى بين بھى ال چل محاسلى كان اس كى لا نبى بلكون تلے كرى شربى آئى مكھول ميں كچھ كھوجنے کی سخی کرتیں۔

وہ مہل اڑی تھی جوطویل عرصے سے ان کے باس موجود تھی ورندان کے مزاج کی پیش نظر لا تعدادلڑ کیاں ان کی نوكري يرجار حرف بفيج كرچلتى بن تحيس \_اكثر جاتے دفت ان کی قیمتی اشیار ہاتھ بھی صاف کرجا تیں۔

وه اس کی ایمانداری ہے مطمئن تھیں وہ اس کی خدمات کز اری ہے بھی سرشار تھیں ۔ انہیں نگاان کی اگر بیٹی ہوتی تو وه کل افروز جیسی ہوتی یا پھروہی ہوتی \_ فرماں بروار ٔ اطاعت ا از شکر گزار بے رہا' بے *غرض* با حیا' عبادت گزار سلیقہ شعار کم گواور بہت بیاری ....اب تک وہ اس کے ساتھ بهت بری طرح پیش آئی تقیس وه سوچ کران کا دل ندامت

حجاب 278 سجنوری

ے بھرگیا۔

پورے آٹھ ماہ بعد گویا آئیس اوراک ہوا تھا کہ آگر ونیا میں کوئی ان کے لیے مخلص و بے ریا ہے تو وہ بلاشہ صرف کل افروز کی ذات ہے۔وہ لڑکی واقعی بہار کا کوئی ٹوٹا گلاب تھی جوخوش قسمتی ہے ان کی زیست میں کھل اٹھا تھا۔

₩....₩....₩

وہ اس سے گفتگو کرنے کاعزم کر پھی تھیں وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کا ہر تھم بجالاتی تھی۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے اوانہ ہوتا تھا' اس سے بات کرتے وقت چند بل وہ متذبذب رہی تھیں مگر جب انہوں نے اس سے اس کے متعلق استفسار کیا تو اس نے اپ اور بیتے سانچے سے بے امال ہونے تک تمام کھا ان کے گوش گزار کردی میڈم کا دل دکھ سے جرگیا۔

کی برسول ہے جوسمندر دل میں سمیٹے زندگی کے گھونٹ کی رہی تھیں۔آج اس میں طغیانی پیدا ہور ہی تھی گھونٹ کی رہی تھوں کی میں ماضی کے سامنے کی کھول میں ماضی کے سارے تھیں۔ اس کی آئی تھوں میں ماضی کے سارے تھیں۔

میرے ہوٹی سنجالنے ہے قبل میری مال موت کی اور سنجالنے سے قبل میری مال موت کی اور شنی اور شکر منول مٹی تلے جاسوئی تھی۔میری پر در شاادو کر میت کا بار ابو کے شانوں پر آپڑا تھا چونکہ ہم جا گیروار لوگ سے لہذا بجز میری ذمہ داری کے میرے والد پر زمینوں کی گئی ذمہ داریال میرے دادانے عائد کر رکھی تھیں۔

رمدر ریال پر سے درائے میں معروں یں۔
میرے بین بچا بھی شھ گراس کے باوصف واداز بینی
معاملات میں بڑے بیٹے کوتر جے دیتے شے اور ان کے
مشورے کوفوقیت دیتے تھی۔ جارا خاندان فرسودہ رسوم و
رواج کاپاسدارتھا بھی اڑکیوں کھلیم کے لفظ ہے بھی پناہ دی
جاتی تھی۔کاغذتکم کوان کے لیے حرام تھور کیا جاتا تھا۔
مگر میرے والد کو ہر یکنا شھے ان کی سوچ ان حالات

سرمیرے والد کوہر یکی شخصان کی سوج ان حالات میں رہ کربھی یکمر مختلف تھی۔ انہوں نے میر کی تربیت بڑے ناز وقعم سے کی تھی اور میر کی شخصیت میں کوئی کسر نہیں دیکھنا جاہتے ہتے بھی دادا دادی کے انکار اور پچاؤں کی مخالفت میں کری نے کے جاد بھود انہوں نے مجھے اسکول میں داخل

کرادیا۔ ہرقدم پرمیرے لیے ڈھال بے رہے ان کا دجوہ میرے لیے مضبوط تناور درخت کی مانند تھا تبھی میں زمانے کے سفاک رویے سے بچتی بوی کامیابی سے تعلیمی منازل طے کرتی رہی ۔ اسکول کے بعد کا لج بھی گئی اس دوران دادی کا انتقال ہو چکا تھا۔

میں نے فرسٹ ڈویژن سے نی ایس ی کامتحان ماس کیا ابوکا ارادہ مجھے یو نیورش بھیجنے کا نہیں تھا مگر میں بھندتھی لہٰذا انہوں نے پس و پیش سے میری ضد کے آ گے ہتھیار ڈال دیئے۔

ایک بار پھر حویلی میں طوفان اٹھا تھا۔ نیےف ونر اد سے
دادا خاصے خیض ناک ہوئے متھے انہوں نے میرے دالدکو
عاق تک کردیے کی جمکی دے ڈائی مگروہ ان کا فیصلہ متزلزل
نہ کریائے۔ وہ دادا کا باز و تھے اوردہ کسی طور انہیں عاق نہیں
کرسکتے تھے اس بات کا اوراک ابوکو بخونی تھا۔

میرا قیام ہاشل میں ہوا تو اوائل ایام میرادل نداگا اسے والد ہے دوری کا براقلق تھا بہر حال میں نے خود کو پڑھائی مدر میں نے کہ اقد ہوئی ہوئی اس میں سے گئر

میں مصردف کرنیا تو میری دنیا کتابوں میں سٹ گئی۔
میں جو تو ملی ہے کچھ حاصل کرنے کا عہد لے کرشہرآئی
میں اپنے عہد پر بوری تندہی ہے سرگرم ہوگئی۔ دن تیزی
ہے سرکنے گئے ابواکٹر مجھ ہے ملنے آجاتے تھے۔ میں بھی
حو یلی جاتی رہتی تھی۔ کئی دنوں ہے نوٹ کررہی تھی کہ ابو
جب بھی مجھ ہے ملنے آتے کھوئے کھوئے نظر آتے۔ ایک
جب بھی مجھ ہے ملنے آتے کھوئے کھوئے نظر آتے۔ ایک
جب بھی ان کا گھیراؤ کیے رکھتی تھی کویا کوئی خوف ان کے دل
میں بنہاں تھا۔

پہلے پہل میں نے تنہائی کاعذرتر اش کراپے دل کوسلی
دی گر دل کئی طور مطمئن نہ تھا۔ بلآ خر میں چند دنوں کے
لیے جو ملی کئی توساری حقیقت کھل کرسا منے آگئی۔
میں کسی کام سے وادا کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی
کہا ندر سے آتی آ دازی من کرمیرے قدم رک گئے کیونکہ
موضوع گفتگو میں تھی دادا ابو سے مخاطب تھے۔

"أ مندے نکاح کے لیے کوئی راضی نبیں ہے ندفردین اپنے حسنین کے لیے ندفرحان اپنے اذمیر روحان اور شائل

حجاب ..... 279 سيوري

استفسار کا قطعا کوئی حق نہیں رکھتا ہوں گرکیا کیا جائے کہ یہ
نادان دل ہے کہ اسے آپ کے چہرے پر پھیلی ابھی و بے
کلی سے عکس بالکل پسند نہیں۔ ہر لمحہ بے تاب کرتا ہے کہ
آپ سے آپ کی پر بیٹانی کا سب دریا فت کیا جائے۔
اگر آپ اس ناچیز و خاکسار کوئسی قابل سمجھیں تو پلیز اپنی
البھی شیئر کر کے اس کو ابھی سے نجات دلادیں۔ ہوسکتا
ہے کہ ہم ددنوں ہی آیک درسرے کی البھی دور کر دیں۔'
بیغام کے خرمیں فر ہادا شعر کا نام دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا
بیغام کے خرمیں فر ہادا شعر کا نام دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا

وہ میراکلاس فیلوتھا کی سے متعلق بات چیت ہوجاتی تھی مگر ذاتیات بھی گفتگو کا حصنہیں بی تھیں مجھے اس کی جرات پراشتعال آیا۔ میں نے فورادہ پیغام ضائع کیا اور اگلے چند ہی روز بعدسامنا ہونے پراس کا دماغ بھی درست کردیا 'جی بھر کے باتیں سنا میں۔

دل مطمئن ہوا تو میرا دھیان بھی اس کی طرف سے ہٹ گیا گراس روز جھ پرجرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔
بابا مجھے لینے کے لیے یو نیورٹی آئے تھے۔ تین دن کے لیے مجھے دو یلی جانا تھا میں گیٹ عبور کر کے آگے بڑھ رہی تھی معامیری ڈگاہ بابا کے ساتھ کھڑ سے فرہادا شعر پر پڑی دہ دونوں خوش گیروں میں مصروف تھے۔

میرے قریب آنے پر دہ گر جوشی سے ابو سے مصافحہ کرکے چلا گیا' میں سششدررہ گئی۔ ابومیری جرانگی بھانپ گئے تھ مسکراتے کہتے میں بولتے مجھے مزید تحیر زدہ کر گئے۔

"نوجوان پہلے بھی کی بارٹل چکا ہے۔" بیدان کی میری معلومات میں اضافے سے لیے خود کلای تھی۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہ تھا لہٰذا چرے پر بے زار تاثر ات سجائے میٹھی رہی۔

#### 

اس رات ابونے مجھے اسپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ''آ منہ بنی !اسپنے خاندان کی فرسودہ رسوم ورواج سے تم بی واقف ہو یہاں عورت کو بھیٹر بکری سے بروھ کر اہمیت میں سے کسی کے لیے .....تم نے جوشہر کی ہواا پی بیٹی کولگائی ہے۔اس امر نے سب کے دلوں میں نفرت کی آگ جردی ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم چپ جاپ آمنہ کا نکاح احمر کے حمزہ سے مطے کر کے اس کے قدموں میں بیڑیاں ڈالو۔ پورے خاندان کی عزت پرتم دونوں باپ بیٹی نے کا لک مل رکھی ہے اور ہاں ..... وہ ذراتو قف کے بعد پھر بولے۔

"بہ ہمارا آخری فیصلہ ہے تم نے اس لڑکی کے ہر معاطعے میں خاندان کے اصواول کو پس بہت ڈال کراپئی معاطعے میں خاندان کے اصواول کو پس بہت ڈال کراپئی من مانی کی ہے مگر اب ایسانہیں ہوگا۔ اس بار ہم تمہاری ایک نہ نہیں گئے جلد ہی اس کا تکاح حزہ سے کردیا جائے گا بہ ہماراائل فیصلہ ہے۔ " دہال کھڑے رہنا میرے لیے دنیا کا دشوار ترین امر بن گیا تھا' اچا تک میرے وجود ہرمنوں بوجھا آیڈا تھا۔

میرے سب چپاؤں کے بیٹے بھی سے چھوٹے تھے گمر حمزہ کا نام س کر حقیقی معنوں میں میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ سب سے چھوٹی چچی کا کمسن دوسالہ بیٹا تھا جس نے ابھی چلنا ہی سکھا تھا۔

ہمارے ہاں خاندان ہے باہر شادی کرنے کو گناہ کبیرہ تصور کیا جاتا تھا۔ اس امر کوعزت کی پامالی گردانا جاتا تھا لہذا ہے جوڑ شادیاں عام تھیں۔

دادا کا فیصله من کر ابو خاموش موسی متے گویا ان کی خاموش نے ان کے خاموش نے ان کے خاموش میں میں کردی ہو۔ امید خاموش نے خری ڈور ہاتھ سے چھوٹی تو میں بمشکل خود کو فلسٹی داپس پلے گئے۔

**@**.....**@** 

میں ہاسٹل واپس آن چکی تھی گریہاں آگر بھی دل پر بدستورادای و بے کلی کے بادل چھائے رہے۔ ذہن ای ادھیڑ بن میں الجھا ہوا تھا' میں یو نیورٹی میں بھی کترائی کترائی آدم بے زار نظر آتی۔ انہی ونوں مجھے ایک خط موصول ہوا جس نے حقیقی معنوں میں میرے اوسان خطا کردیئے ہتھے۔

و التحالية منه او السيافية مين آب كي سي سي معالم مين سيخو في واقف مويهان عورت كو بهير مكرى سي براه كراميت

حجاب ..... 280 .....

왕녀에에

نہیں وی جاتی ان کی زندگی پر اپنی مروائلی و حکمر انی کی جا در تان کرانہیں بے زبان گردانا جاتا ہے۔

بابا کوتم سے محبت ہے گررہم روان کی جو پٹی ان کی آئی ہوں ہی ان کی آئی ہوں ہے۔ ان کی جو پٹی ان کی آئی ہوں ہیں ہے۔ ان کا انتخاب فروین یا فرحان میں سے سی کا فرزند ہوتا تب بھی میرا فیصلہ ان کے حق میں نہ جاتا گرتمہارے لیے انہوں نے بالکل بے معنی راستہ چنا ہے جس کے لیے میں کسی طور پر ایسے دل کو آبادہ نہیں کرسکتا۔

میں جاہتا ہوں تم مہاں سے دور جاکر بسؤ جہاں تم پر بات بے بات انگلی اٹھانے والاکوئی ندہو جہال تہمیں تنگ ولی وتنگ نظری کاسامنانہ ہو۔

این آ منہ کی بھلائی کے لیے جھے اس بار بہت بڑا فیملہ کرنا ہے میں فیملہ کربھی چکا ہوں آ منہ! تمہارے لیے میں فربا واشعر کونتخب کرچکا ہوں۔ وہ تمہیں چا ہتا ہے تمہارا طلب گار ہے میں نے اس کی آ تکھوں میں تمہاری محبت کے دیپ جلتے و کیھے ہیں۔ میرے خیال میں وہ تمہارے حق میں بہتر ہے والدین اولاد کے لیے بہتر فیملے تو کرسکتے ہیں گر انچھی قسمت کے ضامن نہیں موقے نے ہیں جوقد رہ بہت بعد کے فیملے ہوتے ہیں جوقد رہ بہت میں مربحی ہوتے ہیں جوقد رہ بہت

پہر کہ ہوں ہے۔

بابا جلد مہیں تمزہ کے ساتھ تھی کرنا چاہتے ہیں تا کہ رسم

زماح ادا کر کے مہیں جو بلی میں مقید کیا جاسکے۔ تمہاری

جذبات کو جو بلی کی بلند و بالا در و ویوار میں چن کر تمہاری

زندگی کو بے کیف و بے نور بنایا جاسکے۔ میں ایسے حالات

پیدا ہونے سے پہلے ہی مہیں نئی زندگی کی ڈور تھا کر خدا کی

امان میں و بے دوں گا۔ فرہادا چھالگا ہے اس نے تمہاراراستہ

روکئے کے ہجائے براہ راست مجھ سے بات کی ہدام قائل

دوکئے کے ہجائے مالات مختلف نوعیت کے ہوتے تو ہوسکی

عال کے بیش نظر مجھے بہی مناسب لگا ہے۔ جھے یقین ہے

حال کے بیش نظر مجھے بہی مناسب لگا ہے۔ جھے یقین ہے

حال کے بیش نظر مجھے بہی مناسب لگا ہے۔ جھے یقین ہے

حال کے بیش نظر مجھے بہی مناسب لگا ہے۔ جھے یقین ہے

حال کے بیش نظر مجھے بہی مناسب لگا ہے۔ جھے یقین ہے

عال کے بیش نظر مجھے بہی مناسب لگا ہے۔ جھے یقین ہے

عال کے بیش نظر مجھے بہی مناسب لگا ہے۔ جھے یقین ہے

عال کے بیش نظر مجھے بہی مناسب لگا ہے۔ جھے یقین ہے

عال کے بیش نظر مجھے بہی مناسب لگا ہے۔ جھے یقین ہے

عال کے بیش نظر مجھے بہی مناسب لگا ہے۔ جھے یقین ہے

عال کے بیش نظر مجھے بہی مناسب لگا ہے۔ جھے یقین ہے

عال کے بیش نظر مجھے بہی مناسب لگا ہے۔ جھے یقین ہے

عال کے بیش نظر مجھے بہی مناسب لگا ہے۔ جھے یقین ہے

عال کے بیش نظر میں مین کو میں ہمین کو ہوں۔

میرے پاس کہنے کے لیے بچائی کیا تھا میں ان کے گئے گئے کہاں ہم ہوئی میں گئے کہاں ہم ہوئی میں گئے کہاں ہم ہوئی میں گئے کہاں ہم نے می گئے کہاں ہم نے می گئے کہاں ہم نے می گئے کہاں ہوا تو نے می آئے کھول کے ساتھ جھے رخصت کرویا۔ نکاح ہوا تو سمویا زندگی کارخ ہی بدل گیا۔ اچا تک زندگی بے حد مجیب موڑ پر لئے آئی تھی کویا اسے مرکز سے ہٹا ویا گیا ہو۔ میرے والد میرا مرکز ہی تو تھے ان سے پھڑ تا میرے لیے سوہان روح تھا۔

بہرکیف انہوں نے جھے خاص ہدایوں ادر نفیحتوں کے ساتھ وداع کردیا۔ان کی خاص ہدایت تھی کہ بیس لمیٹ کرگاؤں کی خبر ندلوں بھی ان سے ملنے کا تصور بھی نہ کرگاؤں کی خبر ندلوں بھی ان سے ملنے کا تصور بھی نہ کروں۔وادایا بچاؤں کومیر ہے وجود کی بھنک بھی بڑجاتی تو کارمی کرنے میں ہرگز تامل نہ کریں ہے۔

میں گہر بارنگا ہوں سے ابنی زندگی کے واحد ساتھی ہمدم محسن اور سب سے قیمتی ہستی کو گئی رہ گئی ۔ نفتری اور زیورات کے علاوہ میرے والد نے بیہ بنگلہ خرید کرمیرے تام کرویا۔ فرہاوکو سلامی میں گاڑی اور نفتری مل گئ اس طرح اس کی ناگفتہ حالت کو سہارا پہنچا تو وہ کرائے کے فلیٹ سے جھے اور اینے گھر والوں کو لے کریہاں شفٹ ہوگیا۔

تا فاز دورِطرب تھا یا برگشتہ طالعی ..... آنے والے وقت و حالات سے بے خبر میں خود کو نے موسوں کا عادی بنارہی تھی۔اپنے وجود کوموم کا مجسمہ بنارہی تھی جسے اب وقت کے دھارے پر پچھلنا ادر جالات کے مطابق ڈھل جاتا تھا۔ فرہاد کی فیملی میں اس کی مال اور دو بہنیں تھیں ہر معالمے میں اس کی مہلی ترجیح وہی ہوتیں۔چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ آنہیں اہمیت ویتا اور ہر امریس ان کی رائے کو درخود اعتنا

جانتا۔ میں اس کی زندگی کا حصہ ضرور تھی مگر بھی اس کی ترجیحات کا حصہ ندبن پائی۔

توہیا درفرر دونوں بہنیں اپی الگ محفل سجائے رکھتیں اس الگر فر ہاد کو بھی شراکت داری کی سند سے نواز میں تو وہ بہنول کوخوش دیکھ کرنہال ہوجاتا۔ فرہاد کی امی میرے ہر عمل پر مرش نگاہیں رکھتی تھیں بلاوجہ تنقید د طنز کے تیر برسا کرمیرا

سینه چیلنی کرتی رئیس سیج خلتی میں دہ ٹانی نہیں رکھتی تھیں' خرافات کہتے نہ ملیں وہ اپنی انتشاری طبیعت ہے مجبور عورت مھیں اوران کے اس انتشار نے میری زندگی کا دائرہ

الينابى كمريس ميرى حيثيت المازمه كى يقى مين قنس میں مقید طایر کی مانند بندتو بھڑ بھڑاتی ' نہمی زیادتی پرآ ہ د بکا كرتى بناكسي تقفير كي ايام سهدري كلى-

فرماو سے بچھ كہنا عبث تفاوه ان كے خلاف أيك لفظ جمي سنے کا روادار نہ تھا۔ جب سے اس نے برنس کا آغاز کیا تھا اس کی مصروفیات طوالت اختیار کر گئی تھیں ۔ دولت مندی کا جونیانیا جاند جر ها تھا اس نے ناصرف اطوار وسراج میں واصح تبديني پيدا كيهي بلكهاز حدمصرو فيت بهي بخشي هي - مال بهنون مسيت اس كااينا د ماغ تهمي ساتوي آسان پر جا پهنجا تقامیں کولہو کی بیل بن گھر کے کاموں میں جتی فرہاد کی ای کی تنقیدی نگاہوں کے حصار میں ہروار برمبرے گھونٹ حلق سے اتارتی مجھے اکثر الو برغص آجاتا۔

، مارل منظم المراور مصلاحاتا۔ انہوں نے کیونکر جھےان دیکھے دریامیں دھکیل دیا تھا؟ ب کھائی ہے بیجانے کے لیے دیکتے الاؤکی نذر کر دیا تھا جہاں ہروقت ہرقدم تنہائی وکرب کی آگ میں جل جل کرسلگنا تقائا نگاروں برگوٹ کربھی ہزار دارسہنے تھے۔

میرے در مکتے وجود پر تھنڈی چھوار تب پڑی جب میں امیدے ہوئی برای ہمدروز مرہ کے امور اور ان کی انجام دى يىل كوئى كى واقع نە بهوئى كى \_ نەى زندى كاكوئى رنگ بدلاتها مرايك سرشاري كي لبرهي جوميري ركول ميس سرايت

میں نہال تھی فرہادنے حسب تو قع اس خرکوسرسری انداز میں لیا تھا۔اس کی مال کےرویے میں بھی کوئی کیک پیدا نہ ہوئی تھی انہی حالات میں میری گود میں امیر زاوہ آ عمیا\_زندگی جاہے جنتی بھی بے کیف ویے نور ہو تمرجب اس میں متا کا نورشامل ہوتاہے ہرسوگلاب کھل اٹھتے ہیں۔ وقت کا پریندہ پروان چڑھا تو فرہاد نے دونوں بہنوں کو ر وی شال حدوداع کردیا۔ امیر زادہ کے بعد عالمیان سیدا

ہوا۔ وہی برانے حالات تھ مگرمیری ترجیحات بدل گئی تھیں ، میں کڑھنے کے بجائے اپنے بچوں میں مکن رہنے لکی تھی۔ حالات ایسے ہی رہے پھر فرہاد کی ای انتقال کر تئیں۔ فرہاد پر گویا قیامت نوٹ پڑی تھی' بیار بیار رہنے لگا تھا۔ آ نس میں بھی کچھ خاص دل نہاگتا ' گھر میں زیادہ تر دفت بتانے لگا تھا۔ میں اس کی غدمات میں کوتا ہی نہیں کرتی تھی ا ہر کام وقت برایے ہاتھوں سے کرتی۔ ایک دن وہ مجھے اسے یاس بھا کر باتیں کرنے نگاتھا۔

" مندِ الله حامة المول كه مارى ومنى مم آستنكى موجو از دواجی زندگی کوخوشی ہے ہمکنار کرتی ہے۔ ہم بھی زندگی کے کمحات بہترین ساتھی کی حیثیت ہے ساتھ بٹا کیں ایک د دسرے کے دکھ در د بانٹیں ۔' وہ میراہاتھ تھا۔۔ دھے کہے ميں كهدر ما تھا' مجھے اچنجا ہوا وہ مزيد بولا۔" تمہارے ساتھ جو نا انصافیاں ہو چکی ہیں' اس کا ادراک جھھے بخو کی تھا مگر میری مم فہمی مجھو یا نادانی میں نے تم سے محبت تو کی مگر رشتوں میں توازن نہ رکھ پایا۔میری علظی تھی کہ تہہیں یا کر نادانتگی و لاشعوری طور بر سرگردان بینها که میں نے حق محبت ادااوروصول كرليا ہے۔ ميل تم ہے بريانه ہر كز نه تھالبس ای اور بہنوں کے ساتھ زیادتی ہونے کے خوف سے تمہارے ساتھ زیادتی کر گیا۔ بیکھر تمہاری ملکیت تھا'میں نے برنس تمہارے بابا کی دی ہوئی رقم سے شروع کیا۔ میرے لاشعور میں میر گمان زور پکڑ گیا تھا کہ اگر تمہیں تمہارا جائز مقام حاصل ہوتو تہیں تم اینے حقوق کا مطالبہ کر کے بصح تهدوست ندكر دور"

"تہہارےاس فضول گمان نے میری زندگی تباہ کروی مجھ سے میری خوشیال چھین لیں تم اپنائیت کی ایک ڈور مجھے نہ تھا سکے۔ مان مجرے لفظیوں سے میری جھولی نہ مجر سکے۔سدا مجھے تہی دامال رکھا' بھی اینے وجود کا احساس نہ دلا یائے صرف اور صرف اپنی جھوٹی آنا اور بڑائی کے احساس کو یا کرتم نے ایسا کیا مجھے تو ابوجان کے فصلے بر حرت ہوئی تھی جنہوں نے مجھے کھو کھلے رشتے میں باند دودیا تھاجومیرے لیے ڈھال کیا ٹابت ہوتا....میری زندگی کی کی اڑنے لگے۔

ؤ هال ہی جس نے کمزور کردی۔میرے اندرے جینے کی امنگ ہی مٹاڈ الی۔' میں ہندیائی انداز میں جیلائی۔

عمر کا ایک حصه گزاد کرده میری طرف بلٹاتھا' مرداگر ہر جائی ہوتو بھی نہ بھی تنہائی کا احساس پاکر راغب ہوہی جاتا ہے جیسے دہ ہوگیا تھا۔ مگر میں اس سے سخت بدنطن تھی اور زندگی کی کڑواہٹ میر ہے مزاج میں بھی کسیلا بن پیدا کرچکی تھی'وہ بات کرتا تو میں اختصار سے کام لیتی۔

وہ میرے دل پر قابض نہیں تھا' دل میں محبت نہ ہوتو زندگی یونمی فرض کے دب کررہ جاتی ہے۔ میں نے بھی اپنا ہر فرض بخو بی ادا کیا تھا۔ دل اس بے درد کی جانب مائل ہو بھی جاتا اگرا کیا طوفان سب ملیا میٹ کر کے میری زندگی کو متزلزل اور فرہا دکوموت کی دا دیوں میں نہ دھکیلٹا۔

اس رات ہم ذر پر گئے تھے خلاف معمول میرا موذ خوشگوارتھا مجھے کھلٹا دیکھ کر فرمادکانی مسرورتھا۔ہم نے دل کھول کر ہاتیں کیں کانی در تک آنے والے وقت کوسین تر بنانے کی تدبیریں کیس۔امیر زادہ اور عالیان کی شادی کے حوالے ہے بچھے خواب ہے تھے تھے تھور کی آئکھ ہے اس گھرییں رونتی اور چہکا رول کودیکھا تھا۔

بہت ہے حسین بل بتا کر ہم واپس آ رہے ہے کہ اچا تک فرہادی طبیعت بگڑی اس کا بی بی شوث کر گیا تھا۔ کیدم شور ہر یا ہوگیا' کاریے قابوہ وکر کسی چیز سے مکرائی تھی۔ چند لحول میں ہوش وخردے بیگانہ ہو چی تھی۔

مجھے آئی می ہو میں ہو ٹی آیا تھا' دو بدترین خبریں میری ساعتوں تک جَنچنے کی منتظر تھیں' جنہوں نے حقیق معنوں میں میری زندگی کارخ ہی بدل لیا ۔ موت فرہا دکوا پی پناہوں میں لے کر کہیں روپوش ہوگی تھی اور عمر بھرکی معذوری میرامقدر بن چیک تھی۔

زندگی نئی اذبیول سے تبییر ہوگئ اس بارتسمت کی تھوکر گئی تو امیر زاوہ اور عالیان کے مہر بان ہاتھوں نے مجھے تھام لیا۔ بچھے گرنے سے بچالیا مگرمیر سے مزاج کی کئی بڑھتی چلی گئی۔ بچھے ہرشے سے نفرت محسوس ہونے لکی معدوری نے بچھے اشتعالی ندو اور جہم بنادیا تھا۔ دن ای طرح پر لگا کر

رومی .....می .....آپ کو پھ خبرہ ہمائی کی ایکٹیوٹیز کی؟' ایک روز عالیان غصے میں بھرامیرے پاس آیا۔ میں نے نا قابل فہم انداز میں اسے ویکھا اور اس نے اخبار میرے سامنے پھیلادیا۔ میں امیر زادہ کو مختصر لباس میں ملبوس بے پاک سی لڑکی کو ہازو کے گھیرے میں لیے دیکھ کر سفشدر ہی تو رہ گئی تھی۔ میں نے جیرت و تاسف سے عالیان کی طرف دیکھا'اس کی آئی تھوں میں حزن کے سائے

نمایاں ہے۔

'' یہ بھائی کو جھانے میں لے کرنیک تای حاصل کرتا چاہتی ہے۔ فاندانی دقار حاصل کرنے کے لیے بھائی کو چھانس لیا ہے بچھلے دنوں ایک مارنگ شومیں اس کی اپنی گوہرافشانی تھی کہ وہ کسی معزز گھرانے میں شادی کرکے اپنی شناخت بدلنا چاہتی ہے آپ سوچ سکتی ہیں اس کا تعلق کہاں سے ہوگا؟'' وہ خاموش ہوگیا اور میراو جود سناٹول کی زدمیں آگیا۔

امیرزاده دلدل میں دهنس چکا تھااور مجھے خرتک نہ ہوئی تھی 'مجھے رونا آیا۔ میں معندوری کے رحم دکرم پراپی اولاد سے بے خبررہ گئ تھی۔ مجھے اس بل فرہا داشعر شدت سے یا و آیا ' بے شک وہ ذمہ دار شوہر ثابت نہ ہوا تھا مگر فرض شناس باپ ضرور تھا۔ وہ دونوں بیٹوں کی تربیت کے لیے بہت مخاطآ دی تھا۔

میں نے امیر زادہ کو سمجھانا چاہا تو اس نے سہولت سے مجھے اس کی زندگی کے نہایت ذاتی معالمے میں وخل اندازی سے روک دیا اور یہ کہ وہ اب بچہیں ہے اپنا برا بھلا خوب سمجھتا ہے۔ ہرانسان کواپنی مرضی سے زندگی جینے کا حق ہے لہذا دہ بھی اس حق سے محروم نہیں رہنا چاہتا۔

میں نے ای وقت اپنے لب ی کیئے عالیان کومعلوم ہوا تووہ غم واشتعال سے مجھٹ پڑا۔

''لوگ بھائی کواس بے حیا ماڈل کے ساتھ دیکھ کر جھھ سے استفسار کرتے ہیں تو ہیں شرمندگی ہے زمین میں گڑ جاتا ہوں ۔ دوستوں نے نظر ملانے کے لائق نہیں چھوڑا جھے کرنا چاہتا تھا۔اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت وملائمت و کچیکر لاشعوری طور پراس کا ول چاہا کہ وہ بلیٹ جائے مگر جو اندو ہنا کے خبر وہ اسے سنانے آیا تھا اس کا تعلق اس کی زندگی سے بڑا محمر اتھا۔

"حورعين .....انكل ميز ذائيد" بيابك جملهاس نے برى مشكل سے اداكيا تھا۔

بے یقین دکھ کرب تاسف اذبت ورد رہنے والم کے سائے میدم اس کے چہرے پر نہرا گئے اور لور بھر میں وہ خود مجمعی ہوا میں لہرا گئی مگر عالیان کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھا م لیا۔

₩....₩

دیارغیریں جہاں کے رنگ وبو مناظر غرض انسان تک

پرائے ہوتے ہیں۔ وہاں کی وطن آشنا سے شناسائی ہمت

سے کم نہیں گئی۔ اپنائیت کا احساس تنہائی کے احساس کو کم

کردیتا ہے۔ تعظیم صاحب اس کے پردی ہے اس ان

سے ملنا اچھا لگا تھا ان کی نرم مزاجی اور ووستانہ طبیعت نے

اسے ان کا گرویدہ بنالیا تھا اکثر وہ ان سے ملنے لگا تھا۔

حور عین ان کی بیٹی تھی ان کی گفتگو کا بیشتر حصہ حور عین پر

کی وات میں مضم تھی ان کی گفتگو کا بیشتر حصہ حور عین پر

مشمل ہوتا۔

در حقیقت دہ کیسی تھی؟ اس بات سے دہ یکسر ناواقف تھا
کیونکہ دہ مجھی اس کے سامنے آئی تھی اور نہ ہی اسے پچھ فاص جہوتھی مگر بینا واقفیت زیادہ عرصہ قائم نہ رہی تھی۔ تعظیم صاحب کے انقال کے بعد وہ قیمتی آ مجینہ اس کی زیست میں آسجا تھا وہ اسے و کھتا تو اپنی قسمت پر رشک کرتا۔ موت میں آسجا تعظیم صاحب نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی فرمہ واری اسے سونپ وی تھی۔

اس نے بھی جمردی ورحم ولی کے ناطے حق دوتی ادا کرتے ہوئے نکاح کی درخواست قبول کر ایھی۔ دواس کی ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کرنے کا قصد بھی کرچکا تھا مگراب وہ اس کی ذمہ داری ندرہی تھی بلکہ اس کی زندگی کا لازی جزبن چکی تھی اور اس کی زندگی کی اولین ترجی تھی۔

منہ چھپائے پھرتا ہوں۔لوگ تفخیک وطنز کا نشانہ بنا کر محظوظ ہوئے ہیں بھائی کی دجہ سے میرے گلے میں بھی بدنا کی کا طوق آپرا اے '' وہ بہت بے بس ساو کھائی دینے لگا تھا۔ موق آپرا ہے '' وہ بہت بے بس ساو کھائی دینے لگا تھا۔ آنے دالے دنوں میں امیر زادہ نے مہرین سے شادی

آئے والے دلول میں امیر زادہ نے مہرین سے شادی
کرلی اور عالیان ملا پیشیا روانہ ہوگیا۔ تین سال بیت مسلط
نہیں لوٹا اسکائپ پر بات بھی بات ہوجاتی ہے واپس نہیں
آتا۔ وہ اپنے خاندان کی عزت کو اسکرین پوسٹرز اخباری
اشتہاروں اور ٹی وی پر بکتا نہیں و کھے سکتا 'بہت غیرت مند

وہ خاموش ہوگئیں اس نے پانی کا گلاس آنہیں تھایا ً وہ ندھال وہ خاموش ہوگئیں اس نے پانی کا گلاس آنہیں تھایا ً وہ ندھال وکی خاص کا مطاب کی خاص کا مطاب کی خاص کا مطاب کی خاص کی خرص سے کمرے میں لیے گی۔

₩....₩.....Ф

اس کارخ مخالف ست تھا وہ اس کا چبرہ نہیں و کھے سکتا تھا کل جب نکاح کے وقت وہ اس کے سامنے تھی تب بھی لیے گھوٹکھٹ کی وجہ سے وہ اس کا چبر ہنیں و مکھے پایا تھا۔

وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے تذبذب کا شکارتھا اور دہ بھی اس قدر گویت سے دعا مائلنے میں مصروف تھی کہ اپنے چھے اس کی موجودگی کا احساس نہیں کریائی تھی ۔

وہ گونگونھا کہ اس اثناء وہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر۔
اٹھ کھڑی ہوئی۔اس نے رخ پھیرا تو دہ اس کے مقابل تھا
کیدم گھبراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کرلیا تھا اور دہ لحمہ
کھر کے لیے مبہوت رہ گیا تھا۔اس کے چہرے پر بھیلا نور'
جاذب نظر ووکش نقوش' سفید ببیثانی کوچھوتا سر پر لپٹاسیاہ
اسکارف اسے کسی ایسرا کاروپ دے رہاتھا۔

اس کے چہرے پر طمانیت پھیلی تھی وہی طمانیت جو دعا مائلنے کے بعد چہرے کا احاطہ کر لیتی ہے۔اپنے رب کے حوالے تمام پریشانیاں کروینے کے بعد حاصل ہونے والا اطمینان اس کے چہرے پر جھلک کراسے مزید پرنور بنار ہاتھا۔

و الموال کے چرکے کا بے پایاں اطمینان تہد و بالانہیں لازی جزین چکی تھی اور اس کی زندگی کی اولین ترقیح تھی۔

حماب ..... 284 ......

عالیان احسن کی زندگی کا ہر باب اب حورعین تعظیم کی ذات کے بغیر پھیکااورادھوراتھا۔

اپنے والد کے انتقال کے بعدوہ دکھ میں مبتلا ہوکررہ گئی تھی مگر وہ اپنی محبت وچا ہت سے اسے در دکی کھا گی سے باہر نے آئے گا وہ تہیے کر چکا تھا ادر اپنی کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہاتھا۔

₩....₩

''عالیان! تم نے جمھ سے شادی کیوں کی تھی؟''نرم لہجہ اپنائے چہرے پرز مانے بھر کی معصومیت ہجائے یو چھا گیا۔ ''تمہارے بابا کی آخری خواہش رہیں کرسکتا تھا اس لیے۔'' کمال بے نیازی سے صاف گوئی کی انتہا کی گئی اس کی آ تکھوں کی چمک مدھم پڑی شرامید قائم تھی۔

"اور اب میرے ساتھ کیوں رہتے ہو؟" مطلوبہ جواب اخذ کرنے کے لیے بہت ہے تکا و بے معنی سوال واغا۔

''مجبوری ہے۔'اس نے کندھے اچکائے۔ ''کیا.....؟'' بے قراری سے بوچھا چبرے کے تاثرات قابل دید تھے۔

"مجوری ہے ہے کہ میری روح کاسکون زندگی کا نور اور آ تھول کی شمنڈک بن جگی تھی ۔" صبیح رخسار ہتھیلیوں میں بھر کرسلی بخش جواب سے نوازا تو اس کی شفی ہوئی کھ یھر میں طمانیت کے احساس نے اس کے چہر ہے کو گلنار کر کے تو س وقزرح کے رنگ بھیرد ہے اس نے آ تکھیں موندلیس تو وہ جانثار نظروں سے اسے تکنے لگ۔وہ ایس بی تھی اس کی محبت کا احساس یا کرخوش ہونے والی ۔۔۔!

₩....₩

میڈم کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی اس کی مصروفیات میں بھی اضاف ہوگیا۔

"" میری سانسوں کی ڈورٹوٹے سے پہلے آ کر جھ سے ال لو تم نے اپنی جدائی کا جوروگ جھے نگایا ہے اس نے جھے موت سے مزید قریب کردیا ہے۔ تین سال سے تمہاری دودای برداشت کردی ہوں اب تو سانسیں تنگ پڑتی محسوں

ہوتی ہیں۔ 'وہ فون پراس سے اپنی بے بسی بیان کرر ہی تھیں انہیں غمز دہ دیکھ کرگل افر دز کاول بھی دکھ سے بھر گیا۔ بہر کھ دیر تک دہ نم بلکیس لیے دوسری جانب آ واز سنتی رہیں بھر دعا سیکلمات کہ کرفون بند کر دیا۔

" عالیان نے جلد آنے کا دعدہ کیا ہے۔ 'وہ خوش سے لبریز آواز میں اسے بتارہی تھیں وہ انہیں خوش دیکھ کر مسکرادی۔

''ایک باروہ بہال آیا تو میں اسے ہرگز جانے نہ دول گئ الی آ ہنی زنجیروں میں مقید کرول گی کہ وہ واپس پلٹنے کا تصور بھی نہ کر پائے گا۔'' وہ اپنی ہی سوچ میں مگن دھیرے سے مسکرادیں۔

❷.....�.....�

"عالیان! بهم یا کستان کب جا کیس کے؟" وہ اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر اکثر بیسوال پوچھ ڈالتی تھی اب بھی بٹ سے آئکھیں کھول۔

مگریہ وہ سوال تھا جو اس سے مسکراتے لبوں کوسکیٹر کر پیشانی پرسلوٹوں کا جال بچھا دیتا تھا۔ اب بھی اس کے چہرے پر درشت تاثر ات ابھرے تھے ماحول میدم بدلاتھا۔ اسے پاکستان جانے کا جنون کی حد تک شوق تھا' کوئی اس سے اس کی زندگی کی سب سے بردی خواہش ہو چھے لیتا' لیے ضائع کے بغیراس کا جواب ہوتا۔

"مين يأكستان جادَك."

اس کا باب بستر مرگ پرتھا جب اس کا نکاح عالمیان سے کیا تھا' دہ یا کستانی تھے۔ یہ بات اس کے لیے فرحت بخش تھی ایک یا کستانی کی بیوی ہوتا اس کے لیے کسی اعز از سے کم نہیں تھا' بیدہ خواب تھا جے د سکھنے کی اس نے جسارت بھی نہ کی تھی۔

بی نه بی بی۔ اکثر وہ پاکستان جانے کے خواب دیکھنے گئی ایسے بے تعبیر خواب جنہیں بھی تعبیر نہ ملی تھی کیونکہ بیاس کی خوش فہی بی نہیں غلط نہی بھی تھی کہ دہ اسبے اپنے دلیس لے جائے گا۔ شادی کو ڈھائی سال کا عرصہ بیت چکا تھا مگر عالیان پاکستان جانے کی حامی نہ بھرتا تھا ادر اس کے ساتھ تو ہر گز نہیں۔

آ منداب تک اس کی شادی انجان تیس ایک یہی وجھی جس کی وجہ سے اس کا خواب پاریٹ کیس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ انہیں بنانے کا تھا۔ وہ انہیں بنانے کا موصلہ کریا تا کئی باراس نے انہیں اپنی زندگی کے متعلق آگاہ کو صلہ کریا تا کئی باراس نے انہیں اپنی زندگی کے متعلق آگاہ کرنے کے لیے فون کیا مگر ہر بارنا کا ی ہی رہا۔ جوزخم امیر زادہ ان کے سینے پرلگا چکا تھا، پردلیں بیٹھ کرای و کھ سے دہ انہیں ہم کنار نہیں کرنا چاہتا تھا حالانکہ حور عین مہرین سے کیسر مختلف محبت کے خبر سے گندھی لاکی تھی۔

ا منہ کے فون اسے بے چینی میں بہتلا کرنے گے سے ۔۔۔۔۔ کا منہ کے فون اسے بے چینی میں بہتلا کرنے گے سے ۔ان کی گفتگا کھی اکثر اس کادل چاہتا سب کھی چھوڑ کریا کہتان جا کرماں کے قدموں کو بوسہ دے ڈالے۔ اس نے جانے کا قصد کیا تھا وہ حور میں کو مطلع کرنے کے لیے متذبذب تھا اس کی توقع کے میں مطابق اس نے بتایا تو دہ بھی ساتھ چلنے کے لیے بعد ہوگئی۔

"میں تہمیں اس حال میں لے کرنہیں جاسکتا حور! سفر تمہارے یا بے بی کے لیے نقصان دہ ٹابت ہوسکتا ہے۔"وہ اسے تمجمانے لگا۔

" کے چلونا عالیان! زندگی میں بیموقع پھر معلوم نہیں آئے گابھی پانہیں ''ایس کی آئی تھوں میں گہری اواسی جھائی

تھی اس کے لیجے کی مایوی اسے بے کل کرگئے۔

''کیسی باتیں کررہی ہو؟ اگلی بارہم دونوں کے ساتھ ہاری محبت کا تحفہ بھی ہوگا۔ ہم تنیوں ساتھ جا کیں گئے سیرو تفری کریں گئے جب تک تہماراد لنہیں بھر جائے گاہ ہیں رہیں گئے۔ ابھی تو میں صرف ایک ہفتے کے لیے جار ہا ہوں ماما سے لی کرلوٹ آؤں گا۔'' ادای نے اس کے چبرے کو ماریک کررکھا تھا کانی دیر تک وہ اس کا دل بہلانے کی سعی تاریک کررکھا تھا کانی دیر تک وہ اس کا دل بہلانے کی سعی کرتار ہا جبکہ وہ کھوئی کھوئی ہوئی۔

₩....₩

عالیان کی آمد کی نوید پاکردہ کو یا ہوادی میں اڑنے گئی تھیں گل افروز کو وہ کیدم جوال نظر آنے گئی تھیں بچوں کا ساولولہ ان کے اندر سرایت کر گیا تھا' وہ ادھرے اُدھرا پنی وہیل چیئر لیے دوڑ تیں گھر کی تزخین وآ رائش کے لیے تھم نامہ جاری کرتی تھاکیں۔

سجادت میں عالیان کی پہندکو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے پہندیدہ رنگوں کھولوں کو متخب کیا گیا تھااس کے کمرے کو نے انداز سے سیٹ کردیا گیا تھا۔

₩....₩

اگلی میج اس کی فلائٹ تھی وہ رات بھر جاگ کر باتیں کرتے رہے۔ وہ بار بار اس کی بلکس نم ویکھا تو اسے ہنسانے کی کوشش کرنے لگتا۔ رفافت کے اس عرصے میں وہ پہلی بار اس سے دوری اختیار کرر ہا تھا' اداسیوں نے پوری طرح حور عین کا گھیراؤ کرد کھا تھا۔

''عالیان .....!''اس نے پر کیف کیج میں اسے پکارا۔ ''بولو۔''اس نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔

ورقتم لوث آ دُم عن ناسس؟" اس کے لہے میں بے بالیان خوف تھا آ دُم عن میں خدشے سمٹے ہوئے تھے۔ بایاں خوف تھا آ تکھوں میں خدشے سمٹے ہوئے تھے۔ "بیکیساسوال ہے؟" دہ اسے تکنے لگا۔

''بآبا کہتے تھے وطن کی مٹی بڑی طاقتور ہوتی ہے یہ انسان کے قدموں میں اپنی محبت کی زنجیریں ڈال دے توانسان بھی آزادنہیں ہویا تا۔اس کی خوشبوسانسوں میں

ال المحاليا عباب حجاب 286 جنوري

بس جائے تو اس کے بغیر سانس لینا محال ہوجاتا ہے جہاں سب اپنے ہوتے ہیں دہاں اپنائیت کا رنگ خون میں شامل ہوکر انسان کو اس جگر کا رسیا بنادیتا ہے بھر وہ وہیں کا باسی بن جا تا ہے۔'' دہ اپنے خدشات بیان کر دہی تھی۔

''اسابھی تو ہوتا ہے کہ ہماری سانسوں کی ڈورکسی کی عابہت سے بندھ جاتی ہے۔ چاہت شدت اختیار کرکے انسان کو مجت کی معراج پر پہنچاویت ہے جہاں پہنچ کر چاہت ہوں ہوتا ہے دلیس میں ومبت کے سوا پچھ دکھائی ہیں دیتا پھر محبت چاہے دلیس میں ہو یا پردلیس میں چاہت کی مہکار انسان کو اس سنت لے دوڑتی ہے پھر چاہے انسان ونیا کے کسی بھی کونے میں ہو چاہت کی مہکار پاکروہیں کھنچا چلا جاتا ہے جہاں اس کی محبت اس کی منتظر ہوتی ہے محبوب اور محب کارشتہ مضبوط تر ہوتا ہے حور!' وہ ہزے رسان سے اسے مجھار ہاتھا۔

وہ اس کی ودست ہا اورائی پڑوس میکد ایس کواس کی خرکیری کرنے کی تا کیدکر کے یا کستان لوٹ آیا۔

وہ ماں سے لیٹا تو پردلیس کی ساری تھکن راحت ہیں بدل گئ ان کے بھی صبر دھلیب کے پیانے لبریز ہوگئے۔
آئیکھوں سے بیل روال جاری ہواتو عالیان کی آئیکھیں بھی شدرت جذبات سے سرخ ہوگئیں۔ کل افروز دور کھڑی دونوں ماں بیٹے کاملن دیکھررہی تھی ان کا جذباتی انداز دیکھر اس کی آئیکھیں۔
اس کی آئیکھیں بھی کسی احساس کے تحت پرخ تھیں۔

امیر زادہ نے بھی پرجوش انداز میں چھوٹے بھائی کا خیر مقدم کیا مہرین ان دنوں شوننگ کے سلسلے میں ملک سے باہر تھی لہذا اس سے سامنا نہ ہوا۔ آ منداسے پاس بٹھا کر باتیں شند آئے تھوں باتیں کھوں کی اس کی دیدسے پیاس بجھا کر مامتا کوسیراب کرتی رہیں وہ بھی عرصہ بعد مال کی قربت یا کرنہال تھا۔

اس کے آنے کے دوروز بعد امیر زادہ کوعدالت کی طرف سے خلع کا نوٹس ملا تھا۔ وہ سششدررہ گیا' مہرین کا کہتان میں بی موجودتھی۔اس بات سے وہ بے خبرتھا

اس کی رہائش ہے بھی انجان تھا' اس کی آ تکھیں اس دقت کھلیں جب حالیہ انٹرویو میں مہرین نے اپنے ادر معردف پر وڈیوسر عایان رضوی کے اسکینڈل پر اپنے بیان سے نیچ کی مہر شہت کی ورنہ قبل ازیں وہ مسلسل تر دید کرتی آ رہی تھی ادرامیر زادہ اس کی ہر بات پرآ تکھیں بندکر کے یقین کررہا تھا۔

ایک ہفتہ پلک جھیکے گزرگیا وہ صرف دوبار حور عین کو فون کریایا تھا وہ خیر بت سے تھی۔ جمعہ کی تبیج چھ ہے اس کی فلائٹ تھی جمعرات کی شام امپا تک آ منہ کی طبیعت بگزگئی۔ وہ امیر زادہ اور گل افروز سب حواس باختہ ہوگئے آئیں سپتال لے جایا گیا۔ قبیج تک جوخبر آئیس کی سن کران کے ہوش اڑ گئے آمنہ مرطان میں مبتلاتھی۔

صبح ہوئی اور گزرگئی اسے فلائٹ کا ہوش رہانہ حور عین کا خون کی چار بوللیں آ منہ کے جسم میں منتقل کروانے کے بعد کمزوری ونقابت کے باعث چکر آنے گئے است آرام کی سخت ضرورت تھی۔

ان سب کاردال روال آمندگی سلامتی کے لیے دعا کو تھا' ان کی دعاول نے شرف تبولیت کا درجہ پایا' آمندکو دو جفتے بعد گھر لا یا گیا۔ وہ حورعین کو مطلع کرنے کا قصد کرتا اور پھڑکسی کام بیں مشغول ہوجا تا توبیہ بات اس کے ذہمن سے موہوجاتی ۔ وہ عجیب بے ربط سوچوں کا مالک بن گیا تھا مگر اس کے باوجود پوری تندہی سے آمند کا خیال رکھ رہا تھا۔ گل افروز کو آمند کے کرے بیں ہی سونے کی ہدایت جاری گردی دوا کیں اسپے ہاتھ سے وقت پر انہیں دیتا۔

اس وقت وہ آ منہ کے ہاتھ تھا ہے جیٹھا تھا' وہ پُرسوچ انداز میں اسے تک رہی تھیں' کچھ بولنے کے لیےلب داکیے۔

" مالیان بینے! میں تم ہے بات کرنا جا ہتی ہوں۔" ان کی تمہید پر دہ ہمیتن گوش ہوا۔ ' میں تمہیں آباد دیکھنا جا ہتی ہوں۔'' وہ ٹھٹکا' وہ مزید بولیس۔

"میں نے تمہارے لیے جو ہیراستخب کیا ہے اس کی چک تمہاری زندگی کو تابناک کردے گی اگرتم اپنا کوئی

حجاب ..... 287 .....

جس دن اس کا نکاح کل افروز ہے ہوا دل پر ہوجھ آیرا۔ غداری کا بوجھ اسے بے چینی کا خکار بنا گیا۔ احساس ندامت نے اس کی ذات کا تھیراؤ کررکھا تھا'وہ حورعین کا مجرم بن چکا تھا'وہ اس کے خیال سے نظر نہیں ملا بار ہاتھا خود ہے بھی نظر ملانے کا محمل ندتھا۔ اکثر وہ ازراہ غداق اسے چھیرتا۔

''حور! اگر میں دوسری شادی کرلوں تو تمہارا ردمل کیا ہوگا؟"

" تم ایبا کر ،ی نہیں کتے۔"اس کے لیجے میں برا گہرا وثوق ہوتا'اعتماد داعتبار ہوتا۔

"اگر بالفرض کر لی تو ..... ' وہ اسے چڑنے پر اکسا تا مگر اس کے چبرے پراطمینان و بنجید کی براجمان ہوتی۔ "نو وه دن میری زندگی کا آخری دن موگان" وه دنگ ره جاتا۔اسے اس کی ہاتیں یادآنے لکیس اس نے بیشانی پر نمودار نسینے کے قطرے صاف کی اسے گھبراہٹ ہونے لگی محى \_اسرات ده سوميس باياتها\_

∰......₩................

وہ نکاح کے دوروز بعدی ملا پیشیا کے لیے روانہ ہوا اس نے حورعین کو بار ہا کال کی تھی مگراس کا نمبر مسلسل آف تھا۔ لینڈلائن برکال کی تو مسی نے اٹینڈ ندکی یہ بات اس کے ليتفكر كاماعت سي

ال كابس چلتا تواژ كرومال بيني جاتا مگريدايك ناممكن فعل تھا۔ بے کی سے پرسفرتمام ہوا تواس نے سکون کا سالس ليامكرول اس كى طرف سےاب بھى يريشان تھا۔

"تم كمال حلي كئ شه عاليان!"مكى اسے لفث يس، يال تي يي \_

"ميري مام كى طبيعت خراب ہوگئ تھى تبھى جلد نه آسكا۔ تم ہتاؤ حورکسی ہے؟"

"حور .... تت .... تم اسے جھوڑ كر كيول على الك تھے؟" اسے اس کے سوال پر اچنجا ہوا وہ تھبرائی ہوئی لگ ر ہی تھی اس کے ذہن نے کھفلط ہونے کاسکنل دیا۔ ''اوپرچلوبیشرکر بات کرتے ہیں۔''وہنظریں چراگئی۔

انتخاب رکھتے ہوتو میں امیر زادہ کی طرح تہمیں اپنی زندگی خراب نہیں کرنے دول گی۔'' وہ بڑے رسان سے کہتیں' اس کی دنیاز بردیم کرکنیں ۔ دہ مزید بولیں۔

''گل افروزکومیں نے تہارے لیے چنا ہے ہوسکتا ہے تهميں ميرے فضلے پر کسی متم كا اعتراض ہو مگر مجھے پختہ یقین ہے کہاں کا ساتھ یا کر مہیں میرے تصلے کی درستی کا انداز ہ ہوجائے گا'میری آرزوہے کے گل افروزتمہارانھیہ ينے "وہ جاموش ہو میں۔

و، مگر مام! مجھے واپس جانا ہے۔'' وہ بمشکل بول بایا۔ يكدم مندكے چرے برنا گوارتا ثرات الجرآئے۔

و و ایس مبیں جاؤ گئے وہاں کی جاب سے ریزائن کر کے امیر زادہ کے ساتھ برنس سنجالو۔'' کہے میں در شکی تھی وہ کچھ بو لنے کی ہمت ندکر پایا۔

آ منہ نے حقیقی معنوں میں اس کے چودہ طبق روشن كرويئے تھے وہ ان كى بات بھى نەٹالنا جا بتا اگر حالات معمول برہوتے تو وہ بلا چوں چراں ان کا حکم بجالا تا۔وہ بیاری کی حالت میں انہیں حفا کر کے بھی نہیں جانا جا ہتا تھا' حقیقت ہے آگاہ کرنے کا حوصلہ بھی مفقو دتھا۔

وہ حورعین کوفون کرنے کی ہمت بھی نہیں کریایا وہ اس سے بخت نالال ہوئی۔اسے کے مہینہ ہوچکا تھااہے دالیں جانے کی فکر لاحق تھی وہ کسی طرح آمنہ کور اعنی کر کے لوٹ جانا جا ہتا تھادہ آئمیں قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔

بلاً خرد ہ اسے واپس جمعنے کے لیے راضی ہو کئیں مگراس صورت اگرده گل افروز ہے نکاح کر لیتا' دہ کہتیں۔

" نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے عالیان! تمہاری منکوحہ یہاں موجود ہوگی تو تمہارا دل تمہیں گھرآنے پر راغب كرے گاتم بلث آؤ كے اپنا كنٹر يك ختم كر كے جلد لوث آناً" اور وه سوچها "دافعی نکاح میں بدی طاقت ہوتی ہے''

دل بے چینیوں کی آباجگاہ بنا ہوا تھا' آمند کا بس چلتا تو سی طرح اسے میں باندھ بین۔

Section

اور چلوبیش کربات کالالیات کالات کالالیات کالیات کالالیات کالیات کالالیات کالیات کالیات کالیات کالالیات کالالیات کالیات کالالیات کالالیات کالالیات

وہ اپنے فلیٹ کے سمامنے کر طفظ کا وہ باہر سے لاک تھا تو حور عین گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ خدشہ نے سر ابھارا مگر ول نے فورا نفی کردی۔ اس نے میکی کی جانب استقبامیہ نظروں سے دیکھا۔

'' ٹامی نے فلیٹ لاک کردیا ہے۔'' وہ فلیٹ کا مالک تھا اس کا اچھا دوست بھی تھا مگر وہ ایسا کیوں کرتا؟ میکی اسے جیرت میں ڈوبا اپنے فلیٹ لے آئی' وہ بعیثا تو اس نے شنڈے پانی کا گلاس اسے تھا دیا وہ غٹاغٹ چڑھا گیا پھر سوالیہ نظریں اس پرمرکوز کیس۔

"حورا اس ونیا میں نہیں رہی عالیان ....." اے لگا

پوری عمارت اس پر وہ ہے گئی ہے اور اس کا دجود ملبے تلے

دب کرسکنے لگا ہے۔ دہ حرکت کرنے سے قاصر تھا ایک درو
تھا جو پورے جسم میں پھیل گیا تھا وہ اسے تفصیل سے آگاہ

کررہی تھی اپنے تیئر تسلیوں دلاسوں سے بھی نواز رہی تھی

مگر اس کی روح نوحہ کنال تھی اسبے سینے میں جلن کے
ساتھ وردکی شد یولم محسوس ہوئی۔

₩.....₩

وہ لوٹ آیا خانی ہاتھ خانی دل اور شکستہ قدموں سمیت ویران آئکھیں لیے لوٹ آیا۔وہ دل پر بوجھ لیے پاکستان آیا تھا دن گزرنے گئے۔وہ اسے سوچتا تو اس کا وجو و بہار ک تازہ ہوا کا جموز کا محسوس ہوتا جواس کی زیست میں تیزی سے آیا اور بلک جمیکتے گزرگیا تھا۔

اس نے اس کی یا دوں کوول میں سجالیا تھا اس طرح کہ نہاں کے دکھ پر کسی کی نگاہ پڑی نہاس کی یا دکی کوئی آ ہٹ کسی پرعیاں کی۔

یا بی برس بیت گئے کئی موسموں نے رنگ بدلا بھی خوشی کی موسموں نے رنگ بدلا بھی خوشی کی موسموں نے رنگ بدلا بھی خوشی کی موسموں دواں ہی رہی مگر دل کی تفقی ہنوز قائم تھی۔اس کی زندگی میں گل افروز کے بعد ایک ادر گل کھل اٹھا 'دہ گل کوھنی سی بیٹی کا باپ بن گیا اس نے اس کو حور عین کا نام دے دیا۔

وہ اسے دیکھاتو حورعین کا چہرہ آئٹھوں میں ساجاتا'اس کی پکارسنتا تو حورعین کی شیرینی بھری آ واز کانوں میں رس

محمولنگی۔اس پرنگاہ پڑتی تو حدیثن کاسانچے ہیں ڈھلا تازک وجود کمھوں ہیں اہر اجا تا۔ وہ اکثر اسے اپنے اردگرد محسوس ہوتی مجھی مسکراہٹ اس کے لبول کو جھو جاتی 'مجھی آئھوں ہیں سرخی دوڑتی تو وہ بے چینی سے جہلنے لگا۔ مجموعی احساس زیاں دامن گیر ہوجا تا تو گل افروز کے جہرے کی طمانیت و راحت اور حورعین کے جہرے کی

معصوسیت بھری مسکان اورشرارتیں اسے اپنی جانب ماکل کر لیتے تو وہ بھی کھل اٹھتا۔ ''تم نے جھے ہے شاوی کیوں کی تھی؟''گل افروز اس سے اکثر یوچھتی۔

'' کیونکہ میں ماما کی خواہش رہیں کرسکتا تھا۔' ''اب میرے ساتھ کیوں رہتے ہو؟'' من چاہا جواب یانے کے لیے وہ اسے کھوجتی۔

اس مقام پروہ بے بس سا ہوجاتا' وہ اس کی شفی کرنے ہے تا صرتھا۔

"اس لیے کہم میری بیاری بیٹی کی ممی اور میری بیاری بیوی ہو۔"

₩....₩

جس دن اس کا اور گل افروز کا نکاح ہوا تھا اس ون حور عین کاسٹر جیوں سے گرنے کی وجہ سے یوٹیرس بھٹ گیا تھا نہر پھیلنے کی دجہ ہے اس کی موت واقع ہوگئی۔وہ اپنے مقولے کی پاسدار نکلی تھی یا شاید قسمت کی کتاب میں کہی درج تھا۔

دوسال بعد آمنہ نے بھی موت کی اوڑھنی اوڑھ کی۔اس کی ونیا گل افروز اور حور عین کے گردم گھوم گئی اور وہ اپنی دنیا میں مطمئن اور مرشارتھا۔

700

حجاب..... 289 .....هنوری



مجھے لگتا تھا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ زندگی بس لمیجا درخوب صورت لوگوں کی ہے کیونکہ ا یسے لوگوں کی زیادہ بات می جات y ہے۔میرے جیے لوگ اس دنیا صرف مذاق اڑ دانے کے لیے آتے ہیں' صرف شکل کی بنیا دیر ہی لوگ فیصلہ کیوں كريلتے ہيں۔

میری قابلیت کسی کوبھی نظرنہیں آتی سب کولگتا ہے که میں اضافی چیز ہوں۔

پھرایک دن میں نے سوچا کیوں نا خودکشی کرلول' ہاں میٹھیک رہے گا۔اب کوئی ایسا طریقہ و یکھنے کئی جس سے تکلیف کم ہو موت بھی جلدی آ جائے۔ کچن میں کام کررہی تھی تو چھری نظر آئی چھری کو ہاتھ میں کیڑتے ہی عجیب سنسنی ہی ہیدا ہو کی' نبض کا شے گلی تو ایک دم سے ایسالگا جیسے کس نے ہاتھ کیڑ کر روک لیا ہو۔ میں نے ادھر أدھر ديكھا كوئي ناتھا ليكن ايخ ہاتھوں میں چھری و کیو کر میں خود ڈرگئی اور جلدی سے چھرى جو لہے كے ياس ركھدى۔

مجرتھوڑے ہی دن گزرے تھے کہرشتے کی ہاتیں مونے لکیں۔"فد چھوٹا ہے آپ کی بیٹی کا، رشتہ کہاں كروگى اورا ج كل كےلڑكوں كولمبى لڑكياں يېندېيں۔'' این ای کی اژنی رنگت کود مکیرکرمیس ہمیشہ پریشان ہوتی اور سوچتی رہتی جس دن لوگ مجھے و میکھنے آ کمیں سے میں خود کا غانمہ کرلوں گی۔ پیتنہیں کیوں خود کو مارنے کا احساس دن بدن بزھنے لگا تھاجس کا اثر میری باتوں میں ہونے لگا۔ کلاس میں ووستوں کے ساتھ جھکڑا ہوا تو مجھے یہ لکنے لگا کہ میں برصورت ہوں جھوئی و تھتی

ہوں ای وجہ سے مجھے کوئی پسندنہیں کرتا اور مجھے مرحاتا ہی جائے۔ میں نے ایک دولڑ کیوں کو چھوڑ کر باتی سب سے رابط ختم کردیا اور کالج جانا بند گھر میں رہنے گئی تو بہنوں کے ساتھ جھگڑا ہونے لگا کا منہیں کرتی اور کالج نہیں جاتی نیکن سی نے غورنہیں کیا کہ میں پریشان ہول'رور ہی ہول' آئکھیں کیوں بات بات بر نم ہوتی ہیں عصہ کیول کرتی ہوں۔ مجھے لگنے لگا کہ میری بہنیں میرے بغیر ہی خوش ہیں تو مجھے ان سب سے دور ہی رہنا جا ہے۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ میں سب سے الگ تھلگ رہے گئی۔ جب سی سے دل کی بات بى شىئرنېيى كرنى تو نفساتى مسائل كوخود سى كانېيى كيا جاسكتا۔ ایک دن ایسا آیا جس نے مجھے ہلا كرر كھ دیا۔ میراای ہے جھگڑا ہوااورجس کا مجھےافسوں ہوا۔ میں نے سوچا میں بھی بھی اچھی بٹی نہیں بن سکتی لہذا مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ادھر میں نے دراز سے نام پڑھے بغیر ہی ساری گولیاں نکالیں اور یانی کے ساتھ كهاليس اورحيست بيه جاليجني اور ملك الموت كالانتظار كرنے لكى صبح مولى مي كھ بھى نہيں موا البت د ماغ كانى برسکون تھا۔ جب میں نے ریبر ویکھا تو آئرن کی محولیاں تھیں۔ غصے اور جلد بازی میں غلط گولیاں کھا لیں' نیندوانی کو لیوں یہاں تقیں ہی نہیں \_

...... 公公公......

مرنے کاارا دہ کینسل ہو گیا۔ تین جاردن بعد یوں ہوا کیسر ورد کررہا تھا تو بین کلرنی اس کی تاریخ ختم ہوچکی تھی الرجی ہوگئ۔ ای ڈاکٹر کے باس لے بھاکیں۔زس نے جب الرجی کے تو ڑکا ٹیکہ لگایا تو وہ

حجاب..... 290 ...... جنوري

تیز تھا جے میں برواشت نہ کرسکی اور بے ہوش ہوگئ۔ جب مجھے ہوش آیا تو ای کواینے پاس پریشان حالت میں ویکھا مجھےان کواس حال میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا لیکن اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ بھلے جا ہے مجھے کوئی پند کرے یا ناکرے میری مال تو ہے تاجو مجھے بے صد عامتی ہے میرے لیے پریٹان ہوتی ہے۔ دودن ای نے بچھے سنجالا بچھے اپنی سوچوں بے شرم آنے لگی۔ اگر بجهي بجهر بوجاتا توميري مال كاكيا بنما كهرآ ستهآ سته میرا دھیان اس طرف سے ہٹا اور میں نے مرنے کا اراده ترک کردیا پھر مجھے ایک دن سورہ بقرہ کی بیآیات نظرات تين-

ر جمہ 'جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہددی کدمیں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے ایکارے، قبول کرتا ہوں اس کیے لوگوں کو بھی ع ہے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ا بمان ر تھیں، یہی ان کی جھلائی کا باعث ہے۔' (آیات نمبر186)

ہاں اللہ تو واقعی قریب ہے میرے بہت قریب میں نے بیدد مکھ لیالوگ جھ مرباتیں کتے ہیں میرے پیچھے میرا نداق ارات بین کین الله کی رحمتیں کیول نہیں دیکھیں۔ مجھےمسلمان پیدا کیا'ایک مسلم کھرانے میں پیدا کیا۔ میںالیی حَبُّہ کِی بڑھی جہاں دھا کوں کا خوف نہیں ہے جہان ڈرون حملے ہیں ہوتے جہاں فائرنگ کی آوازین نہیں آتیں'جہاں پرسیلا بنہیں آتاا گر بجلی چلی جاتی ہے تو یو بی ایس کام بدلگ جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں جن کے یاس کھانے کونہیں ہے ان کے پاس عبادت کرنے سے لیے جگہ نہیں ہے۔ میں رور بی سی اللہ سے معافی ما تک رہی تھی۔ ونیا کے معمولی دکھوں سے تھبرا کرغلط

کر رہی تھی اور وہ مجھے برے کاموں سے بیاتا جا رہا تھا۔ میں اتنی نا دان کیسی ہوسکتی ہوں اور جب میں نے برسوعاتو آنسو تھے کے رک ہی نہیں رہے تھے

ترجمه "اور مم كسى نه كسى طرح تمهاري آزمائش ضرور کریں مے، دہمن کے ڈر سے، کھوک پیاس ہے، مال وجان اور پھلوں کی کی ہے اوران صبر کرنے والوں

كوخوشخرى وے ذكيئے ـ" (آيات نمبر 155)

وہ ذات جو مجھے ہر برائی سے روک رہی تھی جو میری بدو کر رہی تھی وہ میری ماں کی دعا کیں تھی جو قبول ہوئی تھیں اوراللہ تعالی مجھے ہرمصیبت: - سیا رہے ہیں اور بچا رہے تھے۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے عزت دی۔ میری اچھے تعمرانے میں شادی ہوگئ۔اب میں خوش ہوں ہاں جھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں کیکن پہلے کی طرح مرنے کا خیال نہیں آتا۔ بیالکھ کر ڈائری بند کر وی انسان تھوڑا صبر کر لے اور اللہ پر بھروسہ کرے تو مصیبت کوٹا لئے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے اور اس ہے بردھ کر دنیا میں کوئی مدد گارنہیں ہے۔اب میں سکون کا سانس لیتی ہوں اور خوش رہتی ہوں۔ کاش کوئی غلط قدم اٹھانے سے پہلے اتنا ضروریا در کھے کہ الله دیمیر ہاہے۔ تب شایدانسان خود پراور دوسروں پر ظلم كرنے سے دك جائے اے كاش .....



حجاب ..... 291

جلے ہوئے کے لیے مفید ہے۔

سبزیوں سے امراض کا علاج

جامع كبير ميں ابوامامہ سے روایت ہے كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے كہ اسپ وستر خوان كوسبر چيز الله كے نام كى چيزل سے زينت ويا كرواس ليے كہ سبز چيز الله كے نام كى بركت سے شيطان كودورر كھتى ہے۔''

علماء نے لکھا ہے کہ بزیز ہے ہی پازاورمولی بدیو
وار چیزی مراونہیں ہیں کیونکہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم
ان چیزوں کو ناپسند فریاتے ہے بلکہ سبز چیز سے مراو
یو پینداور ترہ تیزک (ساگ) وغیرہ ہیں کیونکہ پووینہ
کھانے سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔مفری ہے ڈکارلاتا ہے
ریاح کامعدہ سے اخراج کرتا ہے۔معدہ قوی کرتا ہے اور
غلیظ خون کورقیق کرتا ہے پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔
قوت یاہ کو زیادہ کرتا ہے اور ترہ تیزک (ساگ) سے
پیشا ہے لی کرتا ہے اور ترہ تیزک (ساگ) سے
کیٹر ساگ مثانہ کے لیے مفید ہے اور شی پیدا کرتا
ہے اس کا نے انٹر ہے کی زردی کے ساتھ کھانا قوت باہ کو
بڑھا تا ہے اور اس کالیپ چھیپ کے لیے مفید ہے۔

افجیر اور بواسیر

نی اکرم سلی الله علیه وسلم نے انجیر کے فوائد کے سلسلے

میں دو اہم ارشادات فر بائے ہیں ایک یہ بواسیر کوختم

کردیت ہے دوسراجوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔

جن لوگوں کو بواسیر کی تکلیف ہوان کوسیح نہار منہ شہد

گر بت کے ساتھ پانچ سے جھ دانے خشک انجیر
استعال کرنی جا ہے اورجہیں تکلیف کم اور بدہضمی زیادہ
ہوان کو ہر کھانے سے اورجہیں تکلیف کم اور بدہضمی زیادہ
ہوان کو ہر کھانے سے ادھا گھنٹہ ہملے انجیر کھانے سے

فائدہ حاصل ہوگا۔ انجیر کی بہترین قتم سفید ہے یہ گردہ اور مثانہ سے پھری کوحل کرکے نکال دیت ہے ہرقتم کے زہروں کے اثرات سے بچاتی ہے۔ حلق کی سوزش پیننے کے بوجھ' پھیپور وں کی سوجن میں مفید ہے جگراور تلی کوصاف کرتی ہے۔ بنغم کو جمع ہونے نہیں دیتی' انجیر کو بادام' اخروث اور



خدائے ہزرگ وہرتر نے ہمیں بے شار تعہوں سے نوازا ہے جن میں میوے کھل اناج ہر طرح کی چیزیں شامل ہیں اوران چیزوں کے گروہاری صحت کادائر ہ کھومتا ہے۔ آج کل انا را گور کھجور خشک میوے اور بے شارصحت سے بھر پور بھلوں کا موسم ہے جو نہ صرف ذائع میں اپنی مثال آپ ہیں بلکہ ان کے استعمال سے ہم بے شار میاں بول سے بھی نیجات پاسکتے ہیں۔ آج ہم ان ہی بیار یوں سے بھی نیجات پاسکتے ہیں۔ آج ہم ان ہی بیار یوں کی افا ویت کے بارے میں بات کریں گے۔

خون صاف کونے کا علاج صاحب شرعة الاسلام نے ایک حدیث لقل کی ہے کہ جراناریس ایک قطرہ جنت کے پانی کاضر در ہوتا ہے۔
انار کے بے شارفا کدے ہیں مثلاً خون صاف کرتا ہے اور گرت ہوئے خون کوصائم کرتا ہے۔ قوت باہ زیادہ کرتا ہے معدے کی جلا کرتا ہے اور سدے کھولتا ہے طبیعت نرم کرتا ہے۔ دست بند کرتا ہے کھانے کے بعداس کے استعال سے کھانا جلد ہضم ہوتا ہے۔ جگر میں قوت پیدا کرتا ہے خفقان اور استدھاء تی کے لیے مفید ہے۔ آواز صاف اور بدن کوموٹا کرتا ہے رنگت تکھارتا ہے کیکن اس معدہ ضعیف ہوتا ہے کیکن اس کے زیادہ استعال سے معدہ ضعیف ہوتا ہے انار ترش

ہے اور وماغ کی طرف بخارات کو چڑھنے سے روکتا ہے۔گری سے استفراغ ہوتواس کا کھانا بہت مفیدہے۔ وزن بڑھانے کے لیے معادید بن زیرؓ سے ابولغیم نے روایت کی ہے کہ

معدے کی حرارت کم کرتا ہے اور خون کے جوش کو بر حاتا

معاویہ بن رید سے ہو یم سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلوں میں انگور کو بہت پہند فرماتے تھے۔علماء نے لکھا ہے کہ اس میں حکمت میہ ہے کہ انگور بدن کوموٹا کرتا ہے گرووں پر چر بی بڑھا تا ہے' خون صاف کرتا ہے سوادی مادے خارج کرتا ہے اور

حجاب ..... 292 محبوري

دیتی ہے۔ برائی بلخم کھانی پرانے قبض دمہ اور رنگ نکھارنے کے لیے مفید ہے۔ پرانے قبض کو دور کرنے کے لیے باخ دانے کھانے جائیس جبکہ موٹا پا کم کرنے کے لیے بین دانے بی کافی ہیں۔ چیک کے علاج بیں بھی بیفا کدہ دیت جاور گرووں کے فعل کو درست رکھتی ہے بھوک نگاتی ہے اور جسم کوٹھنڈرک بہنچاتی ہے۔

جَو

احادیث میں جو کے فوائد کی روشی میں معدہ اور
آنتوں کے السر کے مریضوں کوشی ناشتے میں سرکار دو
عالم سلی اللہ علیہ سلم کے نسخہ کے مطابق تلبینہ دیا گیا السر
کا ہر مریض دو سے مین ماہ میں شدرست ہوگیا۔ بیشاب
میں خون اور پیپ کے مریضوں میں وجہ بیاری کوئی بھی
ہومناسب علاج کے ساتھ جو کا پائی اگرشہد ڈال کر بلایا
جائے تو یہ تکلیف بندرہ روز میں ختم ہوجائی ہے۔ بعض
وائی اگرشہد ڈال کر بلایا
وقات یہی طریقہ بھری نکالنے کا باعث بھی ہوا پرائی
قبض کے لیے جو کے د لیے سے بہتر اور محفوظ کوئی دوائی
گیمی بھی ہوگئی دوائی

چھوٹے بڑے تمام کیڑے نکال دیت ہے۔

اس کالیپ چہرے ہے داغ دھے اتار دیتا ہے اس کا جہیں کر کھانے یا ان کا جوشا ندہ پینے سے سینے میں رک ہوئی بلغم نکل جاتی ہے۔ سردی کی وجہ سے جو بھی مرض لاحق ہو دور ہوجاتا ہے۔ معدے کا در ختم ہوجاتا ہے معدہ میں قوت آجاتی ہے اس کی ٹہنیوں کا جوشا ندہ پینے سے سوکھی کھانی اور ومہ کو فائدہ ہوتا ہے اس کے شربت سے بواسیر میں بہنے والاخون رک جاتا ہے۔

مھندی رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی کو پیندفر مایا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سرورو کی شکایت لے کرآ یا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہندی نگانے کا مشورہ دیا ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس مہندی موجود ہے میتہارے سرول کو پُرنور بناتی ہے تہارے دلول کو پاک کرتی ہے اور قبر میں تمہاری کواہ ہوگی ۔

فوائد

اس کے نگانے ہے ناخنوں کا پھٹنا رک جاتا ہے مہندی کے ہے رات پانی میں بھگو کرفنج نچوڑ کران کا رس شکر ملا کراگر چالیس دن لگا تار پیا جائے تو بدنہ صرف جذام کا علاج ہے بلکہ زخموں کو بھی مندل کردے گا۔ آگ ہے ہوئے کا بھی بہترین علاج ہے اس کو پانی میں ملا کرا گر غرارے کیے جا کیس تو محلے منداور زبان بانی میں ملا کرا گر غرارے کیے جا کیس تو محلے منداور زبان کے اور سوزش کو کم کرتا ہے اگراس میں گرم کر کے موم اور گلاب اور سوزش کو کم کرتا ہے اگراس میں گرم کر کے موم اور گلاب کا تیل ملا کر سینے کے اطراف اور کمروالے مقام پرلیپ کرمیں آو در دجا تار ہتا ہے۔

\*\*



جواب: ۔ آپ کی میہ بات کہ آپ کی مجمن آپ کی اور آپ کی بیوی کی خوشی برواشت نہیں کرتی اس بات کی نشان د بی کرر بی ہے کہ آپ اپنی مہن کو اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کرتے۔ اس کا آسان ساحل پیہ ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی اپنی اس بہن کوجس حد تک ہو سکے اپنی خوشیوں میں حصہ دار بنائے پھرآ پلوگوں کی خوشی اس کی خوشی بن جائے گی ادر اس طرح آپس کے تعلقات خوش گوار ہوجا کیں گے۔

دوسری بات سے کہ آپ کی بہن دو طرح ہے محردمیوں کا شکار ہے ایک تو ان کا اپنا گھر لینی شوہرادر یے نہیں ہیں اور ووسرا وہ اپنی ضردریات کے لیے خوو کمار ہی میں جبکہ آپ کی بیوی کے پاس سددونوں چیزیں لیعنی شوہر اورضرور یات زندگی بوری کرنے کے لیے آپ ذریعہ ہیں للنذا اس بات كو بجھتے ہوئے آپ دونوں كو ان كے احساسات کو بجھنے اور محبت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ اور آپ کی بیوی نے محبت کی شادی کی ہے اب اس محبت کو نبھانے کا ونت ہے نہ کہ آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی جا کیں بیتو محبت کا ثبوت نہیں ہے اگر انہیں واقعی محبت کرنے کافن آتا ہے تو اب تک دہ اپنی ساس کو اپنا بنا پھی ہوتیں اگرآپ یہ بچھتے ہیں کہ الگ گھرلے کردیے ے آب میال بوی کے تعلقات بہتر ہوجا کیں گے تو سوال نمبر 1: ۔ ڈاکٹر تنویر صاحبہ! میرا نام علی شیر ہے<sup>ا</sup> تین بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں شادی کو چارسال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میری شاوی لومیرج ہے ہم دونوں ساتھ ای بو نیورٹی میں پڑھتے تھے اور ذہنی ہم آ ہنگی کے بعد ہی ہم اس رشتہ میں بندھ گئے موکہ گھر والوں نے تھوڑا اعتراض کیا لیکن پھر سب نارمل ہو گئے دو بہنیں اینے م المحرد الى ميں ايك بهن طلاق كے بعد ہمارے ساتھ ہے گوکدا بنا کماتی ہے لیکن ہماری خوشی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ ای بھی اس کے ساتھ ٹل کر معمولی می بات کوطول دیت ہیں۔شادی کوتین سال کاعرصہ گزر چکا ہے ہماری کوئی اولادنہیں ہے زیادہ تر جہن ای بات کو لے کرای کے کان مھرتی ہے اور امی میری بیوی کوطعنہ دیتی ہیں۔ پھیلے جید ماہ سے میری بیوی روٹھ کر میکے جا بیٹھی ہے منانے کے لیے دو بارگیالیکن اب واپسی کے لیے اس کی شرط ہے الگ گھر لے کر دون یا پھر بہن کو اس گھر ہے چلتا کردن اور بہن دوسری شادی بیرآ باده بی نہیں اور الگ گھر میں افور ڈنہیں كرسكتا" إنى بنائيس كياكرون؟

علی شیر.....حید رآباد مشروری نہیں کہ ایسا ہواگر نبھاہ کرنے کا ارادہ اور طریقہ نہ

حجاب..... 294 .....جنوری

آتا ہوتو الگ گھر مجھی آپ کوسکون ہیں وے سکتا۔

سوال نمبر 2: ـ ڈاکٹر تنور صاحبہ! میرا مسلہ بہت ہی الجها ہوا ہے اور میں بہت امید ہے آ پ کو اپنا مسکلہ بنار ہی ہوں امید ہے کہ ہے کوئی بہتر حل بنا کیس گی۔ میری شادی میرے چپازاد سے ہوئی ہے شاری سے پہلے وہ بری لت کا شکار ہوگیا تھا' شراب و چرس بینا اس کے لیے عام سی بات تقی۔ چھانے اس کا علاج کروایا اور پھرڈ اکٹر کے مشورے کے بعد اس کی شادی میرے ساتھ کردی گئی شادی کے ایک سال تک تو وہ میرے ساتھ ڈھیک رہالیکن اس کے بعد وہ بھرآ ہتہ آ ہتہ اپنی پچھلی زندگی کی طرف لو ننے لگا اور مرے مع کرنے پر بھے مارنے نگا۔ شادی کے پھوم بعد ای چیا کا انتقال ہوگیا اب چی بھی جھے دلاسہ دے کر رہ جاتی ہیں ہاتی وو د بوراپی زندگی میں مصروف ہیں۔ میں بری بہو ہوں مجھ میں نہیں آتا کہ حالات کوایے قابو میں كيے لا دُل۔ اپنے ميكے ميں ابھى تك اس بات كا ذكرنہيں كيا ميك والول كوتو خوش مول كاير جم دكھا كرمطمئن كرديتى ہوں کیکن اب میں اس کی مار برداشت نہیں کر پارہی اب بتا کیس کیا کروں۔

جواب: \_آپ نے اپنے سوال میں ہی آپ نے خود اس بات کی نشا ندہی کردی ہے کہ میکے والوں کوتو خوش ہوں کا پرچم دکھا کر مطمئن کرویتی ہوں جب کہ آپ کوخورا پنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے ای

مئلے کے حل کے لیے بروں کوساتھ لے کر چلنا ہوگا۔آپ کے چیا کی وفات کے بعد ضروری ہے کہ اس مسئلے کوآ ب ایے میکے میں جھدارلوگوں کے ساتھ مثلا آ پ کابرا بھائی یا والدے اس مئلہ یر بات کر کے اس کا حقیق حل تلاش کریں مذکہ لوگوں کو میہ تاثر دینے کی کوشش کرین کہ میں خوش ہوں یہاں آپ غلطی کر رہی ہیں۔ حالات تبدیل كرنے كے ليے سب سے پہلے ان حالات ادر ائي کیفیات کا احر ام کرنا ضروری ہے آپ کے شو ہر کو درست علاج کی ضرورت ہے اور ساتھ محبت ادر تو جہ کی۔ آپ کے جیائے پہلے ان کا جہاں سے علاج کرایا تھا وہیں یہ دوبارہ ان کو لے جایا جائے۔اس کے ساتھ ساتھ آ ہد کا كردار سي ب كرآب علاج ك دوران اور بعد مين بھي اینے شوہر کوجس حد تک پرسکون رکھ سکتیں ہیں رکھنے کی كوشش كرير \_ كونكه نشے كے عادى افراد كمزورنفسات ك حامل موت بين البذا زندگى ك اسريس سے بخولى

مهـ دش عرفان .....سيالكوث



apkiuljhan@gmail.com

حجاب 295 جنوری

نبردة زمامونے كى صلاحيت كم ركھتے ہيں۔

جحرکے مارے عاشق روتے رہتے ہیں دعمبر کی سردرالوں میں گزرے سال نے کردیا مشتر کیم سب کا سانحہ بیثاورو ہے کر رابعه عمران چومدری ....رخیم یارخان اس سے میں مشورہ نہیں لیتی پھر بھی وہ فیصلوں میں بولتا ہے تۇبىيىخر....ىستىملوك بجینے میں سادن کی بارشوں میں بھیگنا بارشوں میں کاغذوں کی تشتیاں انچھی لگیں أك وه اجها لكا أك آئينه اجها لكا زندگی مین ہم کو کم ہی ستیاں اچھی لگیں سعد بدرشید بهنی ..... فیصل آباد وه خواب نقا بگھر گیا' خیال نقا ملانهیں مكر دل كو كيا هوا ميه كيون بجها بتا تبين پر ایک دن اداس دن نمام شب اداسیا<u>ل</u> س کیا بچھڑ گئے جیسے کھ بھا تہیں ارم كمال.....فيصل آباد خواہش ہے نہیں گرتے کھل جھوتی میں ونت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا کھے نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے ایے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا اقراءُ اربير..... نامعلوم چلو به بھی خوب ہوا دہ کسی اور کا ہوگیا درست ختم ہوئی فکر اے اپنا بنانے کی صاايمان ..... گوجرانواله ہجر کی تلخی زہر بن ہے میٹھی باتیں بھیجو نال خود کو دیکھے عرصه گزرا اپنی آئیسی جھیجو نال خان بلوج ....سيال شريف بے خیانی سے سن کر اس نے مجھے اپنا کہا اس کوخیال آتے آتے زندگی مکمل ہوگئ میری مېرمدارشدېن..... مجرانواله آ تھوں کی برسات سے آسان بھی رو پڑا دل مین تقی جتنی رجشین و هلنے لگیں برسات میں



نورين الجم اعوان ..... كورنگی كرا جي تصویر کائنات کا عس ہے اللہ دل کو جو جگارے وہ احساس ہے اللہ اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے ، ذرا بکار بیرب برمشانی مشاعلی مسکان.... قمرمشانی مشاعلی مسکان سیم علی دل سے ذرا لیکار تیرے باس ہے اللہ دل کا غنچ چکتا ہے صلی علی اینے مکشن میں ہے تازگ آپ ملک ہے ختم ہے آپ ملک کے بر شان پینمبر ختم ہے آپ ملک کا بند میاللہ یہ روایت مکمل ہوئی آسینائی ہے حرار مضان ....اختراً بإذاوكاره کوئی ملال کوئی آرزو نہیں کرتا تمہارے بعد یہ دل گفتگونہیں کرتا کوئی نہ کوئی مری چیز ٹوٹ جاتی ہے تہاری یاد سے جب بھی وضو ہیں کرتا ارمشنرادی .....کجرات وہ ملا بھی تو خدا کے دربار میں غالب اب تم بی بتاد عبادت کرتے یا محبت؟ حميراقريشي....لا مور غور کر ہر لفظ میں ہے آنسوؤں کی تمی چھیی شعر کہوں یا غزل کہوں قلم تو میرا روتا ہے فريده فرى .....لا مور زندگی تیرا بھی احسان کیوں رہ جائے تو بھی لے جا اس خاک سے حصہ اینا نور من لطيف ..... بُوبِ مِيك سَتَكُوهِ تم سوچ بھی نہیں کتے كتا سوچة بين تهمين كور ناز .... حيداً باد

اروڭ مختار....ميال چنول کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احتفاق قب فرم نہ ہوتا نقش ہستی انجر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا زين نه موتى فلك نه موتا عرب نه موتا يجم نه موتا معفل كون ومكان نهجتي اكر وه خير الام الله نه موتا عائشہ برویز .....کراچی ہرشام اڑتے برندوں کو دیکھ کر دل سے بید دعا نکلتی ہے کہ گھر کسی کا نہ اجڑے زندگی تلاش کرتے کرتے سيع المستعملوال من المستعملوال المستعملوال المستعملوال المستعملوال المستعملوال المستعملوال المستعملوال وفا ہوتی اگر خون کے رشتوں میں فراز بوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں علمه الشمشادسين .... كورنكي كراجي شہ ہوا ان پر جو مرا بس عبیس کہ بیہ عاشقی ہے ہوں نہیں میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں وہ میرے نہیں تو نہیں سہی جازبه عباسي ..... د بول مړي کہیں بر درد کی جھیلیں کہیں لیج کی کڑواہٹ سنو جازبہ میں خوش توہوں کیکن میرا ہر لفظ روتا ہے ثناءرياض چوہدري ..... بوسال سکھا وہ جس کے ہونے سے زندگی نغمہ سرائی ہے اسے کہہ دو کہ بھیلی جنوری پھر سے لوٹ آئی ہے فرحین عمران ....کراچی ویه حیاف لیتا ہے دیمک کی طرح مستقبل مہیں یا نہیں ماضی جو حال کرتاہے

bshijab@gmail.com

بروين الفنل شاجين ..... بهاوتنكر اردو سے آئی وشنی الحیمی نہیں میال یہ توم کی زبان ہے کھھ تو خیال کر حاصل ہے ریختہ کو جو مقام و مرتبہ انگاش کی کب وہ شان ہے پھھتو خیال کر یاسمین کنول.....پسرور درد دیوار یه حسرت سی برستی ہے قلیل جائے مس دلیس مجتے پار تھانے والے سعدىيدرمضان سعدى ..... 186 يى منتنی ول مش ہے اس کی خاموثی ساری باتیں نضول ہو جسے غزل عبدالخالق....فصل آباد ایک سے ایک ملا خدادند سجدہ طلب آ دمی سخت مراحل سے خدا تک بہنیا شإنهامين راجيوت .... كوث رادهاكش اے موت میری موت اجھی اور کھمر جا میں نے ابھی سرکا طابعہ کا روضہ نہیں ویکھا سيده لوباسجاد ..... كبروژيكا کی محبت تو سیاست کا ہنر چھوڑ دیا ہم اگر بیارنہ کرتے تو حکومت کرتے متعم مسكان .....جام بور حس روز تیری یاد کے ماتم نہیں ہوتے صدے تیری فرقت کے مرکم نہیں ہوتے عنبر جبير .... كوث قيصراني بے وفائی کا وکھ نہیں ہے مجھے محسن بس کھ لوگ ایے تھے فرحت اشرف مصن .... سيدوالا مجھ میں عیب بہت ہوں سے مگر ایک خونی بھی ہے میں نے کسی ہے بھی تعلق بھی مطلب سے کیے نہیں رکھا مدیجینورین مبک .....برنالی كاش كوئى ايبا ہوتا ہے جو ملكے نگا كہ كہتا ترے درد سے مجھے بھی درد ہوتا ہے

حماب ..... 297 ..... جنوري

ياز (چوکورگي مولي) ووعرو برى مرق (كاكيس) جارعدد حسب ذا كق نمک گرم مصالحہ یا وَڈر آدهاجائے كانچ دوکھانے کے بھی سفيدتل (جنون كركوث كريمي كثلس ایک کھانے کا تھے اشما:\_ میں کھانے کے بیچ میں کھانے کے بیچ ו למשננ آلو(اللے ہوئے) مرادهنیا (کثابوا) حارکھانے کے بیچ برى مرية (كائيس) ووعدو جارعدد (برے) مُمَاثر (چوکور کے ہوئے) آ دھاکلو گرم مصالحه(بیا بوا) شملەمرچ (چوكورگى بوكى) دوکھانے کے رچیج تتينعدد ايب حائے كا جي لال مرج (كى موكى) آ دھاکپ وبل روني كاجورا ایک جائے کا تھے حاشمصالحه دوحائے کے بیج لائم جوس ایک کھانے کا پیچ دوكھانے كي جي كهثائي بإدور پنیر( تش کیا ہوا) ميتقى دانه آیک کھانے کا بھی حاركمانے كے تازه کريم حسب ذا نقته نمک ليمول(رس نكال ليس) ووعدو دوحائے کے پیچے تيل بلدى ياؤور فرانی کرنے کے لیے اللے ہوئے آلووں کو چوکور کاٹ لیس (صرف ایک آلو آلووُل كا چھلكا اتار كرانبيں ميش كرليں اور اس ميں بياليس) أنوميں پيلا ٹماٹر نمك كڻ ہوئي لال مرچ آجات نمک کالی مرج مری مرج اور لائم جوی ملا کراچیمی طرح مصالخ كرم مصالحة على كمثالًى يادة راوركيمون كارس وال كراجيمي مكس كركيس \_كريم اورينيركوا حجيي طرح مكس كركيس اور سخت طرح ملائمیں ایک بیج ہوئے الوکواچھی طرح میش کرکے ہونے کے لیے فرین میں رکھ دیں جب بخت ہوجائے تو ایک کے شفارا یانی ملائنس اور باتی آلومیں ملادیں۔ایک اس کی نکڑے کاٹ لیس ۔ایک دفت میں آلو کاتھوڑ اسامکیجر فرائنگ بین میں میں گیل گرم کریں اور بلدی ڈال دیں اس کے ہتھیلی پر لیں اور جمی ہوئی کریم کا فکڑااس کے درمیان رکھ وين جاروب سائية پرموزلين آفاورياني كوملاكرة ميزه بعدمیتھی دانداورکلوچی ڈال کر فرائی کریں دومنٹ کے بعد شملہ مرج واليس جب شمله مرج كارتك كهل جائة ومرى مرج بنالیں۔رول کو میزے میں ڈبوعس اور پھراس پر ڈبل روئی بھی ڈال کرفرائی کریں دومنٹ بعدا تارکر بھجیا میں ڈال دیں۔ ے چورے کی کوئٹ کردیں تیل میں ڈیپ فرائی کریں حی ہرادھنیا سے کارٹش کریں بوری یا پراٹھول کے سات سردکریں۔ كدوة كوند موجاكين كيب كيساته كرماكرم مردكرين-طلعت نظای .....کرایی بالديم ....كراجي هرا بهرا كباب آلو کی بهجیا آلو(اباللس) ایک کلو שושננ

آ وهي حصالك جار برے تیج جاندی کے درق حسبضرورت ایک کھانے کا بھی برى مرج (چوكى بوكى) دوکھانے کے بچ مرادهنیا (چوپ کیا ہوا) محاجروں کوچھیل کراس کا درمیانی سخت حصہ نکال دیں ایک کھانے کا پیچ ادرک(چوپ کی ہوئی) ادر پھر گا جروں کو کدوکش کرلیں انہیں وودھ میں ڈال تر ایک کھانے کا تھے حاشمصالحه چو لیے پر رکھ دیں جب دورھ گاجروں میں عل ہوجائے تو حسب ذا كقه چینی وال کرخشک کرلیں۔اب فرائی پین یا کڑاہی میں دوکھانے کے پیچ كاران فلور الا پیچی کے دانے ڈال کرانہیں گرم ہونے ویں اور پھر کھویا تلغ سے کے ڈالیں اور اچھی طرح بھونیں اس پر <u>گا</u>جریں ڈالیس اور بھونتے جاتیں۔اس وقت تک کہ گاجر تھی چھوڑ دےاور آلوون كالجھلكا اتار كركش كركين مثر كوميش كركين خوشبوا نے کے ثابت باوام اور کیوڑہ ڈالیں اور نیچے اتار بالك كو بهليمكين ياني ميں واليس اس كے بعد تھنڈے لیں بیج ہوئے ہاوام اور پہنتہ کاٹ کرحلوے کے اوپر یانی میں ڈالیں اور پھراس کا اضانی پانی نیوژ کراچھی طرح چھڑکیں اوراس برجا ندی کے درق لگا تیں۔ چوہ کرلیں۔ کش کیے ہوئے آلو مٹرادر یالک کوایک سيده ضوباريي .... پېټين ساتھ مکس کرلیں اس میں چوپ کی ہوئی ہری مرہے' ہرادھنیا اورکے جامع مصالحہ اور تمک شامل کرلیں اس کے بادام کا حلوہ بعد کارن فلور کمس کرمے اچھی طریح ملالیں۔اس مسچر کو ایک کلو دام کی گری تجييس برابر مقدار كي حصول مين تقسيم كرليس اور كباب أيب ياؤ بنالیں۔ کڑائی میں تیل گرم کرے جارمنٹ کے لیے ویپ فرائی کرلیں تیار ہوجا ٹیس تو کڑائی سے نکال کر أيك ياؤ وُيرُ صَالُو کیے۔ کے ساتھ مروکریں۔ آدهایاؤ ر بهت جبین ضیاء ..... کراچی چنددانے گاجر کا حلوہ ايك ایککلو ووعدو دوليئر چندوانے آوهایاد چندچکی زعفران أيك يادُ

حجاب ..... 299 ..... جنوري

ورده ماؤ

أيك جهثا تك

يا ڪي عدد

Kreauling Section

بادام کی گری کو یانی میں بھگو کر چھلکا اتار کیس اور

باريك پين لين بالائي پھينٽ لين ڪويا جھي مسل كر بالائي

میں ڈال کر چھینٹیں ساتھ میں چینی بھی شامل کرلیں۔

یااین پیند کےمطابق کم یازیادہ

گریبادام سنرالا پیچی گاڑھا ہوکرجڈب ہونے گے اور دودھ خنگ ہوجائے گئی اور حلوہ کو چھوڑنے گئے تو کیوڑا ڈالیس چند منٹ تک ڈھکا رہنے دیں ڈش میں نکالیس جاندی کے ورق لگا کیں۔ بادام ادر بہت اپنے ذوق کے مطابق سجا میں ادرجا ہے تو گلاب کی چیاں اور کھویں کی قاشیں باریک کر کے ٹھٹرک دیں۔ پیاں اور کھویں کی قاشیں باریک کر کے ٹھٹرک دیں۔ رخسان اقبال ....خوشاب

## شكر قندكا حلوه

شکرقند آدهاکلو هی ایک پاؤ هینی آدهاکلو هورا ددچهاکل سبزالا پنجی بادام کی گری ایک چهها تک بادام کی گری ایک چهها تک کیوژا ایک براا پیچی پسته دوتوله

ترکیب :شکر قد کودھوکرا بالیں ئی ہوجائے تو چھیل کر پیس لیں
سمی گورم کریں ادر سبز اللہ بحی کے دانے بھون لین ساتھ
میں کھو پرا بھی ڈال لیں۔ اس کے بعد پسی ہوئی شکر قند
میں کھو نیں ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالتے جا میں خشک
ہونے برجینی شامل کرلیں ادر جیچہ چلاتے رہے آئے ہائی
رہے۔ چینی کا شیرہ گاڑھا ہوکر جذب ہونے گئے تو بادام
ادر پستہ ڈال دیں جلوہ گاڑھا ہوکر گئی چھوڑنے گئے تو اتار
کر کیوڑا ڈال دیں چند منٹ تک ڈھکنا نہ اٹھا کیں ڈش
میں جلوہ ڈال کراس پرجا ندی کے درق لگا میں۔ بادام ادر
پستہ بھی جھڑکیں ادر سیب یا کینو کی قاشیں بھی سجائیں'

حنااشرف....کوث ادد

李

سشش کو چھو لنے تک پائی میں بھگار ہے دین کھے منہ کی دیکی میں تھی گورم کریں اور سبز الا تجیاں اور لونگ ڈال کرخوب بھو نیں تھوڑی ور بعد ہے ہوئے بادام ڈال ویں اور انہیں بھی بھونے جا میں اس کے ساتھ بالائی کھوے اور چینی کا آمیزہ ڈال دیں۔ تشمش اور پستہ بھی ڈال دیں آر بچ وہیمی رکھیں پائی خشک ہوکر جذب ہونے ڈال دیں آر بچ وہیمی رکھیں پائی خشک ہوکر جذب ہونے وال دیں آر بچ وہیمی رکھیں پائی خشک ہوکر جذب ہونے ویر یوں ہی پڑار ہے دیں۔ اب ایک ڈش میں نکال کراس کچھ ور یوں ہی پڑار ہے دیں۔ اب ایک ڈش میں نکال کراس بچھ برچیا تھی جھڑ دیں۔ میں نگال کراس برچیا ندی کے ورق نگا کی اور پستہ بھی چھڑ دیں۔

كهجور كاحلوه

اشیا:تازه هجور آ دهاکلو
دوده دولیشر
بالائی ایک پاؤ
پخنے کی دال ایک پاؤ
سخنے کی دال آبک پاؤ
سخنی دال آبک پوشا تک
بادام کی گری ایک چھٹا تک
پہنتہ چنددانے
سنرالا بخی دوعدد

حجاب ..... 300 .....جنوری

لذب كام وذبهن يس اضافيه وكا-

والياندازين وليدي يانى حكك كرليس مسل کرنے ہے جل اپنے جسم کوزیتون یا ناریل تیل میں عرق گلاب کے چند قطرے ڈال کراچھی طرح مکس كركے بالش كريں۔اس سے آب كى جلد ملائم اور شكفته ہوجائے گی اگر جلد حھلکے کی طرح نظر آنے گئے توائی غذا میں وٹامن اے کا استعال زیادہ سے زیادہ کریں جلد کے ينج موجود چكناني كويدونامن برقرار ركفتا إوريول جلد خشک ہوکر تھٹنے سے محفوظ رہتی ہے اگر جلد کی حالت زیادہ خراب ہے توایسے میں وٹامن کی گولیاں بھی کی جاسکتی ہیں تا ہم بعض ادقات بدونامن فاسد مادہ بھی پیدا کرتا ہے آگر زیادہ لیا جائے تو ..... بہتر ہوگا کہ سی ڈاکٹر سے مشورے

کے بعداس کا استعال کیا جائے۔ سردبوں میں جلدا یک اور بھاری کاعمو ماشکار ہوتی ہے اوردہ ہے ایکزایم ابتدامیں جلد کی سطح سرخ ہوتی ہے اور پھر خشک ہونے لگتی ہے اس کے بعد مید کھر دری ہوکر تصني لكتى بيئ ذيل ميس اس سلسله ميس دونهايت آزموده لنخ بتائے جارہے ہیں اخروٹ ایک عدد لے کراہے گرائنڈ کر کے پییٹ کی طرح بنائیں۔اس کے بعداس میں سے تیل کشید کریں اور دوزانداسے متاثر حصے پر دوجار بارلگا ئیں اگراس سے فائدہ نہ ہوتو ایک خشک ناریل لے کر چیٹے کی مدو سے پکڑ کراہے آگ یے ادیر تھاہے ر تھیں جب اس سے تھلکے جل کرسیاہ ہونے لگیں تب اسے سی ٹن پلیٹ میں فورا کسی چیز سے ڈھک ویں جب آپ ڈھکن کو چند سکنڈ کے بعدا ٹھا تیں گی تواس برآپ كوتيل كى ايك تهدجي موئى نظرات على ايك مفته تك اسے متاثرہ جھے پرروزاندو وبارنگا میں آپ کو یقینا افاقہ ہوگا۔سروبوں میں خارش کی بھی شکایت عام ہوتی ہے اس کے کیے ایک میبل اسپون صندل کا تیل لیں اور اسے ہم وزن تاریل کے تیل میں کمس کرے خارش والی جگہ پر لكاياجائ تواكب بارلكاني عدرام والاحاتاب ایک اور خارش ہوتی ہے جو صرف سرد بول میں ہی

ہوتی ہے اور ای لیے وشراچنگ کہا جاتا ہے جب جلد



سرد موسم میں جلد کی حفاظتی تدابیر سرد موسم کی طرح سے وہشت ناک ہوتا ہے کیونکہاس میں خواتین کے لیے کئی طرح کے چیلنج جھیے

ے ہیں۔ تاہم اگرآپ کچھ حفاظتی تدابیراختیار کریں تو آپ کو بيهردموهم احجها لگے گا۔اس موسم میں جبیبا کہسب جانتے ہیں کہ جلد کو ضرورت سے زیا وہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ تیل بیدا کرنے والے غدود جو کہ جلد کے بالكل في موت إن ان كى فعاليت ميس كى آ جاتى ہے اور میم کی پیدا کرنے لگتے ہیں۔ بیاور خشک ہواؤں کے ایرات دونوں ال کرجلد پر باریک باریک لکیری بنانے ملکتے ہیں اور جلد کی کئی بہار یوں مثلاً خارش موجن کھر درا ین اورا میزیمه بھی ہوجا تاہے۔

ان سب سے لڑنے کا پہلا ادراجھا طریقہ بیہے کہ صابن کا استعال ترک کرویا جائے کیونکہ صابن جلد کی چکنائی کو کم کرنے اور بعض اوقات خشک کرنے کا باعث بنآے۔اس کی بجائے ملک کریم کا استعال کریں اورا گر ممکن ہوتو اس میں لیموں کے چند قطرے اور چنلی تجرباندی مجھی شامل کرلیں۔ کالممیطنس ہئیر ڈائز اور اسپرے زیادہ گرم پانی سے عسل اور بالوں میں پر فیوم اسپرے .... بیسب بھی بالوں کو خشک کرتے ہیں۔ ہر رات بستر بردراز ہونے سے قبل ایک میبل اسپون ملک كريم لے كراس ميں چند قطرے كليسرين زيتون كاتيل اور عرق گلاب كا ۋال كراچھى طرح مكس كرليس اوراسے پورے چبرے گردن اور ہاتھوں پراگا میں۔ساری رات لگارہے وی صبح کے بعد نشو بیر کی مدد سے ہولے مولے صاف کرلیں۔اس کے بعد گرم پانی سے چرے کو وهو میں اور بعید میں مھنڈے پانی سے کھنگال کیں تھیکنے

301 .....عنوري

شكايت عام مولى إس مسئله كاحل والمن في كي كوليال ہیں ہاتھوں کو کٹنے کھٹنے سے بچانے کے لیے باہر نکلتے و قت گرم دستانے جبکہ گھریلو کام کرتے وقت ربر کے دستانے استعال کریں۔ ہروفت سونے سے بل کیموں کا ری کلیسرین عرق گلاب اور کولون ہم دزن لے کرمکس كركيس اور ہاتھوں برايكاليس في مريلوكام سے فارغ ہوكر ہاتھوں پر کلیسرین اور شکر ہاتھوں پر رگڑیں آیک دومنٹ کے بعد ہاتھ دھولیں اس سے ہاتھوں کی جلد اور ہاتھ وونوں ملائم رہیں گئے۔

سردیوں میں بالوں کی اچھی خاصی شامت آ جاتی ہے ریدخشک ہوکر کمزور اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجاتے ہیں۔ بالوں کو چک دار اور صحت مندر کھنے کے لیے تھوڑا ناریل کا تیل لیں بالوں کو دوحصوں میں تقسیم كريں ادر ہر جھے كوانگلى كى مدد سے تيل كے ذريعے تر کردیں۔ بھل تب تک کریں جب تک بال نوک ہے لے كر جرا تك الچى طرح تيل سے سليا نہ موجا كيں اب كرم توليد سر بر لپيث ليس تا كه كھوپروى دير تك كرم رے۔آ دھ گھنٹہ کے بعد بالوں میں تیل جذب ہو چکا ہوگا انہیں شکا کائی سے دھولیں۔

مرد ہواؤں سے جلد کو محفوظ رکھنے کے لیے مونيجرائز رد فاؤنديش كااستعال كرين مونوں پرزردادر بلکے رنگ آپ کو مخرور اور بیار ظاہر کریں ۔ ان پراپ كلوس يا تھورى سى دىسلىن لكاليس تاكە سەزم رىين متوازن اورصحت بخش غذا استعال کریں تا که سردیوں میں ہونے والی بیار بول سے آپ کاجسم ارسکے۔

زیادہ خشک ہوجائے تو ایہا ہوتا ہے اس کے ہونے کی ووسری وجیضرورت سے زیادہ گرم کیٹرول گرم ٹو پی گرم بِإِنْى تِينِها نا وهوب مِين كم تكلنا ببينه خارج نه مونا صابن كا زِياده استعال خوشبوكا زياده استعال اورغير متوازن غذا میں اسے ہاتھ اور یا دن زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس مسئلہ پر قابو یانے کے لیے مسل کرنے ہے قبل د دلیبل اسپون دی اورزینون کا تیل کے کرمکس کریں ادر پھراس میں چند قطرے عرق گلاپ ڈال کرایک بار پھر الجھی طرح مکس کرلیں ادر عسل ہے بل اسے پورے جسم پرایگا ئیں پہلے کوئی سوتی کپڑا پہنیں پھر گرم لباس گرم یائی ہے سل کم ہے کم کریں اور یہی بات صابن کے لیے بھی تحمی جائے گی۔ کوئی کی شکل میں وٹامن ایے استعال كريں اور روزاندكم ہے كم ايك گھنٹه دھوپ ميں گزارين بیعارضه کری کے آتے ہی خود بخو دختم ہوجا تا ہے کیونکہ پینیکااخراج جلدکورمادرنم کردیتاہے۔

اگر یا وُل کے ملوے کی کھال سخیت ہو کر تھٹنے لگی ہے تو اے صابن ملے پانی ہے رکڑ کروھو میں اور جھاواں چھر کا ہی استعال کریں۔ عسل کرنے کے بعد یاؤں کواچھی طرح خشک کریں خاص کرانگلیوں کے درمیان نمی کوتا کہ یہ تھٹنے سے محفوظ رہیں کھال اورجلد کونرم رکھنے کے لیے زیتون باناریل کے تیل ہے مساج کریں۔اس مل سے خون کی گروش میں بھی اضافہ ہوگا باہر سے آنے کے بعد ہردوسرے دن باؤں کو مسل دیں تیعنی ان کو کرم اور صابن ملے یانی سے دھوتمیں خشک کریں اور پانے منٹ تک ان کا استعال کریں اور پھر گرم موزے پہنیں۔ تلووں کو تھٹنے

ہے بچانے کے لیے بیربہت ضردری ہے۔ اگرآپ کے ہونٹ ادھڑنے یا ٹھٹنے لگتے ہیں تو گلاب کا پھول لے کراس کے پتیوں کو گرائنڈ کرکے پیسٹ بنالیں اس میں تھوڑ ہے ی دودھ کی ملائی مکس کریں اوررات کوسونے ہے بل اس میچرکو ہونٹوں پرلگالیس اس سے ہونمٹ زم اور خوب صورت رہیں گے۔ سرد بول میں منه کے اطراف بھی جلد کے خشک ہونے اور مھٹنے کی

جنوری حجاب 302 جنوری

وه کل می توای طرح تھی كلاب چېر مسيراب چېكى كى كى سار مان شوخ جند کہ جیسے جاندی بیکھل رہی ہو عمر جو بوئی تواس کے لہج میں وہ تھکن تھی كه جيسے صديوں سے دشت ظلمت ميں چل رہى ہو شاعر:امجداسلام إيجد انتخاب: يروين الفنل شامين ..... بها لِنَكْر

جانے کیا بات ہوئی ہے جو خفا بیٹھا ہے جھے میں اک محص بغاوت پر تُلا بیٹھا ہے وہ پرشرہ جے پرواز سے فرصت ہی شہری آج تنہا ہے تو دیوار پر آبیٹا ہے بولتا ہے تو مجھے اذن خموشی وے کر کون ہے جو لیں اظہار چھیا بیٹھا ہے تم مجھی منجلہ ارباب جفا نکلے ہو تم تو کہتے تھے ہر دل میں خدا بیٹھا ہے تھک گیا دشت طلب میں تو سوالی بن کر میرا سابی میری وبلیز پر آبیٹھا ہے تو كتابول ميں كے وهوغرتا رہا و سابوں یں ۔۔ بیا تو کیا روگ میرے یار لگا بیٹھا ہے شاعر بنلیم کوڑ

> پھر وہ کیمیں کی فضا ہو شام ہو ہاتھ ہاتھوں میں ترا ہو شام ہو خوف آتا ہے مجھے اس وقت سے راسته نه مل ريا هؤيشام هو كس قدر بے كيف كزرے كى وہ شام تو مجھے بھولا ہوا ہو شام ہو كيول نه مجھ شدت سے يا والا ئے گاؤل شهرکا بنجر پناه مؤ شام مو ہورہی ہو تیری تصویروں سے بات

انتخاب مدیجه نورین مهک ..... برنالی



دل وریاں ہے، تیری یاد ہے، تنہائی ہے رندگ درد کی بانہوں میں سٹ آئی ہے مرے محبوب زمانے میں کوئی بچھ سا کہاں تیرے جانے سے میری جان ہے بن آئی ہے الیا اجر اے امیدول کا چن تیرے بعد پھول مرجمائے ، بہاروں پیٹزال جیمانی ہے چھا تھنے جاروں طرف اندھیرے سائے میری تقدر میرے حال یہ شرمائی ہے دل ورال ہے، تیری یاد ہے، تبائی ہے شاع خواجه برويز

انتخاب تمرين فرقان ..... چيچه وطنی

گلاب چرے بمسراہث جيكتي أعمول مين شوخ جذب وہ جب بھی کا لج کی سٹر چیوں سے سهيليون كوليحاترتي توالسے لگتا كەجىسے دل ميں اتر راي مو میکھاس تیقن سے بات کرتی كه جيسے دنيااس كي استحموں سے ديکھتى ہے وهاييغ رست پردل بجهاتی مونی نگاہوں سے بنس کے لہتی تمہارے جیسے بہت سے لڑکوں سے میں بدیا تیں بہت سے برسول سے تن رہی ہول میں ساحلوں کی ہواہوں <u>نیا</u>ستندروں کے لیے بنی ده ساحلول کی ہوای لڑکی

303 ..... حجاي

جوراه جلتى تواييا لكتاكه جيسے دل ميں اتر رہى ہو

انداز و ادا کا کوئی اسلوب نیا جورييضياء .... كراچي

> دل من مسافر من مرے دل ہمرے مسافر ہوا پھر سے علم صاور كدوطن بدر بول جمتم د س کلی کلی صدائیں كرس زخ تحرقكر كا كيمراغ كوئى ماتي تسى يارينامه بركا مراك اجنبي سے بوچھيں جوياتفالين كفركا مركوناشنايان ہمیں دن سے رات کرنا مجمى إس ب بات كرنا مجھی اس سے بات کرنا مصين كياكهون كدكياب هب عم برى بلاہ بهمين يبهى تقاغنيمت جوكوتى شار موتا بميس كيابرا تقامرنا اگرایک بارجوتا

فيض احرفيض طلعت نظای ....کرایی

> جاتے جاتے آپ اتنا کام تو سیجے میرا باوكاساراسروسامان جلات جائيس ره كئ اميدتوبر باد موجاول كايس مائے تو پھر مجھے بچ بھلاتے جا میں

جوان ايلما رخسانه اقبال ..... فوشاب

تيرا خط كھولا ہوا ہؤ شام ہو سردیاں بارش ہوا جانے کا کمپ وه مجهج ياد آرما مؤ شام مو ورد و عم کی وهند میں کیٹا ہوا قافله ساهل ريوا بهؤ شام بهو یا الی ایے کمے سے بچا وہ بھی مجھ سے خفا ہو شام ہو اک بھی خواہش نہ بوری ہوسکی تو کلیج ہے لگا ہو شام ہو

شاعر : وصى شاه انتخاب:حرار مضان.....اخترآ باد

ججر میں خون رلاتے ہو کہاں ہوتے ہو؟ لوٹ کر کیوں نہیں آتے ہو کہاں ہوتے ہو؟ جب بھی ماتا ہے کوئی مخص بہاروں جیا جھ کوتم کیے بھلاتے ہو؟ کہاں ہوتے ہو؟ جھے سے بچھڑے ہوتو محبوب نظر ہو کس کے؟ آج کل کس کو مناتے ہو کہاں ہوتے ہو؟ شب کی تنہائی میں آکٹر سے خیال آتا ہے اسے وکا س کو ساتے ہو کہاں ہوتے ہو؟ تم تو خوشیوں کی رفاقت کے لیے بچھڑے تھے اب اگر اشک بہاتے ہوتو کہاں ہوتے ہو؟ شاعر :سعيدواتق

انتخاب: تُتُلَفته خان .... بعلوال

پھر کوئی نیا زخم، نیا درد عطا ہو اس دل کی خبر لے جو تھھے بھول چلا ہو اب ول میں سر شام چراغال تہیں ہوتا شعلہ تیرے عم کا کہیں بجھنے نہ لگا ہو کب عشق کیا، کس ہے کیا، جھوٹ ہے مارو بس بھول بھی جاؤ جو بھی ہم سے سنا ہو ال میری غزل کا بھی تقاضہ ہے یہ جھ سے

حجاب 304 -----

شاعره ستكيينشاه حناحر ....کراجی برسول کے بعد دیکھااک مخص دکریاسا اب ذہن میں ہیں ہے برنام تھا بھلاسا ابروسيتي هيتي ي آنكيس جي يي باتنس ري ركي ي الهجة تعكاته كاسا الفاظ تفيح كه جكنوآ واز كيسفر ميس بن جائے جنگلوں میں جس طرح راستہ سا

خوابوں میں خواب سے یادوں میں یاداس کی

نیندوں میں کھل گیا ہوجیتے کہ رات حا گاسا

سیلے بھی لوگ آیئے گنتے ہی زندگی میں

وہ ہر طرح سے لیکن اور ل سے تھا جداسا

چھے یہ کدونوں ہے ہم بھی ہیں تھروئے

اتلى محبول نے دہ نامرادیاں دیں

تازه رفاقتول سے دل تھاڈراڈ راسا

يجهز برمين بجهانقااحيأب كادلاسه پھر بوں ہوا کہ ساون آنکھوں میں آئیسے تھے بهريون ہوا كہ جيسے دل بھي تھا آبله سا اب سيح لهين تؤيار وہم كوخبر مہيں تھى بن جائے گا قیامت آگ دا قعد ذراسا تیور تھے بے رقی کے انداز دوسی کا وهاجنبي تفالتين لكتانها آشناسا بهم وشت تنفي كدوريا بهم زبرت كدامرت ناحق تقياذونم بهم كوجب وتنبين تقابياسا ہم نے بھی اس کوویکھاکل شام اتفا قا اینامهی حال ہےابلوگو فراز کاسا احرفراز عائشهايم .....كراچي

akphijab@gmail.com

درد اتنا ول نهيس سهد ياسئ گا آگھ کے رہتے ہے باہر آئے گا آپ اپنا سب پد کر دے گا عمال ایک قطرہ گال پر بہہ جائے گا ورو اگ آسے گا ول میں کو بکو یوں تیرا رخ موزیا ترسائے گا لاج رکھ لے گا میرے دکھ درد کی ایک آنسو ترجمال بن جائے گا روک نہ جھ کو بہانے وے مجھے بہہ نہ رقم پھر ہو جائے گا روز کا عرشی یہ مرنا اور پھر مسرانا زندگی کبلائے گا عرشی ہاشمی ..... آزاد کشمیر

سدره شابین ..... پیرووال

ہمیں محسوں ہوتا ہے زمانے کی طرح تم بھی محبت کے حسین خاموش جذبوں کو لفظول كوزبال ديركر بهت كجه شناحا يتهو مكرا بي طبيعت كه جميس اظهارجذ بول كا بهمي احيمانبيس لكتا ساہے پیار کادن ہے توجم أيني طبيعت كا ببندونا پنداب کے بالائے طاق رکھتے ہیں مہیں ہم پیار کرتے ہیں تههاری ہے خوتی اس میں تو کہنے میں حیالیسی چلوہم کہای دیتے ہیں

حماب ..... 305 .....جنوري



راز....زبان....حیا بھی نہیں پھیتاؤ گے۔ 💸 تنین کاموں میں جلدی کرو فرض.....قرض....شادي سكون علي گا-💠 تنن دوست بنالو:\_ حسن اخلاق ..... قرآن ..... نیک عمل مجھی تنہانہیں رہو گے۔ مدیجه نورین مهک ..... برنالی انسان پوری زندگی میں تین چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے۔ ميرانام اونجا هو\_ ميرالباس سب سياحها بو میرامکان سب سے خوب صورت ہو۔ کیکن مرنے کے بعداللہ تعالیٰ سب سے پہلے تینوں چیزوں کوبدل دیتاہے۔ نام.....مرحوم لباس.....گفن مكان....قبر چراے انسان تو کس چیز پرغر در کرتا ہے۔ تورين المجم اعوان .....کراچی يا ي تاريكيان اورياع جراع حفرت ابو بکرصد بن فرماتے ہیں کہ یا یک تاریکیاں الله ادران عدي يا ي جراع ين-اللہ اللہ علی کی مائند ہے اور توبداس تاریکی کا م فبرتار یک کی ما نند ہے اور الله رب العزت کا ذکر اس کے چراغ کی مانند ہے۔ المعال الله على الماند المال الله کے چراغ کی مانند ہے۔ میزان تاریکی کی مانندہے ادر کلمہ پڑھٹا اس کا

اگرا مسيجن زمين سے صرف يا کچ من کے ليے ختم

ہے۔.... تنگریٹ سے بن تمام بلڈنگ گر جائمیں کیونکہ ہ سیجن انہیں استھے رہے میں مرد گارہے۔

تمام سمندردل سے پانی اڑ جائے کیونکہ اسیجن کے بعداس میں صرف ہائیڈردجن رہ جائے گ۔

ہم سب کے کانوں کے بردے پیٹ جاتمیں گے كيونكه بم مواكاه/210 وباوكودي محمد

زیمن کفر دری ہوجائے کی کیونکہ زمین کا %45

حصہ آئسیجن سے بناہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون ہی فعمت کو جھٹلا ؤ گئے۔

شكفته خان معلوال

اللّٰديتارك دنعالي كے نام ملے جہاں سے سی کوکائے کسی کے حصے گلاب تھرے جے دہ جائے واز تائے بیمیرے رب کے حساب تھہرے برارجيم وكريم ہے وہ جے بھي دے دے بياس كي مرضى سي كے حصے تواب لكودئے لي كے حصے عذاب تقهر ب بدائی تقدیر سے ملا ہے کسی کو دریا کسی کو صحرا کوئی ترستا ہے بوند بھر کؤئنس کے جھے سیلاب تھہرے ز مانے بھر میں جہاں بھی دیکھؤ کوئی ہے جگتا 'کوئی ہے سوتا كسى سرحص ميں رت جگے تو "كسى كے حصے ميں خواب كھ ہرے تشكيم شنرادي ..... كماليه

> تتن چيز س نین چیزیں جھی زیادہ مت کر انتظار.....اعتمار.....اخليار كامياب رجوهي-💸 تین چیزیں سنجال کے رکھنا

..... 306 .....

بیکم کی نظر اتن کمزور ہے کہ اس کواپنا باپ نظر نہیں آتا ممراس کواییے شوہر کی جیب صاف نظر آ جاتی ہے۔ بیم فقیر کی ہو یا یادشاہ کی ہو شوہر کو اپناغلام سمجھٹا اپنا بیکم سترہ سال کی ہو یاستر سال کی ہواس ہے کوئی فرق بيس پر تا۔ مسکین اورمعصوم شوہراگر حاہتے ہیں کہ بیگم سے جھگڑانہ ہوتواین آئنھیں بنداور جیب کھی رھیں۔ (تمام بيكات معذرت) عجم انجم اعوان .....کورنگی کرا<u>جی</u> مجهيم سيحبت ببيس محبت كي حدول سے بھی آ کے عشق ہاں مجھے تم سے عشق ہے اور ہو بھی کیوں ناتم میرے ساتھی بمدم بمراز دوست سب وتحصره اندهيري راتول ميس ميريء نسو جذب كرتے بجھے تبہارى عادت سى موچلى موتمهار بينا مجھے نينزميں آئی تم سے بہت محبت ہے میں ملی الااعلان اعتراف كرتي مول اے میر<u>ے تکیے مجھے تم سے بہت</u> محبت م مجھے اپنے تکیے سے بہت محبت ہے كاليم نورالمثال مقاى ..... كهذيان خاص عقيده

ایک بارتمام گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ بارش کے لیے دعا کریں دعا کے دن تمام لوگ اکٹھے ہوئے اور صرف ایک بچہ چھتری کے ساتھ آیا" بیرتھا پختہ عقیدہ" كالند ضرور بارش دے كاجس سے برے محروم بیں۔

جب ایک سال کے بیچے کو ہوا میں اچھالا جاتا ہے تو

💸 میں صراط تاریکی کی مانند ہے اور تفوی اختیار کریا -- E12601

اروی مختار.....میاں چنوں الهمبات دنیا میں دوطرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک حوصلہ تو ژنے والے .....ودسرے بڑھانے والے کیکن دیکھنا ہے کہ آپ کس کی بات پر عمل کرتے

زر مينه ..... دنده شأه بلاول

مين چري علا تين چيزيں ايك جگه برپيدا ہوتی ہیں۔ پھول .... کا <u>نٹے</u> ... خوشبو۔ 9 تين چزي برايك كولتي بي-خوشی ....عم .... موت\_ 📽 تین چیزیں ہرایک کی دعا ہوئی ہیں۔ صورت سيرت سقمت الله تنين چېزول کوبھی چھوٹامت مجھو۔ قرض.....فرض.....مرض\_ £ تين چيزي اللدکو بهت پيند ہيں۔ گرمی کا روزه ..... سردی کا وضو ..... جوانی ک عبادست \_

ا قراء وكيل رحماني ....للياني مركودها بیگم کیاہے؟ جوعورت بات کم کرے اور چنچے چلائے زیادہ اس کو بیگم کہتے ہیں۔ شادی ایک ایسائنسل ہے جس میں بیگم کے ڈسٹر سے زندگی کے بلیک بورڈ سے ماں باب کے پیار کوفتم کردیتا

ونیا کی وہ واحد عورت جس کوآب ساری زندگی متاثر نہیں کر سکتے وہ آپ کی بیٹم ہے۔ بیم دنیا کی سے سے بڑی اداکارہ ہے کیفین نہ کے

وہ ہنستا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اسے بھی کرلیا جائے گا اور سیر

ہم رات بستر پر جاتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے کہ ہم کل صبح زندہ اتھیں سے کیکن اس کے باوجود ہم آنے والفظل كے ليے بال بناتے ہيں أسے اميد كہتے ہيں۔ فاطمه ایند روی انصاری ..... لا هور انمول موتي

وفتت وکھائی نہیں دیتا تمر پھر بھی کیا کیا وکھا دیتا ہے۔ جاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھراسے راز رکھے جو بھی چیزاس کی کمزوری بن جائے ات وہ ای کے ہاتھوں کھا تا ہے۔

بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مضبوط ہونے کا مطب در دمحسوں نہ کرنا جبکہ مضبوط وہی بنتا ہے جوسب سے زیادہ دردسہتائے مجھتا ہے جول کرتا ہے۔

ہر محض اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے دل پر محبت کا الهام إترے-

اترے۔ انہجی ایسامجی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں سی کے لفظول کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرحین عمران .....کراچی

سنھری باتیں خدار پھروسہ کرنا اس پرندے سے سیکھوجوشام کواپنے معمر کولوٹنا ہے تو اس کی چوچ میں کل کے لیے پی کھیلیں

جهال نماز بردهؤاس جگه تهوری دیر بیشه جاد تا که بدن کے تمام حصول میں سکون پیدا ہوجائے۔

<u>پھرنماز کے لیے کھڑے ہوجاؤ اور اس طرح خیال</u> کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے ہے میں صراط یا وُل کے پنچے ہے۔ جنت تمہارے دائیں طرف اور جہنم بالیں طرف ہاورموت کا فرشتہ تمہارے بیچھے کھڑا ہاور سے مجھوکہ بیتمباری زندگی کی آخری نماز بے فضول خیالات سے

اچھے وقت کی ایک خای ہے کہ جلد گزر جاتا ہے اور برے دفت کی خونی ہے کہ ہمیشہیں رہتا۔ روى انصارى ....لا مور

مخزشته برس سب سے انمول تھا تهراري باديس چشم سے چھلک کر مير يوامن ميں مذبهونا اك آنسو.....!!

مشع مسكان .....جام بور

# وہ گناہ سب سے بڑا ہے جو کرنے والے کے نزد کی حصونا ہو۔

ﷺ حتمير كى عدالت ميں ضرور جائے وہاں بھي غلط فرصا مهدس موتے۔

الااہم بات رہیں کہ ہم بار محتے ہیں بلکہ اہم بات بہ ے کہ ہارنے کے بعد ہمت تو تہیں ہار گئے۔

ﷺ اپنی زبان کو دوسرول کے عیبول سے آلودہ نہ کرو کیونکر عیب دارتم بھی ہواورزبان والے وہ بھی ہیں۔ الاسب سے مشکل احتماب این اصلاح ہے روسرول كوتوسب براكهه ليت بين-

ىيدەلوباسجاد..... كهروژيكا

انسان كالحمن انسان

بەقدرىي آفتىل اتى برى دىمن بىيل بىل جىنابراانسان انسان کا دسمن ہے۔ آج تک انسان نے انسان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا نقصان پیچھلے دس ہزار سال میں قدرتی آفتیں مل کرنہیں پہنچاسکیں 8 اکتوبر کے زلز لے میں حتنے لوگ مارے گئے تھے اس سے یا پچ گنازیادہ لوگ ہماری مراکوں پر پیچھلے ساٹھ برسول میں حادثوں میں مارے سمئے ہیں ہرسال ہمسابوں کے ہاتھوں جتنے ہمسائے مل

FOR PAKISTAN

🕥 انسان خود انمول نہیں ہوتا بلکہاں کا کردار ا ے انمول بنادیتاہے (حضرت علیٰ)۔ طاہرہ ملک.....جلالیور' بیروالیہ مح توبيے كه.... جس معاشرے میں سیج کو خطرے کی علامت بنادیا جائے وہاں آسان سرول سے سی لیا جاتا ہے اور بین قدمول کے نیچے سے سرک جاتی ہے۔ جہاں خواب وخیال چھین لیے جاتیں وہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم انسانوں میں رہ رہے ہیں یا جانوروں کے ساتھ پھرول سے داسطہ بڑے یا پھر دلول سےزندگی کاسفرد کتائیں۔ تمسى كى تمناادرآ رز و كے بينجا بنى ہضيابياں ركھنا آسان كام بيس ب مرجب بيهونے كي تواس سے اجھا كام كوئى نہیں کیونکہ دعاؤں اور و فاؤں کا بورا ذخیر ہانھولگتا ہے۔ منفردلوگول کو مار سہنی پڑتی ہے طعنوں کی یا تنہائی کی۔ نقصان کیاہے؟ وقت برحمل کرنے سے چوک جانا۔ طاقت سے وحمن کے اور کتے یانا آ دھی فتے ہے اور محبت سے وحمن کے اور رہے یا ناپوری فتح ہے۔ ں ہے۔ ارم کمال.....فیصل آباد بارش كى بوندول كو پھولوں پر گرتے ویکھا تو خيال، يا تم بهی بارش میں بھگتے ہوئے ہیے ہوئے کتنے بیارے لکتے ہوگے

ykdhijab@gmail.com

ہوتے ہیں ٔ جتنے بیٹے اپنے بات کل کرتے ہیں۔ آ شنا دُل کے ہاتھوں جتنے خادند مارے جاتے ہی جتنے خادندای بیویوں کومل کرتے ہیں ڈاکوؤں کے ہاتھوں جتنے راہ کیر مارے جاتے ہیں اور جتنے دوست ہرسال دوستوں کومل كرتے بي - بيرماري بلاكتيں قدرتي آفتوں سے مرنے والول كى تعداد سے كہيں زيادہ بن بش جيسے لوگ اپني اناكى تسكين كے ليے جتنے لوگ مارديتے ہيں۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں جتنے لوگ مارے جاتے ہیں۔ کشمیر فلسطین ، عراق اور چیچنیا میں انسان کے ہاتھوں جتنے انسان مارے جات بي بي تعدا وقدرتي آفتول لقمه بنن والے انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ناگاسا کی پر بم س نے بھیکا دوسری جنگ عظیم مس نے شروع کی تھی۔ کوریا کی جنگ مس نے چھٹری تھی ویتنام اور ان جنگوں سے کس کونقصان یہنیا؟ انسان كؤاس ونياميس انسان انسان كودرندوں كى طرح كاث ر ہا ہے لہذا انسان کا سیلا بول طوفانوں اور بیار یوں سے مقابلة بين انسان كاانسان سے مقابلہ ہے اور جب تك انسان کی شریعت میں تبدیلی نہیں آئی۔ بیدونیا دارامن نہیں بن عتی اس زمین برتخ ب کاعمل جاری رے گا شایدای ليے الله تعالیٰ نے فرمایا تھاعمر کی قشم انسان خسارے میں ب(زيرونوائن 4)

شبانهامین را جبوت ..... کوث راوهاکشن اقوال زرین

کی کسی دانانے کہاہے کہ اگر قسمت کا لکھاہی سب
پچھ ہوتا ہے تو وہ اللہ اپنے بندوں کو دعا مانگنا بھی نہ
سکھاتا۔

و جب سائل کو پچھ دونو اس سے دعا کے لیے کہو (حضرت علیؓ)۔

محبت میں یہ قباحت ہوتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اسے خود سے جدا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے ( کی جائے اسے خود سے جدا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے (طلیل جبران)۔

وہ محبت یقیناً عظیم ہوتی ہے جوایک دوسرے کی عزیت پر بنی ہو (اسلیفن میکاک)۔

حجاب...... 309 .....حنوري



السلام عليم ورحمته البندو بركاته ايروو كارك ما كسام سي ابتداس جوخالتي و مالك اوروس وجيم ب سال وكام سلاشاره المورجوري بيش فدست ب تحاسب كتمام اساف کی جانب ہے قار میں کوسال اومبارک سال او کو اپنا سر ماجند ساور حمد کے ساتھ دشروع کریں کہ معاشرہ کوسید حارف کے لیے چیلے خود کو تبدیل کریں اور پھر ملک و توم کو پر لنے کاعز م کریں آ ہے اب چلتے ہیں ہ ہے سنوں کے دلچسپ اظہار خیال کی جانب جوٹسن خیال میں جارجا ندلگارہے ہیں اور ہم تا زیر عباسی حنامبراور فیم الجم کے یے مدشکر گزار ہیں کہ شہوں نے قیس بک پڑا کیل گروپ اور بچے پرشا ندازتھمرہ مقابلہ کرولیا اوراس میں جز کے فراعش عشنا مرکز سرواراور بریانیا فناب نے سرانجام ویے ہم ان کے بھی بے حدممنوں میں کہ انہوں نے ابلی قیمتی واتت سے تھوڑا سا وات اس مقابلہ کے لیے نکالا اورانعام یانے والوں کو بھی مبارک یا واورامید ہے کہ سندہ بھی آپ

سب کا تعاون اس بی المرح ادارے کے ساتھ دے گا۔ بسب کا جزاک اللہ۔ فویدہ فوتی ..... لاھور السلام علیم ایسر کا تحاب ملانا شاس کر ہی ایس ایسی گئی آئیل کی المرح تجاب بھی ہمیں بے مدیسندہ یاس کے انسان اور ناول بے صد معياري ملكي "واع وريدووپهر"حيرانوتين كا"رس" "آم محيَّ عامتون محموم اتو بعد پسندآيا" وفائ وات عورت كي" كيالا جواب وريمي - 'فرمت كيردات ون اتمام بهترین انسانے کے پرے کرمزا آ گیااور زہت جسیں ان تحق اجمی بیر صداح جا ایارو پولگا۔ وہ تو میری فیورٹ ماسراور بہترین ووست بھی ہیں۔ آغوش اور بھی ہے حد پسندآیا نومبر کے میکزین می ساس کل کاانزویواتا چهاور معروقها اور من کئی بهت می بهت می کیابت بهان کل کمال کرویااوری میری بهاری ی ووست میں۔ ا ہم میرے بحت کی روشی اپر ہر مہت اچھالگا اب تو میں آ کیل کے ساتھ تا بھی ما کرے گا۔ ہوسوکا رزمفیدسلسلے کی کا رزیل بیس کے لذو جم جم اور كلاب جامن كها كرمزا أحميابيرماري مضائيان الم في تقول كالمول كما في تعين البياتي سب كوسلام اوردعا-

الله علا الله على الله الله مدیحه نورین مها .... بونانی - آداب فی تی تی آپ کوادرس کوناس کوناس مبت بهت مبارک مؤالند نظمال کی برخوش مب کومطا کرے آ میں آئی تی تباب مجھے بہت لیب اسے اور کوئی مم تحریز میں پڑھی اہمی تک مریس سے خلاص موں ۔اللہ تعالٰ ہے وعاہے کہ نے والا نیاسال امارے وہن عزیز کے

کے بہت ٹی خوشیاں دکا سیابیاں کے کرا سے اور کوئی می تا کہائی آفت نا سے آشن سب کوسلام الندهافقہ۔ ایکواللہ ہوان تحالی آپ کو می خوش میں اور امیدے کا سندہ اور کہا تعدم سے کے بعد ما مرموں کی۔

پروین افضل شاهین ..... بهاولنگو تاب کادور اثاره واش مرورت سے تامیرے باتھوں می ہے حروفت عورت کی اسواری اورا مهات الموثین را ھررو تے گونا زہ کرتے ہوئے افسالوں کی المرف بوشی ۔ امیرے خواب زندہ ہی پرساول کے در سیخ میں ایک توم سے ہول قبولت مزل اس بی کی البیندائے ۔ مما تھ۔ آگرے جوہدری سے ملاقات کر کے مزا آ محمیا ویسے ان مے میاں محلی میرے میاں کی طرح ہوند میں مجمہت غیفاراد دلائے میرا میرک نگادشات بیندفر الے برآپ کا بہت مبت مريا آب ودنول كتحريري مى زبروست موتى يى - عن الحل كى تمام رائزز بهنول سے كزارش كرول ك كدو تجاب عن آئي من اوراس كى حوصلدافزائى فرمائي -

محاك ترام ما ہے والیوں کو نیاسال مبارک ہو۔

ف حین عدر ان ..... کو اجید ۔ السلاملیم امریز کرتی موں مزاج بخیر موں مے میں آئیل کی بہت برانی قاری موں 2004 تا 2004 وتک مختلف سلسلوں میں کلما می تکر برا مالی اورد مگر معروفیات کی ہنا و پر لیعنلی لوٹ کیا ( عرصرف کیسے نکھانے کی عدیمت) آئیل ہماری زعد کی عمری آج بھی ویسے ہی شائل ہے جسے تمر کاکونی فرواوراب جاب کی صورت میں مارے کمر میں آیک اور نے فردکا اضافیہ ہوگیا ہے۔ حجاب کی کامیاب اشاعت پرتمام آگل اساف کو بے حدمبارک ہو۔ عجاب کا بہا اثارہ کان لیٹ ما جس سے سب عربات بی ای جد بات نیس کہنا پال عجاب ہماری تو قعات سے میں زیادہ معیاری ثابت ہوا ایسا لگنائی تیس ہے کہ ایک ایمی اس کا جراہوا ہے ۔ ہرسلسلہ برکمانی لاجواب ہے۔ امید کرتی ہوں کر میراللم سے جورشتدائے مرصے بعد جزایے اس سلسلے میں تحاب اورا میں میری حوسلا افرائي كريس مے يہ خر من اللہ تعانى سے وعائے كد فائے كو نيائے اوب كا سان پر أيك تا بناك ستارے كى طرح بميشہ جكم كا تا ركھے اوراس كى روشى ستے ميشہ مارا كمر دوشن رسيم أصل

الله عاول کے لیے جز اک اللہ

كون ملك .... جنوقى \_ السلام يكم قارتين اور جاب اساف كي بيرب ؟ دسركا شاره الى تمام رعما تيول ميت مير مامن بيرب وشاكى ب کھا جا ہے گیری آئیموں کوخرہ کرمی آبا ذل بھی کچھے کھور کرد کے رہی تھی میری تھی جبوٹ کی ۔ اول کوبائے بائے کہتے ہوئے منتمے بلنے تو میں جبرت سے کنگ رہ کی امیرے وہی وکمان میں بھی جبس تھا کہ تجاب کی آرائش اس خرب صورت طریقے ہے کی جائے کی کیونکہ نومبر کا شاں ہماری لا بھریری والوں سے باس بیس تھا میں نے بجول کوروز تھی جیج کراتنا تک کیادہ مجورہ کے کہ ومبر کاشارہ لانے پراسپ بھے لومبر کاشارہ نہ پرا ہے کا وکھ رہے گا۔ رخ دوثن شریز ہے جیس ضام یار عفل لوٹ لی آ پ نے آغوش ماور میں ماں کے حواتے ہے آپ کے خیالات جان کر اچھالگا بھمل ناول بھی ایک دسرے پرسبقت لے سے سکتے کن فرضین اظفر اپلی بخاور کو آخر میں بالکل عائب کرویا اس کا تو کو کر ٹی عالیہ حراشان کے مصطفیٰ مبارک ہواتے اجھے ناول لکھنے پر "وفا وات ہے مورت کی ایک حقیقت پر بنی کہائی تی حریم الیاس آپ نے بمیں بہت مدولایا" وکر اس پری وٹن کا "میں واشدہ جمیل میزوجیں اس کمنی مروزین اسب کے بارے میں جان کر اچھالگا۔ عالم میں انتخاب میں سب کے انتخاب میں موزین سے جائے ہی آپلی ک مگرح اینا اینالگا کیونکہ اے محل آ کیل وال دوستوں نے سمبایا تھا۔اللہ کرے تجاب محمی سب کے دلوں میں کھر کرجائے آ مین ۔سب بہنوں کو نیا سال بہت مبارک ہو کھرلیس مراشرها فظ

بلسمع مسكان .... جام بور - السائل عليم اوب كي وقين رسيا اوردلداود كي لياوب كي ونيامي الكياورولش امناف ( تجاب ) يربهت بهت مرارك مو ہزارہ ر) کوششوں کے باد جودای خواہش بورگی نہیں ہوتکی کر جاب کے پہلے شارے پر تہر وکرسکوں وجہ قاب کا نہلتا ہا کرزے امرار پیا کرانا اف ..... مت بوچیس کیا ہمائی ہے اسرارکہ بلیز ہمائی ذرانیوز کارز پرکال کرکے جاتو کریں کہ قاب یا کریس جی کہ کراچی ہے واہا ہمائی کی کال آئی تو اليس مي كماكة باس تسريروساكا باكروي بس عي كيابتا كي راس ماذ الاولدولا راسجا سنوراهلوه افروز اواتولكا بمنت اللم كي دولت باته ولك كي سرورق ما ول س

**حجاب .....** 310 .....**جنوری** 

ONLINE LIBRARY

FORPARISTAN





كريو كي تك برق دفارى اعداز تصنيفهم كوسراب كياية فحل كاسمن أفحل كاسانية المجل عاجاب كرناى بم خواتين كي بيجان وشران جادران شاءالله أمجل كالمرح على اس كالفظ لفظ ريست كوجاف سنوار في من معلى ماه دابت موكا يين فطرت اورحسب عاوت جمد ونعت سے اى ابتداكى واكثر ابوالخير منفى ساحب ير ياك يروروكاراور اس سے حوب آتا محرسلی الندعلیه وسلم کی شان میں بیان سے مقیدت سے محبول قلب وروح کومور کر مے ''امہات الموسین' ندارموان سے حصرت عائش مدیقہ سے بارے میں جمہ تا اہمارے ایمان کو از مکر دیا مکر واقعہ افلاک سے بارے میں کہلی بار براحات وکراس بری وش کا 'ہماری عاربریاں ہی اپنے مگر کی رونقوں کواسے پیروں میں سمینے ہوئے ہیں ،مزہ جیں اے شکریہ یار بھے یا ورکماور ندائے تعارف می تو ہرائی آ گل فریند زکو بمول بی جاتی ہی گرتم اور پر وارد ایک فریند زموجو کہ جھے یا ور کھے ہوئے ہوا جھالگا میزو حدید جان کرتہا رہے تا کا در ہر وست اعماز میں یونیک سوالات کے۔ " مل المتارے عودج تاری وری رید ہوسے لگا و تیس ہے تی تم سیل کرا تھالگائے عوش ما ورزہت جیس کی آپ تے الفاظ احیارات کا بل متاش میں مالڈ آپ کا ای کوئٹ کالمدعطا فرمائے آئیں کیا ہم سب آغوش ماور کے سلسلیٹ پٹر کرے کرسکتے ہیں؟ سائمہ اکرم چوہدری سے ملاقات ا جانب توجناب ہم نے سلسلہ وار تا ورجیور و بے 20 و مبر تک بیر کا آئی آئی کی کرائی ہے وہ میرے کے دمبر کا حجاب لاری میں قسط نبر ایک پر طول کی اور پھر آ کے سوری نا دریان مدف تی آپ کی اسلوری کی بین اتساط برایک ساتی تغیره کردن کی تعمل ناوز داد کیا دکش ناوز تصاور دو می تین مزور عمل اسب سے پہلے شار مصطفیٰ کا استان میں میں ان اور مصطفیٰ میں ان کے جاتوں سے موسم پر معاریان کا کر بیٹرا نئرسٹ تھا تحرابتسام کی شادی نہ کرے جاتوں تھی تاریخ اور پر کہال نے اچھا اثر والا سیدی شازیہ مصطفیٰ میں نہ جس کا ناول کتابی تکل بیں ہے" محبت ول کے صحرامیں" میں نے پڑ حادہ اور سنسال کر رکھا ہوا ہے۔" داخ در بحددہ پہر" فرحین اظفریو تقارف کی محتاج ہی نہیں شا تدار اسنوری کے کرتاب میں انٹری ماری جہا گئیں۔زارا پر کڑ رتے برے وات نے اماری چٹم کونم کردیا بہروز جسے کریمٹر لیس مغر دراور بجڑے رئیس ہی معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں اے کوئی سرامنی جا ہے تھی اور بخا ور کا پکوٹو با جاتا آخروہ کی کس کے ساتھ اور کہاں؟ سنر اواور امان استھے کردار تھے زارانے اچھا کیا اگریا ویہ اور امان کے ساہنے تیں آئی اب اس کی میں سوائے بدنای اوررسوائی کے محتمین ماتا۔ اتم ہی بیتین ہوا عالیہ بی اوب کی ونیا کا جانا بھیانام یسبق آ موزتحریر لے کرجلوہ کر ہوئیں مگر کو بنانے اور نگاڑنے میں عورت کا کردارزیا دوہوتا ہے ہیہ بات سوفیصد تونہیں تکر اتنی فیصد درست ہے ۔ صاکو تفلّ آئی تکر نیو کر کھانے کے بعد ٹاول میں زیرن اسٹر مغل کا " وفا ہے ذات عوریت کی "اجھانا دلت تھا مرد بھی عورت کی بھی تا ہیں جو پروہ کے سامنے ہور ہا ہے ای پرنظر ہے مجھی پردے کے چیسے کی حقیقت جانے کی کوشش بن سیر کرتے ۔ اِن وائجسٹ ابھی زیرمطالعہ ہے ستعمل سلسلے ہیں سب سے مبلے عالم انتخاب پر ما مزائل نگی علیدیا وٹاقت اور مہرین آفیا ہے۔ کہ انتخاب پسندآئے۔ شوشی تحریرا غزل عبدالخالق عا بمحوواور سیقه خان کی تحریر جمالمئیں۔ برم تن میں تو ساری فریند زبی جمائی موفی تھیں دیکھیں میں ماہ ہیں۔ شعر کااعز از سمے حاصل ہوتا ہے دیسے انا شعرد کی کرخوش مونی دسن خیال میں سب بہنوں کے عاب کے بارے میں خیال سے استان مے متعادر میری بقراری برا مامی کہ کب لومر کا شار و براہ سکول گیا۔ او مع الله المريز فرا مارت ويرسب اور جيوني مولى جواي احدجي النشا مالندا كله ما ما قات موكي اكرسمانسون في وال كالفدها فظ

ہندا غوش اور علی آپ ہینں بھی حصہ لے کتی ہیں۔ کا نہیں مہر اسس حصف و۔ فیر مدیرہ تی بوری آپی ایندا تمام کارئین السلام ملیکم انختر ساتیم وکر دل گی آج او کے رخ تن بی بزیت جین نیا و سے ل کرفوثی ہوئی۔ جس کی متنار نے یار پھو ترائیس آیا کا غوش مادر اور صائم آگرام چو ہوری نسار جی دونوں بلیلے جی سکے دزندہ ہے بیجان کرنے فوق ہوگی ندد کھ پر کاش کی تھی اس سے اور فروز بہنب کرائے آئے ہے جی جان کرا چھا کی تھے بھی سکھا دو۔ اسلور پر سب کی سب بیسٹ رہیں ۔ زاما بہزا دوائی اور مریم مس بوری کو تا ہم تھا۔ ودنوں سب سے زبر دست کیس اور فاخرہ آئی کے بعد بہنوں کی عدالت میں ام مریم کی حاضری مکن ہوتو منر دراوا نے کا (ام مریم مس بور) اور میرا آئی آپ تجاب میں نیس وقیس کے تیس گی جرم تن کا انعام یا فتہ تھوزین الدین شائی ( کہیں اپنے ایم والے فرسٹ کرن وغیر واتو نیس ) او کے اللہ جافظ ۔

واقت سنبل فک بہت ہے۔ اسام ملکم اسب سے پہلے جا۔ واجست کویری طرف ہے فوٹ کہ یہ یہ اوا جست ہوت وہ سے برحق ہول اور ا وی یا کیارہ اللہ کی جب ش نے واجست پر سے شروع کے اب و میری شعاع فواقین کرن اور آفل ہے کی دوئی ہے اور اب ان شاہ اللہ جا ہے ہی ہوجا ہے گی ۔ شی نے بھی کی وائجست میں خواتین کی اور اسپ کی جس کی ہوجا ہے گی ۔ شی نے بھی کی ہوت کو ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کو ہوت کی ہوت کو ہوت کی ہوت کو ہوت کی ہوت کو ہوت کی ہوت کی ہوت کو ہوت کی ہوت کو ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کو ہوت کی ہوت کو ہوت کی ہوت کی ہوت کو ہوت کی ہوت کر ہوت کی ہوت کر ہوت کی ہوت کر ہوت کی ہوت

ہڑا تی تھرے بلاخوف وجھ کے آرسال کر تھی ہیں۔
مسلمے فہیم میں سے معلی اسلام کی اسیدوائٹ ہے تاریخی واسان کی گل وقاب بغضل تعالی خرخیرے ہے ہوں گے؟ تجاب کا وہرا شارہ اپنی ہوری
مسلمے فہیم میں سے انھوں میں ہے گئی کی امریح تجاب نے بھی سب سے دلوں میں گھر کرلیا ہے ان شاہ اللہ اعزیز! تجاب بہت جلد ترقی کی منازل طے کرج
مواآ سان کی بلندیوں کو چھونے گئے گا ۔ فرآ ل بینجاب ہے بھی بھی تھی ہو خود کو خوش نصیب ترین تصور کررہی ہوں کو بینکہ تجاب ہے بھی تی ما بدولت جلوہ افروزہ
موکس رہتو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہو درنہ اداول تو جل جل کر سیاہ کہا سے بنا جا رہا تھا ۔ ایک وہ سے تھی کر گلاب ہوگی اجماد اللہ میں خاص طور پر
لیقین واحمینان ہوگیا کہ میری تحادی تی مثال آ ہے ہیں اور شائع بھی ہوجا تیں گی ان شاہ اللہ شکر ہے۔ تجاب سے تمام سلسلے اشاہ اللہ انہ مثال آ ہیں خاص طور پر
ایمات الموشین کا سلسلہ بہت ذیروست ہے ہے۔ مارہ وسمبر ابھی پورائیس پر اما مرسم کی الن شاہ اللہ اسے پر ادکروں تکنے کھڑے ہوگی ۔ سانچہ بیٹا در کو اپوری طرح ہے

حجاب ۱۱۳ سست عنوری

آ تھموں کے سامنے می تھ اللہ اکبر ول پر ہاتھ بڑتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام سلمانوں کوادر ہارے پھول سے معصوم بچ ل کوا ہے حفظ و امان میں رکھے اور ہارے لمك كوان شيطانول كومرسوم ارادول مصمحفوظ رمح أشين الندها فظ

المئة وعادن مح لي جزاك الشه

**کوثر ناز----حیدر آباد** 

سرورت کود کیکر بدساخت بیشعرلول برآیا" سرورت" پرجلو افروز صیندگ نگایی خاصی بمالی، جیلری سے لے کرلبای کوخاصی آوجے دیکما خاصی بر کشش لگ رسی تھی دہن کے سے بھاری بھاری روپ میں اسے بوسے فہرست پرنکا ہیں گاڑھ دی انسست خاص پردی براجمان دیکھائی دیئے۔ یام کانی ہے جن کاتعارف کی خاطر نام جانے پہچانے جوانجانے تنے وہ بھی مجاب کا بھر پورحمد تکے۔ مدیرہ کے ابت چیت کر جمی خاصی خوش دکھا آل دی باشا واللہ خوش ہونا بھی جا ہے تھا کہ جویذیرانی حجاب کولی دہ بات دائعی قاتل خوشی می اظہار می ضردری تھا ۔" حدد نعت" ہے ستفید ہوتے ہوئے آھے براجھے"امہات الموشین" میں حضرت عائشری داستان حیات پڑھ کر سینے میں ايمان كي روش كوحفيقنا محسوم كياله عورت كي دمددار يون على اشتال مفتى فتى عنالى كدوريع جانى معلومات بهر يورسبتي بنهال تعاخوب رماله الأكراس برك دش كا" راشدہ جسیل منز جبین اسلی وفز وز منب سے بابا تات اسکی ری دیسے کیے بات میں نے ہمیشرنس کیادہ یہ کہم ایل برانی میں محتور تعالی لیتے میں کیوہ برانی کروانی ندجاے، کول محیک کہاناں؟ ارخ تحن ایس ایک نایاب چہراد یکھائی ہاں کریس فل ک ترجت جبین ضیاء کے بارے میں جان کر بہت اچھالگا ایک شعران ک تظر جوخودهي شاعره بيں \_

" آغوش اور" عن محى دى چندمېتاب كى دالده كى تربيت كى جملك و أتى دكماكى دىتى سے مال جيسى ستى كے بارے مى كلمنامشكل ترين كام بے كمر برى عمر كى سے ک مداکار، عردج نان کوتو ہم میں جانے مرفامی سوبرد سادہ فی اور پھردلیسے ترین رہی۔ اسائر آکرم چوہدی سے ملاقات کراسرزکود میسے کا سلسلہ ہمیشہ سے بی دلچسپ ہوتا ہے اور بدولچس بڑئن کے قیس بک پرموجود کروپ کے مبران کے موالات پر مشمل انٹرو یو بہت مزہ آیا اور کمل خاصہ کوٹ ہے با شاہند ہے ہم کا۔''آگے جا بتوں کے مرتم 'شازیہ صفیٰ کو بہلی بار پڑ حاسبے میں نے عالبا مکرول پر تابض ہوئی ہیں میں قدرخوب مورٹی سے لکھاپڑے کراچھالگا' کمان کڑوا کر ہی 2007 سے 2012 کے درمیانی عرب کی کہانی پڑے رہی ہوں دلچین کے تمام ترعضر موجود تھے علیر واجتسام دلچیسپ کروفراور دلچیپ ترین ریان جمیں دائنی لگا کہ کمپیوٹرائنی کی ضعد ہے ا بیاد ہوا ہے' 'یرسہ'' پڑھا کیکٹی چیز کی ست تمیرالوشین تو جہ مبذ دل کردانی حقیقتان کے زخم پھرے لاجئر کرکون سے درد با ننے جاتے ہیں۔"میر سے خواب زعمہ میں نادية اطرر موی کانام آو تاب كے ساتھ ملے دالا دوسراسر پرائز تياان كاتر يرين بيشه افئ طرف ميري توجه يحق بين بسورت حال برقر الدين آمے ديکھتے بين کيا موتا ہے۔ "دائ ريسكيدد پهر" فريس افلفرى عده حرير مريس نامول بي الجدكي كرينمراد بكرسردوشهرام به كريال بمترين لكيما و دل كرد يخ مدف آصف او جمع خوشبوی لتی میں اورول کے دریتے ای خوشبو کا ایک میصولکا۔ میں انسی توم ہے ہوں 'حریم الیاس کا بہترین الساند بہت پراڑ تحریکی آعموں سے انسو سیکے سرکا درد برا حامات ر سلونی آئی عمر تجریر " تیرید نوب آیے تک" باتی ماننده پر هکررائے دول کی " دفاہے دات عورت کی "انٹھی تجریر " تم بی ایقین ہو" دیر دست،" آئیرے بخت کی روشی فرمت کے دن دات منزل ال بی کی سمبی افسانے نادات میٹرین تھے بالکل منفرد پڑھ کردل یاغ باغ ہوگیا۔ السی نبوی اسلمار آپ کی اجھن میں پڑھی میں۔ "بُرِمِحْنِ" کمال سلسلہ" کچن کارز" کے دکھی منقود" آبرائش حسن 'ے دکھی ایک نظر دیکھنے گی حد تک ہے۔" ٹو کھے"اس پس جمی ہاری دکھی صفر۔' عالم انتخاب' اچھا سلسلہ ہے ایسے بڑے شعرا کو پڑھنے کا موقع کے کا ۔" شوخی تحریر" اچھا سلسلہ بہترین تام ۔" محسن خیال" دکھیسپ الاجواب نام،" ہومیوکارز شویز کی دنیا" دولوں ہے دکھی کی طور نہیں ہے می کارآ مدد کیسے وموثر سلیلے ہاں جن جی ہماری دلیسی آئیں ہم رکار کسی صورت میں کہ سیکتے کہ ہم ہی جس و مطاقعیش ہم کی کہ ان سے استفیادہ حاصل كرسيس موياتوں كى ايك بات كرشار العمل معلومانى ووئيس كے مرعمر برتما اميد بي الحريمي اى معياركور قرار كھتے ہوئے ماركى دہي فوديس بائے رسمے كاخداتهال دن دوكي رات جوني ترليد المين تم أين -

مراد عادس كر لي جراك النذاور مقابل حيث رمبارك بار. عائشه برويز صديقه --- السلام عيم درميركا في بسلى بار بالقول عم إليا تو جيسائية للحل كالمان برا يعرضال آياتين ياتو آنجل كي بحول فاب بها إليا-اب تے ہیں تمبرے کی طرف ٹائنل بس نمیک بی لگا کیونک سادگی ٹی بی خوب صورتی ہے تھے کہوں تو جاب کو جاب بی کی طرح ٹائنل ملنا جا ہے پھر دیکسیں کیے جارتین ہ تنہ ہا ندلکش مے کیونک اعمل ہے بورے دائجسٹ پرفرق پرا حتاہے۔ سب سے پہلے ہات چیت پر می اور دل میں جواب می دیا فیصرا وا آئی کو۔ جمر حمد وفعت سے فیض پاپ ہوئے حضرت عائشہ کے متعلق پڑھ کردل کو سکون ملا۔ عورت کی ذہرداری پڑھ کراحساس ہوادائتی ایند نے عورتوں کو بول عن میں عزے کا متاام دیا ہے۔" ذکراس ری دش کا میں تمام پر ہوں کے بارے بیں جان کراچھالگا۔ رہے تھی شنزہت جمین آئی کے بارے میں پڑھ کربہت خوشی ہوئی ادراس سے زیادہ خوشی مجھے جسمنل ستارے میں انٹرویو پڑھ کر ہولی مصائمہ اکرام چوہدری ہے سب نے وی سوالات ہو چھے جومیرے دل میں تصافر ان کے باریے میں جان کر بہت اچھالگا عمل نادل آیک ہے بر سرایک الکین اس سے جاہوں کے موسم ایس نے کہیں پر حاہے جھے یاد ہیں پایداسٹوری میرے داغ میں پہلے ہے می سلیلے دارا خواب زندہ میں اسیس اسیان ادل کے دریتے اصدف میں مف کوجادہ کی ملمی ۔ تادائ اوقا ہے ذات عورت کی انہت عمرہ رہا مصنفہ نے جورت کے رشتول کی اہمیت کوا جا کر کیا ہے۔ انسانے انجی زیر مطالعہ میں ان شا واللہ اللہ وفعد مکھوں کی مطب نبوی مانے پڑھا بہت وخوب مورت فائدے تکھے 'آپ کی اجھن کر جس اعظمن کاشکار ہونے کی تو جلدی ہے سفہ لیب دیا۔ ' برمجن' باے سب کی شاعری ایک ہے بڑھ کرا گیے گئی ۔ ' میکن کا رز' محلاب جا کن جم جم ادر یا ذیر ھرمنہ میں یا تی آئے لگا اور فیٹ ہے اپنی ہے قرمانش کردا لیا بنانے کی ۔''ا راش حسن' پر هااورخبال آیا میں جسی ممی ہوں بہت ایسی ہوں اس کی خرورت بیس ۔''عالم میں انتخاب'' تمام غزلیں ول کو چھولیس خاص کرمز ہت جبیرنآ کی کی جو جور بينياء في القاب كيا يا شوى تحري سب ب اليس كل محموم في الم الم على الفراعة جوا على عدائسة بين حسن خيال محى تبري المحمد تعال من محمد پرانے او کون کے عاض اور زیردست مے کے تیمروں کی تحصوص موٹی تیراس کے علادہ تجاب ایک الا جواب رسالدلگا جواتی منزل کی المرف موال دوال ہے۔ میری وعا ہے کہ پروردگاریاب کو بکند بول تک کے جائے ۔

حجاب.....عنوري



حمد انعت بڑھی اس کے بعد امہات الموشن میں صفرت عائشہ کے بارے میں بہت پہلود اضح ہوئے۔ اس کے بعد امیرے خواب زعرو ہیں میں جملا مگ لگائی استوری مهت خوب مود آل كيساتهما محرير هدي ب عمل دول عن الم ي يقين موامهت بدارة بالمرزيب المغركا ادفا بهذات عورت كالحريم الياس كاناول ين الكاتوم ے ہوں ' پڑھ کے تھوں میں آ لسوا سے ناول بہت اچھاتھا۔ انتاب میں جو پر پین اطفل شاہین کا تناب پیندا یاس کے سات اجازت ما ہوں کی اللہ تحاب

كودن وكني رات جوني ترقي عطاكر بياآشن.

سيد عبدادت كاظهمى .... الامريكم اومبركا قاب اليس 12 كولاد وكى بدى مشكل من الأشر بهت بالاهاليكن اول ماده فيالدا المحكاتي م "میرے خواب زندہ ہیں" تا دبیانا ملمہ رضوی کے فلم میں کمال کا مادہ ہے۔ حورین اور خاورے کردار بہت ایٹھے مکتے ہیں۔خاوراد رحورین کی جوزی ہے کی احتشام اور حورین کو نا دیدتی نے ماکر احمامیں کیا اختشام برگز این قابل میں کہ اے حورین جیسی لاک مے معدف آصف کا نادل میں سوسوتھا سفینہ اورفائز کی محبت کی وحمن ان کی این مال سائر واورلوری کا کروار بخت زہر لگا ایسے لوگ لوگوں کو کمراہ کرتے ہیں کہائی آ مے جل کرشائد ولیسب موجائے۔ فرجین اظفرا واقع وسیدو و پہڑا کے ساتھ جما کی ۔لزگ کی عزت کا کج کی باند ہوتی ہے کے دفتہ و ب جائے ہم جز آن نہیں ! اسر مادے آنے کک ابت زیردست ہے آخ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ام ایمان تامنی عالی جرانے ہی اچھالکما یزل انتہاب میں نزمت جیس ضیا کی شامری انہی کی لیکن سب سے زیادہ صائمہ اگرام جو مدری کا انٹردیونگا۔ سکین زندہ ہے بید جان کرخری ہوئی کا گئی ہم میں صائلے ہی ہے سوال ہو جو سکتے ۔ زیرے جیس کے بارے جس جان کے اچھالگامیرا شریف اورادریاز میرکول نازی کوئٹی تخاب میں لے تا تیمیں۔

ايشل صبالس فيصل آباد- اللهم الحاب وإليهم الحاب واليهم لية عن ول خرش اوا الأسل يهل يها على بهر تمار مفي في مثال في ورت ك ومدارى کو بہت الاتھ طریقے سے بیان کیا تدار ضوان کی تجریم کی کال پر اڑتھی۔ ارخ تحن ایس جیس میاہ کے ارے میں جان کر بہت اچھا لگا۔ اس کے علاوہ صائر اکرام چوہدری کے انزویوکا انظار تھا 'ار کا کو کتا ہے در ہوگئ ۔اب سلسلہ دار ناول کی باری آئی صدف آسف کے 'ول کے در سیجے' کی دوسری قسط کا شدت ے انظار تھا۔ فائز اور سفیند کی بے ریامیت ول براثر کررہی ہے براہ کرمزہ آھیا۔ "بیرےخواب زعرہ ہیں" نا دیہ فاطمہ کی تسطیمی پیند آئی۔ اس کے بعد عالیہ جراکا ناول" تم ہی بفتین ہوا سب سے اچھالگا۔ شازید معطیٰ کا اول الآگئے جاہتوں کے موسم" اور فرمین اظفر کا "وائے در بچردد پیر" ایکھے لیکے۔ ناول میں ام ایمان تامنى كاسب اچهادكا اضالوں يس سب سے بيلے يم كا امزل فى كى ان راما بہت خوب كھارا ارسامى اچھا اضاف تھا باقى سلسلے بحى دلچسپ سكے اميرى

وعائے کہ میشہ جاب ای طرح دمکنا جنگ اور وشن رے آمین ۔ سی ف ول خان .... اسلام لیم اس بارآ کل کی ساتھ ساتھ جاب می لیٹ ہاتھوں کی زینت بنااور پھر پڑھیا تھی ویرسے تعییب ہوار ارے بھی ہیے جوسر پہوار ہے ) چرکیا کہتے جو پے وے کے آیے اور تا اس کو ہاتھوں ہاتھولیا۔ فاش مہت شائدار تھا اس سے بعداعد کودور لکا فی کیس سرائر کی کہانی آئی سے کیا تی سے سبانام ایک سے براہ سے ایک اوالیر مشق ما حب کی احدادر نعب اول کوسکون بخش کی اس کے بعد عمل بادل کالمرف جل براے تا افزے ام می است بیارے ستے سکدہ جیس سکے ہم پراھے بتاتو تی سب سے پہلے جا ہتو یں ک خوشبوے مجر ہورماول 'آھیے جا ہتوں کے موسم 'پراھا شازید تی نے بہت خوب مسورت انداز پیل کھا۔ فرحین اظفر ک فرسوه ورسم ورواج برآ واز بلند کرتی ایک شبق آسوزتر برا 'واغ در بچیدو پهرا' ول کوچیونی "' تم بن یقین هوا عالیه حرا کا حیامتوں کالیقین دلا تا خوب مسورت سانا ول آخر کارمحبت کالیقین ولا بی گیاہمیں \_س کے بعدا ٓئے ہم خرا ماخرا ما چلتے ہوئے نادلٹ پر صنے سب کے نام کائی ایجھے تھے سومی سلمی تی کاناولٹ "تیرے لوٹ آنے تک ' لے کے بیٹ ا مجئے معموما ول وفاہ وات موات کی عوات وات می ایس ہے معوب ہویا فریب سب کوئیت ہی جس ہے نہ بہت اجھے سے مورت کا ہرا تداز بیان کیا ہے مبت کی روشی سے مالا بال کرنے والی ام ایمان کی مغرد کہائی" آمیرے بخت کی روشی" بہت اچھی تھی سلسلے وارنا ولی دونوں تی بہت اجھے ہیں۔ ناوید تی آپ نے کیا کردیا حورین کی شاوی کیوں کی اس ہے ( ول ٹوٹ گیامیرا ) خاور کے ساتھ کیا ہوگیا ہجا رہ خاور۔ صدف آصف کا نا دل لا جواب ایک تو ول کرتا ہے ساراا کیک ہی ہار پڑھانوں (سداک مسری جومبری بانا) افسانوں می ایس ایک آوم ہے ہوں کامصنفر مم الیاس بھرے ساند پشادر کی یا دتاز مرتبی سائند یا کسب کواہے حفظ والمان میں ر کھے آجن رہائی ومعاشرتی برائیوں کو بتاتا نوشین کاموٹر افسانہ بہت خوب رہای ہے علاوہ میبہ شازیبادرسم سحر کے انسانے جس قابل وید تھے۔ ارج سخن احمی سہاس کل کے سنگ زہت آیا کے بارے میں جان کے بہت اچھالگا میں بک کے ذریعے ندانا دیبادر حرش کے سنگ صائمہ اگرام سے ملاقات زیرد سے سب نے بہت الاتھے سوالات کے عالم بی انتخاب میں تمام انتخاب بہت مروستے برم تن می کمال تعاراس کے علاوہ تجاب کے تمام بلسلے بہت ایٹھے تھے جا ہو مفتی نق ساحب کا ''مورت کی ذردارتی ایر یا ندار صوان کے ساتھ الموسین ایمی حضرت عائشیکا ذکر ..... "طب نبوی" مویابشری افضل کے استمل ال شارے " مؤہر چیزے مالا بال جاب جہاں" آپ کی الجھیں ابوے خدیجہ احمدے سکے مغیر الو سکے اؤکر اس پردش کو است است سے بارے میں براہ سے بہت عروآیا۔" آغوش ماور" بہت ی خوب صورتی سے زہت آیا نے ماں کو بیان کیا ہے۔" مکن کارٹر آرائش حسن شوخی خریات خیال اورساتھ ساتھ "شوبزگی ونیا "کریش امومیو کارٹر" ممی سب قار مین کے لیے اچھارہا ہے۔ آخر میں آ کیل کی ہم جمول جاب کا کامیاب سے آ سے برسے پر بوری خاب ہم فرمیروں و میرمبارک باداللہ یا ک بوں ہی جاب کوکامیاب سے كامياب تركرتاها يأأثن

ستاره آمبن يكومل .... بيرمحل اللاعليم ارتمركا شاره رورق أيمن ذراكم كل تلك برنا يتمك تعكا كل وك فرقاب كادار تعاقر جناب تريب براے وسی بیانے پر منعقد می آئل اتفام والقرام بوے بوے للم کاروں کی آمدے تقریب کی روان بو معائی کمال عمر کی ہے تھا نف لاے تو جناب ہم محی تشریف کا تو کرنا كر جاتيني مريون فه مارااستقبال كياچند كمنح بات چيت كي ظرور عراتوانهول في تقريب كستارول كي آمادى وي مشفى مياحب حد دنعت سنا كرواد ومول كرد ب تھے۔ندار موان ابنی تقریر میں ام المونین حضرت عائش مدیقة کی حیات مبار کہ پر روشی وال رہی تھیں سیجان اللہ یم تھی صاحب کی باتھی سی کرا نہا لگا' عورت کی وسدار کا' ے آگاہ ہوئے بڑاک الندرزین اس نے ہم کو کھرلیا کہ جناب میری بری وہوں ہے وعاملام کرتی جلیں ان سے نمید کرآ کے مطاب سائل ساحب مرز ونرہت جیں میا کوہم سے طوایا ہے کرلیں فل خاتون کلیس ما شاہ اللہ الہ ہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کا ذکر بہت ہمدہ انداز میں کیا جملیل ستار نے کی چکتی دکتی عروج تاز سے علیک سلیک ہوئی ارے والے کمال ندانا ویدا در عرش اس مخصیت کوئے کر حاضر میں جن کی بے بناہ معروفیت کے باعث یہاں ہوجودگی کی اسید کم تھی۔ بالیاتہ بات ہور ہی ہے میری سویت دارت مسائنداکرم چوبدری کی ہمتو دور کران سے گلے ملے وکھ کھ کی بہت کمی استرکو بہن ہے بیری آھے شازید مصطفی ال کئیں ان کی کہائی س کرحمیرانوشین ے برسدلیا۔ اور فاطمہ اور فرجین اظفرے علیک سلیک کی تو زینب اصغر خل آن ایس دو اپنا تحد دکھار ہیں تعمیل صدف آسف سے ملاقات ہوئی ان سے دو وہ ہاتھ کرنے سے بعد آ<u>سے بز مق</u>لوحریم الیاس سانچہ بیثاور سے بچ ں کا ذکر لے بیٹیس کھر کیا تھا جنا پے ذخم کے کمریڈ انز سے ہم زارو قطار رورو کرنڈ مال ہو بیکیاتو اُم ایمان کہلی ولا ہے۔ ویے ہر عالیہ جرانے بقین دلایا۔ استے بن سمیره النا اپنی تبولیت کے ساتھ تشریف فرما موتی شماتھ تی شانے میدخال فرمت کے سات دن و موتلے آئی نظرا آئیں سیم سمر کوتو خیر منزلال ی کی بینا تماملی ہی کھی ہیں ہی ات رش میں ان سے بلاقات ندہوگی میرا" طب جوی الله اسے میں اپنا کالم لے کرانے کئیں تو واکر تنور مشرت بھلا کیوں بچھے ہتیں انہوں نے الجعنیں دورکیں۔ ایک اولہ برائم کی جا کرتشریف فرماتھا۔ کئی کارٹر سے آلو کے کہا ۔ اور گلاب جا کن پر ہاتھ مساف کیا ہاتی مہمانوں نے

حجاب ۱۱۵ سیجنوری

e Guon

بحی تو کھانا تھا مجھا کریں۔ جدیق احد میں جاذب نظرا نے کی طور طریقے بتاتی رہی تھیں مجال ہے جوا کیے بھی مشورے بیل کیا ہو۔ نزہت جبیر ہنیا ہے ساتھ ایک گردب اپنا اپنا اتناب بیش کرر باتنا یک ایک تحاریر شوخ موردی سیس ملعت نظای کا "موسو کارز" محی سجاموا تعاب دعاشو بزگی دنیا کے خبریں سناری میں خدیجہ احمرا زمودہ غیر آزمود الوكلے بتاكراكب برى ي ميز كردسن خيال كا مفل كى ہے وكم جانے وكيانے دوست اور چنداجبى چرے تقريب دونمانى كى الجين إرب على اپنا اپنا حسن خیال سے دوستوں کومیز ہانوں کو گا کا کرتے خوب تعریف کررہے ہیں۔اب می او محموم کھام کرتھک جی ہوں اللہ بھلا کرے ادارے کے کروپ کا جوستا بلد کھا تبعیرہ لکاری کرنا ورنیا آب سب ہے اس ماہ ناسازی طبع کے ملاقات ممکن نہ تی ۔اب اجازیت رات کے سواتین ہو چکے ہیں آب سب کو بہت ساپیار و حیروں وعاشم الند تعالی آب كوخوش د مح تخوشيان وسيماورا في محبت ست لواز الم آهن الله حافظ ...

الذيخان تعالى آب كوحت كالمعطافر اعم م عن دوبيه هاهبن --- ملتان - تاب دائجست كومبركاتاكن بهت زياده امجماليًا كالباس من ادل كامك اب مح كان سوف تمارس سے بهلے حن خیال دالاصنی کمولاء انها در که کردل باغ باغ موگیا۔ سب نے تجاب پراٹی بہترین آ زا ہے بواز انگر پیرکل ہے بہن متارہ این کول کا قط بہت منفر داور دکھیں ہے بھر پورلگا۔ ان ہے ایک گزارش ہے کہ دوم می افسان نگاری شروع کردیں کامیاب ہوجا تیں گ۔ برنم ٹن نے بھی مزہ برقرار یکا۔ ابسلسلہ دابادل کی بارک آئی ول کے دریجے ''کی ووسرى قسط كاشدت سے انتظارتھا پر حكرمز وآحمياجهان فائز اورسفيندگي ميت ول كو بھائيء نين على با بادور اني جيسے كرداروں پر انلها رانسوس كرنے كادل جا با -" مير ب خواب زندہ ہیں'' تاریبہ فاطمہ کاناول بھی اچھالگا' دوسری قسط میں حورین کا دکھول دگی کرتمیا۔ اس تے بعد شازیہ مسلمانی کا ناول' آمنے جاہتوں کے موسم پر عا، بہت اچھالکھا ہے، والہ چراکا مرکز وقت اور کوئیس اور کا مار اللہ میں کا دکھول دکی کرتمیا۔ اس تے بعد شازیہ مسلمانی کا ناول' آمنے جاہتوں کے موسم پر عا، بہت اچھالکھا ہے، عالية حراكانام كسى تعارف كالختاج بيني ان كاناول بهنديد كي مي مرفهرست دبا فرهين اظفر ني محميكاني اجهاناول المعيا ارسانا ولين فميك ليسانون ميرسب سي مبلح حمیرانوحین کا ' پرسه' پرا ما پراٹر تحریم کا میزل کی می کا 'میزل کی می کا' پر مابہت نوب کھا۔ باقی مے انسانے می ا<del>وقعے کی</del>ے باقی سلسلے می دلجے ہی دلجے ہی سحوش فاطمه ... كواجي: - السلام يمكم سب يهلو مرجاب يهل المار عيثروعات كروب في وتك جمير الاستاك اوبعد المالورس طرح بلا ان ۔۔۔۔ نہ پوچس میری پیاری ہے آیا صدف کا ناوات ماشا واللہ ہی کا تو ٹھکا نہ ہی ہیں رہااور کیون ناں ہوخوش ان کا پہلا ناول ہے تو ہس جیسے ہی جمعے

اینا دال جاب مالوری جربرامی دروی اعدار با معلیا مربودار جومرزب مف كانداز بیان بداندآب كودرز قی دے آمن اس كے ساتھ ساتھ داييا موسكتا ہے ك فاخره آئی کو جملادوں؟ نامکن تی تو جناب بالآخرآب می و کممانی دے ہی کئیں ہو ہے تکی پہلاشارہ انتاد مما کے دارر ہا مجھے دوسرے شارے کا انتظار ہونے لگا کیونی کہ اس عس صائمه اكرم آلي كا انزويواً نا تفايال موال جواب ساتو يبيله ي واتف معي كيكن دوياره يزيض عن مزيد لطف آيا - وتمبر سيم شار سير ميم الراس في السير الكي سفر كا آغاز كيا ہے وچندا بہت مبارك مولين ش تم سے ناماض موں۔ مجھے وُلا و يا يارا اب مكيز مجھے جاكليث بيجو كي محرح حائق موتہارے افسانے ميں ابدال اور جلال میرے فیوریٹ بن مجے ہیں؟ بورجس خوبی ہے۔ کا ستعمال کیاا ورآخر میں ابدال اور بلال کے لئے سطور لکسیں میرا دل کیا کرنس دل بلکا کرنوں۔ کیا ترجال كي ہے من جربت خوب دمبر مي شارے كا نائل بهت خوب مورت لكا۔ جھے كال كى يہ ات بند ہے كہ سے كليواريوں كوميث پردموك كرتا ہے اوراس بات بر اب ہا ہے اس سر پر کامزن ہوا ہے وہ ارکی مربرہ صاحبہ نے تارئین کو بتایا کہ کیسے ان سے پاس ذمیر ساری کاوٹیس آن پہنی ہیں جسم تحرکی ایک عرصے بعد الی مسلی تحریر یر منے کوئی بہت اچمی تھی شازیہ خان نے زیر کی کا حقیقت کواپیز لفظوں میں ڈ حال کر نہیں پڑ حایا۔ سیدعثان کی ترمیجس میں سنتی کو تعلیم است جیب فلی کیا سید كاظر كزورهي ياده اس زيان كي يدة ف لزي مي كرما تك كال بريابنده جوكه يجامهم الأمرال كابدُ ما تماس عش از البيني؟ عالية حراكوكا في عرص بعدي ما يه كوال وہی روائن تھی کوئی خاص ہات نہیں تھی۔ حمیرانوشین زبروست بھٹی تم واقعی بہت انچھالھتی مواور پڑھنے دالے پرایک گہراتا ترجیمور دیتی ہو۔ صدف آصف کے تادل کی ووسرے قبط انفیہ میرے دارے مرابیان قامنی کا تادا کہ بھی انچھالگا شاز پیمسلنگی بھی تجانب پیس آگئیں خوش آمدید پڑھ کرانچھالگا۔ فرھین اظفر بھی جلوہ افروز موگی ہیں واوواو۔ ا یک بات مجمع الی که خطوط کے ساتھ سراتھ میرے خیال ہے جن کی نا قابل اشاعت میں ان کا بھی بتادیا تو یہ بھی انجمار ہااب مجمعے بھی انتظار ہے کہ ویس تباب میں چکوں کی او ہو بیر اسطلب میرانام۔ سمیراغز ل صاحب کا "طب نبوی مجن کارز "نزمت جبین کا بلی والدہ ماجدہ سے متوانا ، کھانے کی ترکیب }ئے ، ہمارا ہوئی بلس ہمیڈیا ک خرين، برجز مارے قباب عرام وجد كي برليانا ب جمعة عباب بهندايا-

ي ويسه اصلهو .... اسلام عليم اليحييم من عاضرين عباب بهت ويست لمارير باران سد يوجهند برتباسيطان قدرخونو المحوري في كما وهاكلوخون ختك مو سميائة تشل اجهالكا يستى معاحب كاكلام ول كوجهو كمياندا معاحب في حصرت عائشة كي زندكي كواقعات بريوشي والي يره كرول منور و كميا يستني مثالي وساحب كويا تو ساكو ے باعد حداورا کے ملے ۔ زینب احدے پریوں سے ملاقات کرولیا مزوآیا۔ نزہت جبیں صاحبہ سے پینمی ٹی ما قات انھی تھی۔ ''اغوش مادر' پڑھ کرا جمعین نم ہوئئیں۔ انڈ پاک ہراکی کے ماں باپ کوسخت وتندری مطاکرے آئین مائنداکیم چوہدری سے لیے ول کا ایک ارمان بورا ہوا۔ اللہ کا شکر بجالا کے۔" آگے جاہتوں کے موسم" شاز برمسکتی خوب سورت تجریز دیلٹرن جمیرانوشین کا 'پرسالچی کاوٹ تھی۔ ناویہ فالممدرضوی نے راا دیا۔ فرحین اظفر نے بہت اچھا موضوع چنا۔ ذینب اصغر علی اسے عورت کوبیان کیا عورت ہر مصلے لیج کومیت ہو ہمتی ہے۔ مدف آصف کے در سے میں ہما لکا مزوا کی شدا کا شدت سے انظار ہے ویلڈن معدف کی۔ حریم الیاس نے بشاور کی یاد تازہ کر وی دل میں ایک ہوک کا آئی۔ م ایمان قامنی چما کئیں ۔ ملی ہم کل سے عرض کو سے آخر میں ماری ہے دیکو کر ہے تاین ہو ہے۔ عالير اكاكبتون براغوب مورت تحذيب العالكاسواخوش ريب بالك سب بادات بمي بهت اليقع تقريميراغزل صاحبه طب نيوي الني المساس كردايا يا يوني ميذيا كاخبري لوسطئا شعارا فرض تباب مي كسي جيز كالمي تبيس بالندياك تباب كوتر قيال عطا كير سادر عجاب كي يوري فيم كوشادوآ بادر سكف آمين ب جند اب اس وعائے ساتھ دخصت جاہوں کی کہ رب تعالی اس سال میں میں صرا المستقیم پر چلنے کی اتو یق عطا فرمائے اور ہمارے ادض وطن کو حاسدوں کی نظر سے

> متحفوظ ريطيخ أثمن -ناقابل اهاعت ميرى لهنا لما قات ارد لى محبت ورد كى صورت بول ورد يعمل بي كليل منزلول كالل من ،جوچا باش في و د پالى بحبت كمون نديماتم -

husanekhyal@gmail.com

حجاب عنوري

SECTION



101810 الملعندافاي

برسیب کینسر (چھاتی کا سرطان) بریست کینسر (میمانی کا سرطان) بوری دنیا میس عام مرض ہے پیمرض زمانہ قدیم ہے ہی خواتین کواندر ہی اندر کھارہا تھا' وجه صرف لاعلمی اور اس مرض سے خمٹنے کے لیے مناسب اقدامات كانه موناتها\_

خواتین کے امراض میں 25 فیصدخواتین صرف جھاتی کے کینسریس جتلا بین امریکامیں دی فی صدخواتین اس بیاری میں جتلا ہیں وہاں ہرسال 41 ہزار عور تیں اس مرض سے موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ یا کستان میں یہ بیاری نسبتاً کم ہے زیادہ تر 40سے 60سال کی عمر کی خواتین اس مرض کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ بیاری خاندانی ہسٹری ہے جھی تعلق رھتی ہے آگر نسی عورت كى دادى نالى مال يا جهن كويد بيارى هى تواس صورت ميس سيخطره نسبتان ياده موجاتا باتهم وه عورتيس جواداك عمرى ميس ماں بن جاتی ہیں ادر بچوں کو اپنا دودھ پلانے والی خوا تین اس مرض سے محفوظ رہتی ہیں آگر اس مرض کی شروعات میں ہی تنیم ہوجائے تو دس میں سے 9 عور تیں صحت یاب

چھاتی میں کئی تتم کے کومز ہوتے ہیں بعض بلکی تتم کے ہوتے ہیں ادر کھٹروع ہے، ی مملک ہوتے ہیں ہلکی سم کے كانفوكني سالول تك بصرررت بي ادر بھي مديے ضررنظر آنے والی گاتھیں اوا تک مہلک صورت اختیار کرے کینسری صورت اختیار کریتی ہیں۔

اس مرض کی فاسد کیفیت میں مقای خرالی نہیں ہوتی بلکہ طبعی ہوتی ہے جس کی دجہ ہے کینسرکا مادہ جسم کے اندراک جاہد جمع ہو کرزخم مارسولی کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔ کینسر کا مادہ تی نی سے بادہ کی طرح اندر ہی اندر مر یفس کے نظام پر قبضہ کرتار ہتا ہے بعد میں اس کی تمود ہوتی ہے۔

جھاتی کے کینسر کی نشودنما جوانی کے بعد موتی ہے۔ كئ أيك رسوليان جيمانيول مين السي بهي موتى بين جن ک شکل و شاہت اور کیفیت کینسر کے ابتدائی شکل دشاہت کی موتی ہے۔ بدرسولی عموماً غدودوں کے بردھ جانے سے

مودار ہوتی ہے اس لیے ان کا آگریزی میں نام - (Adenoid Tumors Or Adendele) ایک اورتسم کے گومز بھی عورتوں کی جھاتیوں میں ملتے ہیں جوبيروني چوٹون كامحرك موتے ہيں جن عورتوں كى سيماتي يركوني ضرب یا چوٹ چیچی ہے تو نازک ترین ریشوں میں بحق پیدا موجالى باورده حق كردونواحى بناوت كوماؤف كرديق ساس سے گانھ یار سول بیدا اول ہے۔

ایام رضاعت (Laetaion Period) میں دورھ کی باليون مين اجتماع دوده موتا بيتووه ناليان سخت موجاني جي اور ان کی بختی ہے گردونواحی ریشے سخت ہو کرایک خاصا کومڑ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس کومڑ میں اتن بحق ہوتی ہے کہ فورا کینسر کا فك بوجاتا ي-

علامات: پھائی کے کوشت بردھ کردددھ کارکول پر دباز والني صورت بيس مريضه بركوشت وجربي كاغلبه نمايال

-C 131 چھاتیاں بڑی ہوتی ہیں ادران برتوانائی سرخی ہوتی ہے ان میں سے اکثر حالات میں دورھ کالی طور پر برآ مدہیں ہوتا اس سلسلہ میں بغیر سی دوسرے سبب کی موجودی سے بہتانوں کی توانائي ميں اضافه ہو کر دودھ کا رک جانا ہے جس کا جمیجہ ورم ادر رسولیوں کی صورت میں لکاتا ہے۔

آگر ورم مزمن ہوگیا ہے تو تمام پیتان سخت معلوم ہوتے یں جوایک کرہ سے بوھ کر بادام کے برابر ہوتے ہیں بعدیس بڑھ کئے کے انڈے کے برابر بوجاتے ہیں گراس ٹی درو سوزش اور نے چینی ہوتی ہے۔ جھانی کے سرطان سے کومر جلد ے نیے وکت نہیں کریاتے جس میں تیر لکنے کے سے ورد

-UT 2 91 بريب كے غدود كا خت موجاتا۔ نیل (Nipple) سے اخراج بیب یاخون کا۔ بغلول (Arm Pit) شي غرود كاورد موتا\_ میمانتوں کے سائز میں تبدیلی-چانیوں ہے سامری میں ہمریا۔ جھانیوں میں ڈیک کلنے والے در کمبھی ورد کا نہ ہونا بھی پایا

> بنٹلی کیڈی یا (Color Bone) پیس در د۔ نیل میں در دُخارش بے چینی سوجن اور اخراج۔ بہمشاہرات خود کھی کیے جاسکتے ہیں۔

سخت كومر كفلے منه والے كينسر جن ميں ڈ نگ وار در دس

آ,نیکا مانبت سی بھی ہیرونی چوٹ میں فورانس کا استعمال کرا کیں۔

آرينسات إليم آ کے کی می جلس بد بودارزم کینسری وجہ سے مد ممزور جلدير پيلاين مريضه دن بدن دبلي موتي جائے۔

بيلا ڏونا

تینسرے کومز زخم سے سرخ لکیریں ہر طرف دردیں یکا یک طاہر تھوڑی در رہے کے بعد تھیک ہوجا کیں حرکت سے يروع مي -

برائي اونيا

كافئے والے جلن دار اور سكڑن كے درد جن كى زيادتى ماؤف جانب کے اعضاء کی حرکت سے ہؤمر یضہ خاموش رہنا پندگرے۔

اس کے علاوہ کے اسکیس یا کارب کیمومیال پیرسلف كريازوك مركبوريس كالوسته كريفائيس لانكوبورذيم يسلسماتيلا سيبيا سلفر فاسفوريس وغيره علامات محمطابق استعال كرانے جاہتيں۔

بریسٹ کینسر ڈے (Pink Ribbon)

ینک رین ( Pink Ribbon ) بریسٹ کینم سے آ گاہی کی آیک بین الاقوا ی علامت ہے۔ پنک رہن اور پنک رنگ شاخت ہے بریسٹ کینسرے خلاف احتجاج كرنے والول كائبير بن بريسٹ كينسر كے قومي دن كے موقع بر أكمر سجانظراً تابيحا كه لوكول مين اس مرض كي آگاي اورشعور كواجا كركميا جائ كركس طرح عورت اس كے خلاف الرسكتي ہے۔دن اکتوبر کے مہینے میں پوری دنیامیں منایا جاتا ہے۔

بیر کینسرجسم کے مختلف حصول کو بھی نقصان دیے ہی جسے بدیال سیمیر نے جگراوردماغ۔ تمام بيتان سخت نيلكون الجرى موكى كفرند والى جكهيس جب كفرند بالمائة خون بين پہتان کی جلد برجیمو فے چھوٹے دانے اوران میں سے مر می ہوئی ہوآئے۔

تنفس میں ہفت

كينسركي جانب واليرباز وكامفلوج هوتا

برييث كينسرے بيخ كاكوئى داستنہيں ليكن ا خطرے کوم کیاجا سکتاہے۔

ورم بیتان کامزمن (برانا) بونا بح كيمركي چوك كالك جانا\_

حيض (Menes) كالبل از وقت بندموجانا\_

وزن كاحدي براهنا

حدسے زیادہ آرام طلی۔

مسی ڈرگ (تمہا کؤ کیفین ) کا حدے زیادہ استعال \_ اسيخ بجائ معنوع طريقول سے بح كادودھ بلانا۔

ماحولياتي آلودگي

تابكارى اورشعاعول كے بدار ات

خواتبن كوچاہيے كراين بريسٹ كاہر ماہ ايك بارر يكولر چيك ابلازى كراتى ريير

یادرہے یہ چیک ای (Menes) کے دوران میں کرانا جاہیے کیونکہ اس دوران بریسٹ میں قدر کی طور بر هتی موجود ہولی ہے صدے زیادہ کرم تا شیردالی اشیاء کا استعمال۔

يرهيز وغذا:\_

تعیل بادی کرم چیزوں سے پر میز سبزیاں موتک کی دال بكر \_\_ اور مرعى كاكوشت كااستعال كرس\_

علاج بالمثل مرض كى شروع مين بى تتخيص موجائة توموميو يتتى طريقة علاج بہترین ہے جو مرض کو شروع سے بی عمل جراحی (Operation) تک جانے سے روتی ہے۔

ذیل میں سے چنداوویات چھاتی کے کینسر کے لیے بہت

مفيد بالرا-

اييس مليفيكا

11 - 6 (4-1)

<del>حجاب</del>...... 316 ........**جنوری** 

ہے موسیقی کی بنیادی تعلیم حاصل کررہا ہے۔ آج کی موسیقی کلاسیکی موسیقی کوشدیدنقصان پہنچار ہی ہے۔ فلم انڈسٹری کی ترقی

حکومت پاکستان نے فلم انڈسٹری کی آبیاری کا فیصلہ کرلیا ہے اور اس سلسلے میں 20 ارب کے بہتے کا جلد اعلان متوقع ہے۔ معلوم ہواہ کراس کے لیے ایک جامع پالیسی بھی سرتب کرلی گئی ہے اور اس پالیسی کے تحت فلمسازی کی جلد ابتدا ہوگی علاوہ ازیں حکومت پاکستان نے ان دوسالوں ہیں بنے والی ان فلموں کا بغور جائزہ لیا جنہوں نے ملک و بیرون ملک کامیا بی کے جفنڈ ہے گاڑھ دیے اور بہترین برنس کیا اس تناظر میں حکومت نے فلم انڈسٹری کے لیے ایک بھاری بینے کی تیاری کی اور اب جلدای اس کا با قاعدہ اعلان متوقع ہے۔

''ہوس جہال' میں ہروھا کہ کرنے آنے والے فی دی فنکار عدیل حسین اور شہر یار منور نے کہا ہے کہ فلم انڈسٹری کا تاریخی عدیل حسین اور شہر یار منور نے کہا ہے کہ فلم انڈسٹری کا تاریخی دور شروع ہوگیا ہے اور گزشتہ دو سالول سے ریلیز ہونے والی فلم '' ہو فلمین کامیا بی سے ہمکنار ہورہی ہیں۔ کراچی میں میڈیا ہے مختلکو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی آنے والی فلم '' ہو من جہاں' ایک تفریحی اور میوزیکل فلم ثابت ہوگی۔ اس فلم کو نوجوان کردار دوجوان طبقہ ضرور بسند کرے گا۔ اس میں ایسے نوجوان کردار دکھائے ہیں جواپنی زندگی این مرضی کے بجائے معاشرے کے دکھائے ہیں جواپنی زندگی این مرضی کے بجائے معاشرے کے مطابق گزار نے کاعزم کرتے ہیں۔ اس میں انسانی جذبات پر فصوصی توجہ وی گئی ہے۔ یہ فلم 2016ء کے شعصوری کے ساتھوریلیز ہوگی اور یقینا کامیا بی حاصل کے شعصوری کے ساتھوریلیز ہوگی اور یقینا کامیا بی حاصل

"اہم بھی وہیں موجود ہے"

آرٹس کوسل کراجی میں پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق منجنگ ڈائر یکٹر اختر وقاعظیم کی تحریکردہ کتاب" ہم بھی وہیں موجود ہے" کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی جس میں پی ٹی وی کے سابقہ معین اور انور مقصود نے بطور مہمان، خصوصی شرکت کی ، جبکہ ویکر مہمانوں میں پی ٹی وی سے وابستہ سابق شخصیات جن میں افتخار عارف، الیس آنج قاسم جلالی ، ایم ظہیر خان ، تاجدار عادل ، افتخار عارف، الیس آنج قاسم جلالی ، ایم ظہیر خان ، تاجدار عادل ، اور موجودہ جزل فیجر ، عطاء اللہ بلوج ، ایکر کیٹو پر درگرامز فیجر ، اور موجودہ جزل فیجر ، عطاء اللہ بلوج ، ایکر کیٹو پر درگرامز فیجر ، اور موجودہ جزل فیجر ، عطاء اللہ بلوج ، ایکر کیٹو پر درگرامز فیجر ،





ٹانیسعیدگی عمدہ اداکاری ٹی دی اور تھیٹر کی فنکارہ ٹانیسعید کا تھیٹر بلے نوریلائی آرٹس کوسل کے زیڈ اے بخاری آڈیٹوریم میں پیش کیا گیا۔ جو امریکہ کی ایک جی کہانی پر مبنی ہے اس میں ثانیہ سعیدنے بھی ایک ایسا کردار کیا ہے جسے دیکھ کر ہال میں موجود لوگ آگشت بدندان رہ گئے۔



اداہ رہ برس ارتا ہے ہیں الاہ اور ہیں وسا مرجی الاہ اور بید مز دہ ایک بھی جین الاہ کی جین الدی گوکار راحت فتح علی خان شاعر بھی نکلے اور بید مز دہ ایک بھی جین ل کے مار نگ شویس کی وی فنکار مہر وز مبر واری نے راحت فتح علی خان سے ہونے والی گفتگو میں کھولا۔ اس موقع پر راحت فتح علی خان نے اینے چندا شعار بھی سنائے اور ساتھ ساتھ ایک گانا بھی گایا۔ ان کے گھر انے میں کلاسکی موسیقی دوسوسال سے قائم ہاور میروایت انہیں ان کے پر دادا، دادا اور والداور جیا کے در بعظی راحت فتح علی خان نے کہا کہ تھے سال کی عمر سے آج تک سکھنے کے مراحل میں ہوں۔ ان کا میٹا شاہ زمان اپنے دادا کو فالوکر رہا ہے اور ابھی میں ہوں۔ ان کا میٹا شاہ زمان اپنے دادا کو فالوکر رہا ہے اور ابھی

حجاب ..... 317 ..... جنوري



آ زادتھیٹر کے بینر پر مزاحیہ ڈرائے'' دو دونی جار'' آرٹس کوسل کے اوین امیر تھیٹر میں پیش کیا گیا۔ ڈرامے کے مصنف ولیم پر دیز ، ڈائر بکٹر ملک اسلم تھے۔آ زادتھیٹر کے اس ڈراہے کے فنکاروں میں سر فراز انصاری ، زوہیب حیدر ، ندیم عباس ، ولیم علی ، زویا قاضی ، عالیہ عباس ، نین بلوچ ، عمران خان ، حسین عباس ، نعمت علی ، عامر علی طارق ، حسین ، سفینہ ملک ادر حمز علی عفیفہ صوفیہ السین، ایگر بیٹیو پروڈیوسر زرتاج علی، صحافی اور فنکاروں کی کثیر تعداد بھی اس تقریب میں موجود تھی۔ اس تقریب میں موجود تھی۔ اس تقریب کے مہان خصوصی فرہادزیدی، حسینہ معین اورانور تقصود نے اختر وقار عظیم کی کتاب ''ہم بھی وجیں موجود تھے'' کے حوالے ہے تعارفی کلمات اواکر نے ہوئے کہا کہا ختر وقار عظیم نے اس کتاب کے ذریعے ماضی کی ان خوشگواریا دول کو اس فے اس کتاب کے ذریعے ماضی کی ان خوشگواریا دول کو اس فرح فلم بندکیا ہے جسے پڑھنے سے پی ٹی وی سے مسلک ان فرح فلم اور واقعات کی یادتا زہ ہو جاتی کی داہ پرگامزن کیا اور کتی اور انتقاب محت سے پی ٹی دی کوتر تی کی راہ پرگامزن کیا اور کتاب جاتے ہے۔

آری ببلک اسکول کے شہداء آری ببلک اسکول کے شہداء کی بہلی بری کے موقع پرگلوکار واداکار سجاد خان نے بجوں کی وظن کے لئے وی گئ لاز وال قربانی کی یاو میں وڈیو گیت '' مال میں مجھے یاد آوں گا'' کے عنوان سے نیار کیا ہے۔ جس کی عکس بندی انہوں نے مختلف مقامات پر کی ہے۔ گلوکار سجاد خان اور دیگر فنکاروں نے بھی برفارم کیا ہے۔ گلوکار سجاد خان کا کہنا ہے کہ وظن پرسی اور حب الوطنی کوفر وغ دینا وقت کا تقاضہ ہے۔ معصوم بچوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے بیگیت بنایا ہے۔



اداکار، فلمساز معمر راتاکی بہلی فلم سکندر کی شوننگ کا ہا تاعدہ آغاز کرویا ہے اورے دہم رہے شروع ہونے والی شوننگ میں فلم کے مختلف اوا کاروں کا کام فلم بند کیا گیا۔ فلم سے ایک حصہ کی شوننگ کراچی کے معروف ترین علاقے جمشدر دڈ میں معمر رانا اورادا کارندیم کے او پر بعض مناظر فلمبند کیے گئے فلم کے سات گانوں میں دوگانے بینے اک میں فلمبند کیے جا میں گے جبکہ گانوں میں دوگانے بینے اک میں فلمبند کیے جا میں گے جبکہ نذیر سرائی ، ابرار الحق ، فریحہ پرویز ، حارث بیک اور حمیرا ارشد کریں گے۔

(اميدے كمعمرداناكى يلم بهلى وافرى ثابت نهو)

حجاب ..... 318 .....جنوری

شامل يتھے۔

لاہور کے ترقیاتی کام سینٹر ادا کارعابدعلی نے کہاہے کہ ددایک طویل عرصے بعد لا ہورآ ئے ہیں اور بیباں بلند و بالاعمارتوں چوڑی سڑکوں اور یلوں کی تعمیرات دیکھ کراہیں خوثی ہوئی انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت سندھ ہے زیادہ اچھا کام کررہی ہے۔



ادا کار جادیدشیخ ادران کی بنٹی مول شیخ ان دنول ممینی میں ہدایتکار عزیز خان کی فلم''میری بھاگ جائے گ'' کی شوننگ میں معروف ہیں تو تع ہے کہ دونوں اس مبینے کے وسط تک وطن واپس آ جائیں گے (کون سے وطن ....) "میری بھاگ جائے گی" ایک ہلکی پھلکی میوزیکل فلم ہے جس میں مول پینے جاوید شخ کی بیٹی کائی کردار کررای ہیں۔ داھی رہے کہ جادید شخ حال ہی میں لندن میں ہونے والی ایک ابوار دُتقریب میں بھی شركت كر يحكے بيں جس ميں ہدايتكارسيدنوركوبھى ايوارڈ ينوازا كماتقا\_

" كاميدى نائمنە دد. بل" ادا کار عمر شریف نے بھارتی ادا کارکیل شرمایر الزام عائد كرديا ي كدوه كاميذي سيت ان كي تنكيم جمل إدرمكالمول کی ہوبہوفل کرتا ہے اور دہ جس طرح جملوں کی ادائیگی کرتاہے وہ انداز برسوں برائے ہیں۔ عمر شریف نے آیک بی تقریب میں کہا کہ بھارتی ٹی دی کا پروگرام کامیڈی نائٹ چربہ شوہے اور میرے بیتمام مکالمے میرامعروف ڈرامہ "کراتسطول پر" ہے لیے گئے میں -انہوں نے کہا کہ بہا تگ دبل مرکالموں کی جوری



تے آئیں شرم آئی جائے۔ زندگی بحرشادی نہ کرتا فلم ٹی وی کے ادا کار دانش تیمورنے کہا کہ اگر میری عائزہ



ے شادی نہ ہوتی تو میں شاید شادی ہی ہیں کرتا، وہ این اہلیہ نی وی فنکارہ عائزہ خان کے ہمراہ بھی ٹی وی کے مارنگ شویس گفتنگو کر رہے ہنے وائش تیمور جوان دنوں بدایتکارہ سنگیتا کی رومانی فلم "متم بی تو ہو" کی شوشک کے سلسلے میں لا ہور گئے ہوئے ہیں انہوں نے شویس صاف گوئی سے کہا کہ میرے نصیب میں عائز ہممی جو مجھے ل گئ داش تبور کی گفتگو کے دوران عائزہ کے تاثرات بھی شبت تھے کیونکہ وہ بھی دانش کی حانب ہے ادا کے گئے جملوں پر سکراتی رہیں۔

یاک بھارت ڈیڈلاک ختم ہوتے ہی فنکاروں میں خوثی کی لبرددر من کئی ماہ ہے جاری سیاسی مشکش ہے دوف کارزیا دہاداس منے جو بالی دوا کی فلمول میں کام کرر ہے منے۔ان فئکاردل میں كاشف خان شكيل صديقي ، رؤف لاله على حسن ، عرفان ملك ، عمائمه ملک متیرا، ساره لورین ، فواداقضال خان ، جاوید تیخ ، مول

## 

ہے ہے ای ٹب کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر یویو
 ہے سے سے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے ساتھ
 ساتھ تبدیلی

﴿ مشہور مصنفین کی گُنب کی مکمل رہے ﴿ ہر کتاب کا الگ سیکشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو اکٹی بی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای بیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمیریٹڈ کوالٹی ہریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمیریٹڈ کوالٹی ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اللہ اور کریں کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں ہے۔

اور ایک کاک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احباب کو و بیب سائٹ کالنگ دیبر منتعارف کرائیر

## THE RESOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



يَّخْ عَلَى ظَفْرِ، راحت فَنْتَحْ عَلَى حَالَ، كَلُوكَا رَفْرِ حَالَ سَعِيدَ سَمِيتَ كَيُّ فنكارشال ميں ان فنكارول نے كہا كه بھارتى وزيرخارجدك دورہ یا کستان ہے دونول ممالک کے تعلقات میں اہم بیش رفت ہوگی اور اس دورے سے سیای ساجی، ثقافتی اور خصوصاً کرکٹ برخوشگوارا ژات مرتب ہوں گے اوران سیاہ بادلوں کا خاتمہ ہوگا جوطویل عرصے ہے دونوں ممالک کے تعلقات کواپن ليين مين ليمهوع تقد

باره سال كي عمريس بيهانا و راميه جر وال اور خوب صورت نی دی فتکاره بهبنیں مناہل اور



ایمن نے کہا ہے کہ ہم نے آٹھ سال کی عمر میں مبلائی وی المرشل ادرباره سال کی عمر میں سلے تی دی ڈراھے میں ادا کاری ک تھی۔ دونوں فنکارہ بہنیں بھی تی دی کے مارنگ شومیں گفتگو کر رای تھیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں سے باور کراویا تھا کہ سلے رو هائی اور بعید میں شوق بورا ہوگا ہم نے ان کی سے بات اپن کرہ میں باندھ لیکھی اور اللہ کاشکر ہے کہ اب ہم دونوں فیشن ڈیز ائٹر بننے کی تک ودومیں ہیں۔ایمن اس دنت تی وی ڈرامسیریل یے تصور میں ساجد حسن کی جوان بیوی کے روی میں نظر آ رای ہیں۔دونوں فنکارہ بہنوں کے دونوں چھوٹے بھائی بھی جڑواں

إي فلم كي طرف بهي آول كا متعدد کامیاب نی وی ڈرامول کے ڈائر یکٹرندیم بیک نے اینے اوپر عائد کیے جانے والے اس تاثر کوغلط قرار دیا ہے جس میں الہیں صرف مزاحیہ ڈراسے بنانے دالے ہدایت کارے تشبیہ دی ہے۔ ہاتیں کرنے والے لوگ اگر ان مزاحیہ ڈراموں کی باریکیاں سیجھ لیس تو یقیناً دہ ایسی باتوں ہے اجتناب برتنس کے ندیم بیک نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اب میں با قاعدہ طور بر

بڑی اسکرین کی جانب آ گیا ہوں اور ایک انتھے پر دجیکٹ پر کام کررہا ہوں۔ حمزہ علی عباس نے میرے ڈرامے بیارے افضل میں عمدہ اوا کاری کر کے کروار کے ساتھ انصاف کیا اس ڈ رامے نے ملک میرشہرت حاصل کی ،انہوں نے ہمایوں سعید کو مجھی منفردادا کار قرار دیا ادر کہا کہ جوانی چرشہیں آئی ہر لحاظ ہے ایک منفر دلکم تھی اور ہر سطح برمیری ڈائر یکشن کوسراہا گیاای لیے میں نے بری اسکرین کی جانب راغب ہونے کا فیصلے کیا۔ فلم اور تی دی تکنیک مختلف ہے لیکن حاربے اوا کا رمحنت کر کے دونوں میڑیا کی لاج رکھرہے ہیں ہماری ملکی فلمیں اور ڈرامے مین الاقوا ی سطح پر بھی مقبولیت حاصل کردہے ہیں۔

ادا کارہ زیبا ، تختیار نے کہا ہے کہ میں ان دنوں این نئ پردو مشن کے ساتھ کی دی ڈرامے کی بھی تیاری کر رای ہوں، ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کی نہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت نی سل کے برا ھے لکھے لوگ معیاری فلمیں بنارے ہیں۔زیبا بختیار نے ایک انٹرو بومیں کہا کہ میں نے زیر دوون بنا کرکٹی تجربات حاصل کیے لیکن پھر بھی مایوں نہیں ہوئی، ادر فلمیں بنانے کا جنون اور بڑھ کیا ہمارے ہاں انچھی کہانی لکھنے



والےموجود ہیں اس دفت جدید تکنیک *کے د* جحان کے ساتھ فلمیں بنائی جارتی ہیں۔



حجاب 320 سب

ONLINE LIBRARY

FOR PARTSTAN

مردرداورمرگی کے امراض میں الا پیچی کا شربت بنا کر استعال كرمامفيد ہے۔

آدهے سرکا درد

اكرة دهامر در دكرر ما موتومر كي جس حصے ميں ور د مور ما ہواس کی تاک کے مخالف نتھنے میں شہد کی بوندیں ڈال

دين در د بند بوجائے گا۔

بدهضمی کے لیے

دا نەالا ئىچى خور د دوتولئە مرچ سيا ە ايك تولىدىنمىك سيا ە ایک توله نوشادرُ دوتولهٔ تمام اشیا کوکاٹ کرچورن بنالیں اور ڈیے یا سیشی میں بند کر لیں حسب ضرورت تقریباً آ دھا ہاشہ ہمراہ بانی صبح دو پہراورشم ہر کھانے کے بعد استنعال کرس۔

پیٹر کا درد

ایک چنگی بیٹھاسوڈاایک گلاس یانی کے ساتھ استعمال كرنے سے پہنے كا در ددور ہوجائے گا۔

زبان کی لکنت کے لیے

زبان کے بینچ تیزیات کاسفو بتا کر رکھنا یا پھریہا ہی توڑ کرکھانا کنت زبان کودرست کرتاہے۔

انی میں دار چینی ڈال کرابال لیں اور اس سے غرارا کریں ۔

🖈 یانی میں نمک ڈال کرابالیں اور غرارے کریں۔

بلغمی کھانسی کے لیے ہلدی کو کی میں بھون کر باریک پیس لیا جائے اور ایک باشہ خوراک نیم گرم یائی کے ساتھ کھائی جائے بلغمی کھالسی چندر دز میں اچھی ہوجالی ہے۔

سرخ مرچ کے تج ایک ہاشہ باریک ٹیں کرایک تولیہ گڑ میں ملائنیں اوران کی گونیاں بیندرہ عدد بنالیں ہرروز بودنت صبح ایک گونی استعال کریں بلغمی کھاکسی رفع ہوجائے گی۔

دانت اور مسودهے کا درد شہدکوسر کے میں کھولیں ادراس کی کلیاں میں شام کریں ا دانت ادر مسوڑھے مضبوط ہوجا تیں تھے۔



گھریلو مسائل کے آسان حل

کھر کی جار د بواری کے اندر رہ کرآ ب بہت سے ایسے کام کرسکتی ہیں جوند صرف آپ کے لیے معاشی ر بیٹانیوں کاحل ہوں مے بلکہ آپ ان سے بہت سے محمر بلوفوائد حاصل كرسكيس كى - يهان ہم نے روزمرہ كى محصر بلوزندگی میں کام آنے والے ٹو میکے درج کیے ہیں۔ مہنگائی ادرمصروفیت کےاس دور میں سیکھر پلوٹو ککے آپ ے کیے گوہرنایاب ثابت ہوں گے۔ ہرٹو بھے کوآسان اور موثر انداز میں درج کیا گیا ہے تا کہ سان سے محر بور استفادہ کرسکیں۔ باور ھیں محمر عورت وہی ہے جو کم خرج میں گھر کو جنت کانمونہ بناسکتی ہے۔عورت کی بہیان اس ك كھر كے طريقے اورسليقے سے ہوتى ہے جو كم آ مدنى ميں بھی گھر کوصاف اور ستھرااورخوب صورت بناسکتی ہے۔

دل کی کمزدری دور کرنے کے لیے سنگتر ہ انا راور مالٹا بہترین چک ہیں۔

حكرخراب موجائة ثماثرانارانناس آثر واوركيمون استعال کریں کیونکہ ان مجلوں میں ترشی اور نمکیات ہوتے ہیں جوجگر کے افعال کو درست رکھتے ہیں۔

دانتوں کی مضوطی کے لیے سیکٹرہ مالٹا سینو وغیرہ استعال کریں کیونکہان میں سیلتیم پایاجا تا ہے جو ہڑیوں کی مضبوطی کے لیے کاما مدہوتا ہے۔

خشك كهانسي كے ليے

خشک کھالسی اور دمہ کے لیے روزانہ ایک تولہ اسپغول دودھ یایانی کے ساتھ جاکیس روز تک استعال کریں۔

ا السوروزد كالي

حجاب ..... 321 .....جنوری

گرم چائے سے جلے کے لیے
گرم چائے اکا فی پینے سے زبان جل جاتی ہوئی
کے لیے آگرا پی جینی کے چنددانے لے کرائی جلی ہوئی
زبان پر ڈال دیں تو آپ کی زبان کوفورا ہی اس پریشانی
سے نجات مل جاتی ہے۔

بند ناك كهولنا

تھوڑی کی کالی مرج اور اجوائن کیں اور انہیں گرم تیل میں ملادیں اور پھراہے سوٹھ میں اس عمل سے بند تاک فوراً کھل جائے گی۔ اس کے علادہ خالص بادام کا تیل ایک قطرہ دونوں تاک کے نتھنوں میں ڈالیں اس سے ٹاک کھل جائے گی۔

چهينکس آئيس تو.....

اگرائی کو بہت چھینگیں آئیں اور رکتی نہ ہوں تو آ دھا کلو دودھ میں ایک چائے کا چیج ہلدی ایک چیج اجوائن اور تھوڑی کی دلیی شکر لے کر اتنی دیر تک پکائیں کہ دودھ ایک کپ رہ جائے ۔اس دودھ کوروز انہ رات کو ایک ہفتہ تک پئیں نزلہ زکام اور چھینکوں میں مفیدے۔

خارش کا علاج خارش خشک وتری صورت میں کیموں کارس پانٹی گرام' عرق گلاب دس گرام اور چینبیلی کا تیل پندرہ گرام' متنوں کو ملاکر خارش والی جگہ پر لگانے سے چندروز میں افاقہ ہوجائے گا۔

خونی بواسیر کے لیے

کر یلے کے چوں کا پائی پانچ تولہ گائے کے ایک پاؤ کی میں ملاکر پکایا جائے جب پائی جل جائے تو باقی ماندہ کمی بواسیر خوتی بادی کے مسول پر لگانے سے چند دنوں میں مے غائب ہوجاتے ہیں اور جلن تو ایک ہی دفعہ لگانے سے دور ہوجاتی ہے۔

**فظر کی گھزوری دور کرنے کے لیے** اگرآپ روزانہ ایک امرود نہار منہ جالیس دن تک بلانا نے کھا ئیں تو نظری کمزوری دور ہوجائے گی۔

و قوت حافظة كے ليے

نسیان دورکرنے کی خاطر کلونجی کے سات عدد دانے نے کر پیس لیں ایک چمچیشہد پیا کریں ادر دار چینی کے دو تین چھوٹے کلڑے دن میں چوس لیا کریں۔

آفکھوں کا درد دور کرنے کے لیے آفکھیں دھتی ہوں تو گوبھی کے پتوں کی تکیہ بناکر آگھوں پر باندھنے سے در در فع ہوجا تاہے۔

بجے کے فیپی ریشز کے آرام کے لیے نیچکواگرنیں ہے ریشنرہ وجا میں تو آ دھا حصہ مرسوں کا تیل اور آ دھا حصہ پانی ملاکر لگا تیں اور پید مو باندھ دیں وونوں کو اتنا ملانا ہے کہ تیل اور پانی کی رنگت

سردِی سے آواز بیٹھ جائے تو ....

دورها موجائے۔

آگر سردی ہے آ واز بیٹھ جائے تو اس صورت میں تھوڑا سا ادرک لے کر اس پر نمک لگا کر کھائیں آ واز تھیک ہوجائے گی۔

> گھبراھٹ اور سستی دور کرنے کا نسخه

موسم گرما میں گھبراہٹ اور سستی محسوں ہوتی ہے اور کام کاج میں بھی دل نہیں لگتا۔ رات کوسوتے وقت یا مجم نہار مند پودینے کی جائے بنا کر پیس سارا دن طبیعت مشاش بشاش رہے گی۔

آنکھوں کی کمزوری

نظر کمزور ہونو ایک کپ خشخاش دھوکر سکھالیں اس میں آ دھا کپ بادام آ دھا کپ سونف آ دھا کپ سوکھا دھنیا ادر مھری ملا کر پیس لیں ادر مبیح شام ایک کپ دودھ کے ساتھ ایک چمچہ کھالیں ان شاء اللہ کہمے ہفتوں میں نمایاں بہتری ہوگی۔

بھیے ' کالے اور گھنے بال ایک پیالی پانی میں کیموں کارس نکال کراس میں آ ملے کاسفوف ڈال کرحل کرلیں ہیآ میزہ بالوں پرلگانے سے بال لیے کالے اور تھے ہوجا ئیں گے۔

حجاب ..... 322 ..... جنوری